

### DUE DATE

| CI. No                                      |      | Acc. No |     |  |
|---------------------------------------------|------|---------|-----|--|
| Late Fine Ordinary books 25 p. per day, Tex |      |         |     |  |
|                                             |      |         | 726 |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             | N-10 |         |     |  |
|                                             | -    |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
|                                             |      |         |     |  |
| 1                                           | {    | İ       |     |  |







بعيري يهناو أبيع إلى مونى ديكول ن الكول يجشن تبابي بنة

مين كشرك پاسباس، قزاق بين عالم بيناه خون سے ترہے تمدن کی سنبری آستیں

( فضا ابن فیضی )



بايرى مسيركى شهادت عدل وانصاف ورجيهوريث وسيكولرازم كالمذف



بسمالة الرحن الرحيم

درس قرآن

# وعائك فضائل وآداب

اُدھودبکم تغسرعا وخفیة ان علا بیحب المعتندین ۔ اپنے دب سے ہی کُرُ کُرُ اکر چیکے چیکے مانگا کرو خدا کارے گذرنے والوں کو دوست نہیں دکھتا ۔ (الاُعراف)

دردرسے کلم اکر کے سردکھا تیری درگاہ پر توجی نکر درسے بدرتجہ بن نہیں کوئی میرا بندہ وفورشوق و لملب میں دنیا و ما نیہا سے بے جربر کرھنیتی دانا و مولی کے صفر دجھکتا ہے تو پیمر رصت اللی جش میں آبان ہے اور بندگی عاجت برابری ہو جاتی ہے بشر لم یک بندہ اسی تنافی الحاجات ، دو حاتی وجمانی تسلیم کے ۔ اودا پنے اخلاص پر بنی نیکسوں کے موالہ سے طلب کرے ۔ اور غیالتہ کے تمام علاق سے الگ ہو جائے کسی اور وات کو وسیلہ مذہلے کروہ بلا دامطر سب کی باتیں سب ذیاری اور وعالی اور التجائیں سسنت ہے ۔ " فاذا سا اللہ عبادی عفی خاف قريب أب الرائز المرائد المراء بندك ميرك المسائيس وجيت بن أواب بناد يج كرس قرب اورحقيق الدرحقيق المراء الدرحقيق

مذكوره بالاأيت كريمي المشرتعاك في مونين كواة وزارى ادرت وعضوع ، مسكنت وتعزع اوريوشيده طور وعاء کرنے کا حکم دیا ہے کیوں کہ پوشیدہ طور پر دعاء کرنے سے دیاء ذکود کی جراکم طابات ہے اور بیا ضلاص میں آرا ہے آنے وا الوركوفتم كرنے والى چيزى ادر السرتعالے مدسے تجاوز كرنے والے لوگوں كوب مدنى كرتا نواه يرتجاد زايسى چيز كو ما كريوج انسان كه شايان شان بيس ميي وه بوت و دسالت كاطاب وكيون كر والله يعمل دسالته حيث يشاع یاایس چیز کے تعلق دعاء کر بے جواس کے لیے مناسب منہومیسے دنیا ہی میں بھنگی کی زندگی طلب یا دعاء میں زور زور یا جینا، کون می مال چیز کاسوال کرنا، یا دعاء کاایساطر نقداینا نااور اس پر مداومت کرناجس کا تبوت کتاب وسنت سے مو بلكه بدعت موصيية قرى جانب ماته بعيلاكرد عاء كرناء اولياءالشركو وسيله بناكر دعاءكرنا ،كسى موسن بر بددعاكرناءاورا كوذليل ورسواكر فيك ليے وست دعاد داذكر ناكسى مخصوص مكان وزمان ميں جہاں دسول صلى الشرعب وسلم وصاع سے فاص ہیئت کے ساتھ ۔ دعاء كرنامنقول و ماثور ند ہو وباں بالالتزام انفرادى يا اجماعى د عاء كرنا جيسے فرض ثما كي بعد اجتماعى طور برد عاء مائكنا مسنون قرار وياكياب ادرائ الياالتزام بكرنماز كاكوياجز وببرت سي جابل تويم تك كية مين كدجب وعاء اجتماعى طورير إته الشاكر مذك كئ توجه مزاز يرضف كيا فائده ؟ يدور اصل حدسة تجاوز كر كاتتجه ادر عدمے تجاوز كرنے والے الشركيمي تنہيں بھاتے ۔اس ليے جہاں مؤمنين كے لي دعاء دم اسوة بنو اورتعليمدبانى كمطابق مراتو بعروبال مان بى بدعت ادرا مدات فى الدين مو نى كى دجرسے يه دعاء جرجا۔ شرف قبولیت سے نوازی جائے رب کریم کے دربار میں بار یاب بھی مذر و سکے گی۔

مَولاً اصْغِطِى الْمَامِدِي السَّلَى

رين فله

# نمازكے بعدد عا برصنے كامسئلہ

كتب المغيرة إلى معاوية بن إلى سغيان ان درسول الله صلى الله علية فلم كان يتول فى دب ط صدلاة افراسلم: لا إلله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك واحاكد ، وحوعلى كم شئى قل ير ، اللهم لامانع كما أعطيت ولا معطى كما منعت ولا ينفع ذا المجد سنك المجدد . وابعارى مع الغنغ الر١٣٣) .

جليمة يزن كوبرصنام تودعاكمتاكم المتهم حاسبني حسابا يسيسوا " المى طرح لائ وكون ودون كودميان ومابين المجمم المتر وما كرن كامكم ما ودور والمرد كرميان ومابين المجمم المرد ومي وي وما برائه المتمم من ويردعا كرن كامكم ما ودور به كرميم صسب سيزيادة ترب كام الدحساء " اود ساعت اجاب " احترب ما يكون العبد مسن رب وحد يساجد فاكثروا مسسن السدعساء " فالدك آخرى حصد ين سي وعاما أود اللهم إن خالمت نفسي " كانيلم دى كي والمك ما مع وعام اور بن كامات طيبات كوادا كرك فاذ معادع موتا مي وعالم مي وعالي مي وعالي مي واليري المورج كويا بدى فاذ وعاسة مون مي ما

مگراس علاه فاند عوافت كربوبى و مأيل بر صن ك تعلم دنگى به بنان الله كدرول محالة عليه وسلم فاد سه المورس سي بها نود سه المعدال ركيمة او دين مربواست فع العدم به الما الدار الدا

الترمين شابراه سنت برگامزن برخال وفيق در او دعوم كرميند عين اكرى بيدي بترابر في سيخوط د كار

#### افتتاحيه

# ا وربا بری مسی مسمار کردی گئی سئر بازار ملاجوت کو سی کاعنوان

4 ردسم بر و الماريخ آنے والى صديوں ميں برابريا در كھى جائے كى كداس دن جا رحيت يسندا و دمجرم نام نهاد رام ممكتوں نے اجود صیاكی بابرى مسجد كومنهدم كرك سيج مذہب ودوم اور اس كى عالىكير صداقتوں كومبارت كى سرزمين میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ، ان وحشیوں نے تاریخ وترون کی ایک عظیم امانت اور مندوستان میں اسلام کے ایک عظمیم شعاد کوبیخ دبن سے مٹاکر ساری انسانیت اور تمام اہلِ مند کورسوا کردیا ،اس کے سبب خصوصیت سے مسلمان ناقابلِ میان جمانی، قبی اور رومانی ا ذیت میں مبتلا ہوگئے۔ مذکورہ تاریخ سے کئ دن پہلے مرکزی حکومت کی طرف سے آئی ہوئی سوکھین فن اجود مدیا سے بیس کاومیٹر کے فاصلہ بردام کی اجود صیا کی سرحدوں کی بیائش کرتی روگئی، اورسو کمینی صوبائی پاسی ا كسع دبسرك سامنے يونے باره بج دن سے كرشام سوا جد بج ك مسجد كل مسادكر دى كئ ، بچر مخصوص انجيني كى مددسے بانج فشادني ديوادا ماكراس بس دام كابت نعب كردياكبا بهتيس كمنظ عبد فوج ظفر موج جائه حادثه برمير وني جب بابرى معردمليون مين تبديل بوچى متى ،اس كى جگرايك عارضى مندر معاين بت كان كاستقبال كرد ماسقا، اور كارسيوك كرد جها دُكر في ادرا خرت ك عقيقى دموايول كى سيابى اين جم اور روح بر ل كرخ ومى ترميول سے اپنے اب گروں کولوٹ رہے تھے، فرج کو اس عذر سے میں مل گئ کراسے کا دروائی کا اُددونہیں ملا، مرکزی حکومت فرد کم کروائن حبار لياكم سبدكاتحفظ صوبا ك مكومت كى ذمردادى تقى جب كرقوى يك جبى كونسل اور پارليا منت نے مركزى ككومت كومسجدكى حفاظت كابودا اختيادد وياعقا ، مواجه يج جب سجد بالكل سماد كردى كئ توكليان منكد سركاد غيركم كراستعفاد بيش كردياكر في المكارسيدكوك الناسي كورس بيس الوكن اس المسيري كورت من داخل ك كي بيان علقى كم مطابق مردى مفافت دكريك بروهمتعنى بوتيه، بعد كايام بي اخبارات بي كليان سنگم كربيانات شاك بوك كراميس

مسجد سماد کے جانے ہرکوئی افسوس نہیں ہے، ۲۰ در سرکو بھاجیا کی طرف سے کانگریں کے فلاف عدم اعماد کی تحریک کے موقع برد دیراعظم نرسمہادا وُنے لوک سبھا ہیں اپنے بیان ہیں کہا تھا کہ: ابود حیاییں ہر دسمبرکو ہو کچے ہوا وہ القناتی واقد نہیں تھا بلکہا یک منظم سازش تھی ، انہوں نے باہری سجد منہ دم کے جانے کی ذمہ دادی اپنے ادپر بینے سے انکار کے ہوئے کہا کہ ان کی غلطی برف یہ کہان ہوں نے بعابی کلیان سرکا دیے جو در ایک این تشکیل دینے کے فردا بعد اجود حیای کا بین تشکیل دینے کے فردا بعد اجود حیای بابری سجد میں جا کہ اس کی قدم کھائی تھی کہوہ مندریہ ہیں بنائے گی ۔ وزیرا عظم نرسمہاداؤ نے بیان ابود حیای بابری سجد میں جا کہ اس کو تم کھائی تھی کہوہ مندریہ ہیں بنائے گی ۔ وزیرا عظم نرسمہاداؤ نے بیان میں مزید کہا تھا کہ انہوں کے فردا بدل کا ایک تجربہ کی تھا ہونا کا مہا کہ میں مزید کہا تھا کہ انہوں جا کہ انہوں کے اندیشہ کی بنیاد انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس دفعہ بنظر تانی اود اس کی اصلاح کر بھی لیں برصدر دائے نا فذکر نے کی گھائی اور ان کی جا کہائی کہائی کہ مطابق حکومت ذمیل بانے کے اندیشہ کی بنیاد مرصدر دائے نا فذکر نے کی گھائی اور ان کی جا کہائی کہائی کے مطابق حکومت نمیل بانے کے اندیشہ کی بیا کہائی کے مطابق حکومت نمیل اور اس کی اصلاح کر بھی لیں مگر مساد بابری مسبد صدر واغیل اوان جیسے لگوئی خال ہو کہائی دھی کی ہوئی کے اندیشہ کی کہ میں دھی کی مطابق حکومت نہا گھائی کی مطابق حکومت نہا کی ادداس کی اصلاح کر بھی لیں مگر مساد بابری مسبد صدر واغیل اوان جیسے لگوئی خالے کہائی دھی کی سے مگر مساد بابری مسبد صدر واغیل اوان جیسے لگوئی خال ہو کہائی کہائی کے میں دور کی گھائی کی دھیں کا بھی کہائی کی کہائی کی دھیں کی کہائی کے دور کی گھائی کیا گھائی کے دور اعظم کر کے کہنی دھیں کی کہائی کی دور کی کھی کی کہائی کی دور کی کھائی کی کہائی کی دور کی کہائی کی کہائی کی کہائی کی دور کی کھی کے دور کہائی کی کہ کہ کہائی کی کہائی کی کہائی کی کہ کہائی کی کہ کہائی کی کہائی ک

كى مراقتل كابعداس في جفائ توبر إلى الموديثيما لى كابتيمال بونا

وزیراعظم بننے کے بعد موصوف نے ایک با دکہا متا کہ بابری مسجد دام جم بعوی قضیہ حل ہوجائے تو بیس گنگانہالوں اب داؤسا صبح کی اسکی دورام جم بعوی قضیہ حل اون کو بھی اس کا دکے لئے ان کی معیت کا نٹرف حاصل ہوگا، ویسے جہاں نک ال تلعہ پرمہر قبیت مسجد بابری کے تحفظ کے متعلق ان کے وعدہ کا مسئلہ ہے تو اس کے متعلق موصوف کو خود علم ہے کہ سلمان توم کا نگریسی وعدوں پر بھروسہ کے لئے بڑی دیرے النظرف ہے، مسلمان تو زبان حال سے بیم کہتا ہے ۔

اس کے دوروں سے اتنا تو ثابت ہوا اسٹ کو مقور اس پاسس تعسلی توہم

وزیرا منطب تعلق ایک اورواقع کا ذکر دل جبی سے فابل نہوگا ، پا دلیا منٹ میں مبران نے وزیرا عظم سے سوال کیا کہ بایری مسجد مسجد مساد کے جانے کے بعد آپ نے کا بینے کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی قوموس نے جواب دیا کہ ہیں باہری مسجد کے تعظی فکر میں متنا اس پر پورے پادلیا منٹ نے ساختہ قبقم بلندکیا ۔ بابری مسجد کے انہوام کے جوابھی کی مسجد کے تعظیم باندکیا ۔ بابری مسجد کے تعظیم مندا کے جوابھی کی معظیم باندگا ہے ہوا ہے کہ اور دس بائی کورٹ نے مساد بابری مسجد کی زمین پر بنائے گئے عارمی مندا کے بست بہوا

ورش كى إجانت دے دى ہے اوراس سللمي سلانوں كو اپنا موقف بيان كرنے اور طف نامرواخل كرنے كى مى اجازت نہیں دی گئے ، فیصلد می جوں کی در ازنفنی اور جا نبداری کا یہ حال ہے کرانہوں نے بجاری اور بتول کو جاڑا محرمی ادر برسات سے محفوظ رکھنے کی بھی تاکید کرڈالی ہے ، اس فیصلہ کوسننے کے بعد نہایت شدت کے ساتھ اس بات کا اصاص ہوا کہ میریم کورٹ کی طرف سے ہر دسمبر کو کارسیوا نرکرنے یا صرف مجن کیرٹن کرنے کا جو آرڈ ر جاری ہوا مقا اگر اس بس كارسيدكون كوا جود صياب برخيخ سے روكنے يا ان كى تعدار بالكل محدود كرنے كا أر در يمبى شامل كر ديا جا ما توبابر مسجد كے لئے كوئى مسلم نىپىدا ہوتا اور معندے اعذاركاير ب تكاسلىد دجودىن آنے سے پيطريخ بروجا ما ،مكر بعدك بعن واقعات ساندانه جواكه سپري كودت كانظام بعى خاصا اختلال كاشكاد م ، چنانچ اس كه ك صرف ايك واتعد کا ذکر کافی ہوگا ، اضاری دبورٹ کے مطابق سم اردسمبر کو کلیا د سنگرسمیت گیا دہ افراد کو توہین عدالت کانوٹس جادی کرمے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 4 ارجنوری کو ڈاتی طور پر عدالت میں صاصر جو کراپن صفا کی بیش کریں ،نسکن ۲۵ ر دسمبركا ضادات معلوم ہوا كدس يم كورث في دوسراؤنس جارى كوك توجين عدالت والا فونس واپس لے ليا ہے ۔ دوسر نوتس ين كهاكيا ب كرسريم كورث فللمى سرير نوتس جارى كروياتها، عدالت فالساكوئي حكرجارى نبين كياب. بابرى مسجد كانبوام كا واقعاً زا ومندستان كاسب عرا المناك عادته ماس كى ديوارو لاادركنبدل بربرسائ ما خوا خدا المتعودول كى صدائي صدائ كنبرى طرح كرة ارض كالوش كوش كوش من كيس ، انسانى مند في جيخ . كرا عشرمناك ، مجرمانه ادروحشيا د نعل قرار ديا ، كي مسلمان اور اپوزيش نيدرجب سيد كه انهدام كي خبر له كرصد دهم مي وْاكْرْشْكُرديال شراكَ إِس كُ توده بلك بلك كرروف كل ادروق وي كين لك : بائرام بندودهم بدنام اوروسوا موكيا ، خروس كم مطابق ده اس يرمي نفا بوئ كه وزيراعظم نرسمها داد في بابرى مسجد كتفظ كم له بروقت كاردوا في كيول نهيل ك الكيمشورسينر عاجيا في ليدرالل بهارى بأجيا في فالأصيري صدائح سيجبود وكركها تماكه ، ابرى معدكا انبدام برى بدسمى - در معاكب - ب دايك بزدگ كونل كرداس بزمى نه كها : مندو دهرم جارى مالا ے اور مجد تور کرم نے اپنی ما ماکو برسرمام ننگا کردیا ہے۔ فرمیب کی صداقتوں اور انسانیت سے سیا لگاؤر کھنے والو كى برى تعداد فى المناك سائر برائي دىڭا وكرب كا اظهادكيا ، ملك كى تام سيكولريا رشوس اود ان كے قائدين سف مسجد كانبدام كوسيكولرزم ، عدليه ، جمع وريت اور بادليامن كتل وانبدام كمترادف قرارديا - عالم اسلام واس وقت مختلف ذخول سے ورہ اس نے مانوہ باری سجد کو اپنے جم برایک سے ہوئے بڑے دخم ک طرح سجا لیاہے ،

پاکستان، بنگلدوس اور برطانید و فیرو مالک بین انبدام مسجد پر زبر دست در ممل او اوراس کا سلسله تا بهوزمادی به میر در عل اگریما من جو و فطری چیزید ، اور جم اس کی قتی رکھتے ہیں ، لیکن اگرید در عمل اسلامی تعلیمات کربنگلدیس ، پاکستان اور امارات ہیں ہو آتو یہ می ایک متوقع امر پر ، لیکن چونکہ پرتشد در وجمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس لئے بم بابری مسجد سے تعلق مسلانوں کی طرف سے ایسے کسی در عمل سے متعقق نہیں ہیں۔

بند ستانی سلانوں کفر داندوہ کا مال بیان سے باہر ہے، باہری سعدگویان کے مینوں پر فی معادی کئی ہے،

ا در مرک دات گیادہ ہج جب بی بی می خصاد کئے جانے کے دہشت ناک منافل خلر ٹی وی پر دکھائی توسارے ملک میں کہرام مج گیا، جہودی ہندستان کی تاریخ بی بہلی بار ڈیٹر ہو مقابات برے مت کا کرنیو لگانا پڑا، فی ا در

پلیس کی اندھا دھند فائرنگ سے بارہ سوسے فائد افراد لقر احمل بن گئے ، آتش ذنی ، گھروں اور جائد ادوں کی جاندادہ

سید جو مسلانوں کے دوروج کی معلم تاریخی یادگا داود اسلامی شعاد تی اسے ظالیا نہ طور پر مساد کرے اخسی ان کے مالی کی تباہی کا سلسلہ ہوں تو ملک کی آزادی کے بعد ہی سے جادی ہے اوروہ صنا

مسید جو مسلانوں کے دوروج کی معلم تاریخی یادگا داود اسلامی شعاد تی اسے ظالیا نہ طور پر مساد کرے اخسی ان کے مورود کی مسیدوں کی مسیدوں کو مساد کرنے کے مالی کی تباہی کا سلسلہ ہوں تو ملک کی آزادی کے بعد ہی سے جادی کی صحیدوں کو مساد کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے ان کے در دوکرب اور غم ذالم کی تصورکے تھی کورانس سے با جربے ۔

مسماد کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے ان کے در دوکرب اور غم ذالم کی تصورکے تھی انسانی تعلم کے بس سے با جربے ۔

مراموافم کی بھی استی بھی دردی آگ جینے کا اول نہیں ہے لیکن میر بھی جیتے ہیں سافرسافرد ہر گھلاہے قطرہ قطرہ قاتل ہے سامب کومعلوم ہے لیکن پیاس مگی ہیتے ہیں

دامن دامن داغ لهوم، چتون چتون فون کی پای چروچره بول د ام معصو مون کا مشهر سے یہ کوچر کوچر طوق و سلاسل ، منزل منزل دا دوسلیب اب چروک کیا مندسے بولول مفود موں کا مشہر ہے یہ "

إبرى سبعك انبدام ادواس كبدرسلاؤل كبعان ومال ك بدريغ تباجئا كدوبر عظم كنتيج يربها

اقوام تده ك جزل اسمبلي مين إس برج في ون ادريه قرار داد منظور كوكن كرتام محومتين ندي مقامات اور صبادت گاہوں کیفین تحفظ کی سی کریں اور تمام وگوں کے مبادت اور خابی تقریب واجتماع کے تن کوتسلیم کریں اوران کے ليُ مكن امن وامان قائم كرمي ، ظاهر م كبابرى معدك سائدًا نهدام اورمسلان كع جان ومال كرب وديغ منسياع كتلق عهدرتان اس قرارداد كا اولين مخاطب م، يهال كى سيكولرا درجم وريت فواز طاقتول كاتعاد ك في كرم كري حكوت فكوره مقاصد كحصول كالحكس قدر مدوج دكرتى ب أغدالا دور بتائكا، وزيرا عظم نرسمهاداو في بفهدام سجد کم معابدداس مقام براس کی تعمیر جدید کا و عده کیا مقامرت می محدیث ۷۲ و ۱۹۲۰ ایگرزمین کوایت تولىيى لىدىسى ، اوراب دومېرى كورى بىدىنىدلىنا چاچى ئىكىمىنىدى بابرى سىجدى مېگرى كىكى مىنداتى یانیس یا یرکساربابری سوری زمین سے مجہد کرنی معرکهاں تعیری جائے ، دیسے آثار قدیمہ ، ویدادر تاریخ کے ابري ك متغقران بكمين يعدمات مدى پيتر موجوده الحدهيا اوراس خطرس آبادى كانام ونشاك نهقا ادر دام کی پیدائش کا زباند مسے ووہزارسال بہلے ،اس لی وہاں کسی مندر کے جونے اور دام کے پیدا ہونے کا مفوصنه بالكل فلطب، مهم روممركوا خبارات بي مندوستان كسترس ذائد متازمور فين اور ما مرك أنا رقدميه كا بيان شائع بواتفاجى بين انبول غاكم الفيل الله بات كالجنه يتين عدد اجودهما ين عب مكرا برى مسجدت دان سمدے پہلے دام یا دست و کا کوئی مندونہیں مقاء اور دہاں مسجدے پہلے مندوبتا ناان لوگوں کے العُبهت آمان بات عِنهون في بابرى معدك بادعين اب كى كاسب عيرا معوث بول كربود علك كواك بے وارکیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سال محلائی میں ہتھر کے جن مکڑوں کوئٹی دریافت۔ تازہ نبوت ۔ بتایا گیا تھا ان کوگ شوت عدالت میں بی کری وشو مندو پریٹ دفہت کیوں نہیں کی ،انہوں قصوال کیا کہ کیا ہم ایسے لوگوں کے اکیو لام کل ثوت پریتین کرسکتے ہیں جنہوںنے ہندوستان کی ہم مصر تادیخ کے ساتھاب تک کی سب سے بڑی غدادی کا اڈنکا كيام انبوں نے منہدم بابرى مسجد كے شكسة مكڑوں كوفى الغواسيل ميركردينے كى بمى حكومت سے درخواست كى ہے تاكہ باطل مفروص كك ان ع فلط طريقول عثوت مهيا كرفك داه مدور بوجائ .

بابری مجد کا نبدام سیکولردم ، جبویت ، عدالت ، پادلیا منظ اور آیکن وقانون بی کامقتل و مدفن نبیب بلکه کی مفتل و مدفن نبیب بلکه کی مدید کی مالکی صدافتوں کا بمی عقتل و مدفن ہے۔ ۲۳ رومبر الا کا کووات میں جدی سے بابری مسجد کے اندروا کی مود تی دکھی گئی ، دام میسے شریع اور اگل کرداد کے انسان کے تعلق سے عمل فایت درجہ کھٹیا ہے ، مزید باک دنیا کا کوئی

یس بے کیا جواب امتاد وجسس الن ساتی مجے میرے وطن میں کہ دہ ہیں بے وطن اتی اگریس کے تیراسی کفن ساتی دہ بادہ خواد بیں میٹھ ڈیں تیرے نور تن ساتی

یرچیم به مرقت پرجبین پرسٹ من ساتی ترب خوان کرم کے دیزہ جیں کنتی صفائی سے پرم جیسے تہی دستوں کی قریبی کمود نے والے جنہیں بی کر بہلنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا

41997/1/4

# أناد مندُوستان كي تابيخ كاسب براالميه

داكر مقدى وازمرى

اجود میای بابری سجد کی شہادت کا جو دائعہ پیش آیا ہے اس کی تصریح سے قلم عاجزادرد ماخ ماؤن ہے۔ اس سانح سے معرف مندوستان اور دنیا کے سلمان ہی متاثر نہیں ہیں ، بلکہ مرضف مزاع اور با ہوش انسان سکتہ میں ہے۔
کثرتِ تعداد کے نشریں سرشاد ہو کرفتہ بہود مناصر نے مرف جمہوریت وافسان کا فون ہی نہیں کیا ہے ، بلکہ سلم محراؤں نے
اپنے طول عبد محومت میں اس ملک سرخین اور میہاں کے باشندوں کی فلاح و مہبود کے لئے جو قربانیاں دی تیں ان کی
ناقدری واصان فراموشی کی برترین مثال قائم کی ہے۔

الل سیاست کی بازی گری سے ملک کو مقیم تہذیب مدایت ، باہی احتماد و تعاون کی فضا اور جنگ آزادی کے معدان میند مسلم فرق ک مشترک کوششوں کا زدیں باب بری طرح واضا و ہوگیا ہے۔

ہندوشان آبادی کے فاظ ہدنیا کا سب بھراجہوری ملک ہے، مختلف فاہب بدرگوں ناگوں تقافتوں کے امتراہ میں سب بدرگوں ناگوں تقافتوں کے امتراہ میں سب براج ہوں کا دیک ہماری اس دنگار نگ تہذ

کوتاه نظر مجھے اوں کے کہس ایک فرقہ کی عبادت گاہ یا مقدی مقام کونتھان بہونی اگروہ اس فرقہ کی معنوی طاقت کوفتم کردیں کے ایکن ی تھور بالکی غلط ہے ، اور مسلانوں کے سلسلم بی قوام نوعیت کی آزائش ہمت محکمتی اور ناامیدی کے بجائے ان کے اندوا بالن دھور میت برواکر تی ہے ، البتہ فود کر مذکی بات یہ ہے کہ اس فوحیت کے جو با زاقد ابات ہوگا اس ملک کا ماوی وعنوی فائدہ ہوگا یا نقصال ؟ اور علی کی پیشانی پر کانگ کا چونیک کا میں مونے کی کیا مسبیل ہوگی ایک موسے ہندوستان کے فرم وار ہوری ونیا جی اپنی سیکور پرتی وجہودیت فواذی کا چرچا کر دے تھے ، لیکن بابری معبد کا نہوام سے ان کے اس دھونے کو دنیا والے کس نظرے دیکیس مجے ،

بات مرف ملاؤں ککسی رکومنیدم کرنے تک محدد نہیں ہے، بلکداس مجرا زاقدام سے ملک کے دستور، فظام

دقانون اورسريم كويث كم باوقاد فيصلوك دجميا ل كى بحركى إي .

آناتک ہم ملیمدگی پیندمنامرکو کستوروقانون کی خلاف ورزی کا طعنددیتے تھے ، اب موال یہ بے کر اوالیوالی وثو بندو پرشداور بی جہا ک مخلص ولوں پرسوں سے کون ساکارنامر انجام دیاہے ، کیاان کے اقدام سے بڑھ کر ولی دشمنی اور دستوری خلاف ورزی کی کوئی مثال مل سکتی ہے ،

مل کچی مناصر فی باری سجر کو گرایا ہے ، اورج الوگوں نے اس جر از اقدام کی جمایت کی ہے وہ اکثر دیدک دمر مراور ویدک تہذیب کی درمیت ورواداری کی بات کہتے ہیں ، اورا کے کو دوریں اس کی پیروی کی مزورت پر زور دیتے ہیں۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہیں ذہنیت اور کردار کا مظاہرہ بابری مسجد کو منہدم کم کے کیا گیا ہے وہ اِس ملک کی قدیم تہذیب اور دواداری و جائی چارہ کی دوایت سے کہاں تک میل کھا تاہے ؟ تاریخ کے جس مبد کونو و طور رہیش کی جات ہے اس میں یاکسی کی دومرے مبدیں اس فاشز م اور ظلم وجادحیت کی مثال نظر نہیں اُق جس کی تلقیدی کے ملک فرقر پرست طاقین کر رہی ہیں۔

بندوستان بن منبه که ان دالول کے خلاف نفرت کا یکے بویا جا دیا ہے اور ان کے حقوق کی پا الی کا مطالب کیا جاد ہا ہے ان کی اس ملک بیں ادراس ملک سے باہرونیا کے دوسر عصوب میں حکرانی و فر ماں دوائی کی ایک تاریخ ہے اگر اس تاریخ کا میں و معتبر آخذ کی مدد سے مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ دو کبھی اتن نجی سطح برنہ ہیں اترے تھے میں کا مطاہ و ہندوستان میں آزادی کے بعد دیکھنے میں آنہا ہے ، اور می کسب سے گھنا و فی مثال با بری مسجد کی شہاوت کا حادث ہوں انہوں نے دنیا کو جس کا اکثر صدتہ نہیں و تعدن معدل و مساوات اور اصول جماں بائی و دوادادی کا سبق سکھایا ، واقت نہیں تھا ، ان او صاف کی تعمیر مینی کی ۔

واقت نہیں تھا ، ان او صاف کی تعمیر مینی کی ۔

آزادی کے بعد بندوستان بی بی جہود بت اور سیکو لوازم کے قیام کی بات کی جاتی ہے وہ سلمانوں کے سلمانی اکم اوقات می بات کی جائی ہے وہ سلمانوں کے سلم اوقات میں تابت نہ ہوئی ۔ خوداس موق کو دیکھیے کر سری کو دث کے فیصلہ کی خلاف ورزی کر کے باہری سری کو منہ دم کیا گیا اور مرکزی موکومت نے اعراف میں بازہ جو اس جرمانیا تھیا اور سے دور کر بی موردی کی ایک جب در عمل کے خلاف مرکزی موجومت کی طرف سے بر دفت کوئی قدم نہیں اٹھا یا گیا اور سے دور سے دور پر شہر کر دی گئی۔ سیک جب در عمل کے خلاف مرکزی موردی سیکن جب در عمل کے خلاف کوئی تاب موردی سیاری سیم کی سیم اوت کے خلاف اور از بات کی قوامی وقانون کے تحفظ کے نام

پران پرگولیان چلائی گئیں۔ میں جمہوریت کا دوہرامعیارہ ، اور ای دجرے اس ملک بی شرب ندعنا مرکوم امرمشر مل رہے ۔

ملک جب ازدہوا ہے مسلمانوں کومتعدد و صلات کا سامناکرنا پڑا ہے، اور انہوں نے غور وخوص کے بعد اپنے کے داؤمل کا انتخاب کیا ہے۔ ہر دسمبر ہوء کوان کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے فرقہ پرست مناصری طرف کے بعد بیاں کے بعد بیاں کے مسلمانوں کوایک مرتبہ بھراپنے مستقبل کے متعلق سوچا صرور کی گیا ہے۔

ے، اور اس فورونکریں اخیں چندا مورکا لحاظ رکھنا منامب ومفیدیے: ا ۔۔ ہم مال کی مت میں ملت اسلامیہ نے سیاسی جاعوں کی بازی گری اورطفل تسلی کاتج رم کرلیاہے، اس کے کئی مسلمہ کے صلے کے کئی سیاسی جامت سے کسی طرح کی امید وابت کرنا موجب ندامت ہے۔ ٧ \_\_ ملت كافراد يقينا اقليت ين بي اليكن اس وجرسه النه الدركس طرح كا اصاب كترى بيداكرنا غلاب مسلالا ابن قلت كم بادود اليق ومسلاميت كم الك بن كملك تعيري ابم كمدار اداكريكة بن \_

س \_ برادران وطی بن ایک معتدر تعداد ایسے افراد کی ہے جو عقل وضیر کے مالک ایں اورا کی انگر انسان برستی کا جوہرودا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے موقف کی وضاحت کے اچے نتائج بر آمد ہوں گئے۔

م \_\_ ہادی کامیابی کا اصل داز اسلام کی ہے اور کی پیروی میں معنم ہے ، حالات کی ناہواری اور مسائل کے ہوم ہیں اگر ہم اپنے دین سے دور ہوگئے توبیر دنیا کی کوئی طاقت ہمی ہیں فلاح وکا مرانی سے ہمکنا رضیں بناسکتی \_

٣ ـــ بهندوتانی مسلمان اس وقت جی صدمه دوچادی اس کا اندازه شکل به، زهر کے جی پود کی کاشت کھیے ہم برسوں سے کاجاری علی اس کے برگ وبار اب سائے اُر ہے ہیں، ہیں اس نازک موٹر پر صبر وبھیرت سے کام لینے کی صورت ہے، ہم تی پر ہیں، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی بیں ہما داصه ہے، اس سرزمین کو دوسروں کی جس قدر صروت ہے، ہم تی براس سے ذیادہ ہما دی صورت ہے، ہم می عزم دکھتے ہیں کریماں کی جنگی ہوئی انسانیت کو داور دات کے مطابق گے، اور الله تعالیٰ کی مدادر اپنی ق ت بازد سے اپنے وجود و حق ق کا تحفظ کریں گے، اور یہاں کی سرزمین اور یہاں کے موام کے شیس این و ضرور ایر اور ہما دے براور ہما دے براور ہما دے براور میں اس سلم بی جود و ایر تا میں اس میں اس میں اسلام نے دی ہے اور ہما دے براور سے نے اس می بابندی کریں گے ہمیں اس فریان برائی ہے کہ دین و دنیا میں سرخروئی و خالم ہے۔ سالم نوب کا مقدر ہے، اور اس کے باس میں عزت و ذات ہے۔

بابرى مسجد كتين ادباب اقدار فاي ذمرداديول كواداكم في كسلسلين بس فقلت التوجي اورتعصف بالداكا مظامره كياب اسط بعدان سے كچه كهذا فغول على بود تاہد، بيرى دستو بعند كي بقين دبانيوں كى بناء بربم مركزى محومت مطالب كمة بي كده بابرى موك ازمرنو تدكير داك سلساس بابرى مواكيش في في بيان يہ وكچه كہا بم اسكى تائيد كية بي اور كومت مطالب تي بي كده كم افليت كوائع دستورى متوق سے فرد كرني ما زشوك قبل تن كرنيا كي كان فيرونا في سكام ندلا .

السَّيْمَالَات وما يَحْدُ مِن مِنْ الْمُعَلِينَ فِي الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ السَّال والمُعْدِ المعالمين والمعالمين والم

# ہندو نرہ کے اصول معلیاں کے اقدامات اور تاریخی شوا مدسے اجبود هسیامیس رام مندر کے وجود کی تردید

تاریخ اسلام میں پیش آنے والے ہوش رہا الملاک وہولناک حوادث میں سے بابری مسجد کی شہادت کاواقعہ ايك ببت براماد شفاجعب مسجدى شبادت كايد سانم اتوار ورمبرو ، ارجادى الاخرى الم المهايير كويتي آيا ، يركمناؤنا كام دهم كانم بانسان فادمِث درندول في اردم دن من كياره بي كربياس منت برشوع كيا اوريا يُ بجر بحر بي واكرايا يعى اسكام بي صرف إني جد ممين في مدام أكري إني ج معنول إلى إورا بوكيا مرً واقت كارابل نظر برمنى بيس كدوس كے اللہ علی و توريك تقريباً دوسوسال بہلے شروع بوكئ متى ، اس تيارى و توريك كى ابتدا بهندوستان برقائم بون والى انگريزى حكومت كى سازى كى مطابق وگول ين جوفى افواجول ادىغاندساز اخسافى الدى پرتى بىدروپيروالى باتوك ذريعه كيكى - اس منظم سازش كونياده سازيا وه موثرو مغال بنانے كے لئے اختياد كرده وسائل و ذرائع كى تاثير بقدريج مردر زمانے ساتھ بڑھتی اور کھیلتی رہی، اور انگریزوں کی سازش مندوستان سے انگریزی حکومت کے ختم ہونے کے بعد نیادہ تیزی کے ساتھ اپنے برگ وبار دینے لگی حق کردب العالمیں کی عبادت کے لئے بنا فی کئی پرسپرسار ومنہدم کے نين بوس كردى كمى ماز شوس كے ذريع جو في افواجوں اور خانر سازاف انوى حكايتوں كے ذور پر فرمون و نمرود اوراس طرع كبهت سادے افراد كومعبود ودية تا قراردے كران كى مورتوں اور يتوں كوينا كے ہوئے مندوں ميں نصب كركے وجوم دهام صمدا سال بوجاكياجانا را براكراس وع ك دوان كااستمال كرك دنيا كويه باور كران كاكوشش ك كن كر اس مرد كالمرح بيط اس كاجكر النب ملاوه كسى دية اكامند رمقا جد مسلط كران ظهر الدي محد باير في تواديا ، مير مواه من العجر يسمية وادى والحاشاه بايرى طوف منسوب و فى وجر عم برى سود كلائى تويد دنيا يل لجوزا سے دائی شدہ دستور کے فالف ہیں ہے۔ البتر ہم بے چاہتے کہ بابری مسید کی تعیر سے بہلے اس کی جگری دام مندر موجود ہونے کے دموی کوس مندو مذہب ہی کی مقیرہ و نظر سے تنایا جا گاہے اس کی مقیقت مندو مذہب ہی کی بعض محق اہل علم کی تقریبات کی دوشنی میں واضح کردیں ۔

ايك شهور مندو مق چيداندداس كيتاني كها:

مر ویدوں اور دسرتھ جا تکا میں لکھا ہے کہ شری رام چندرجی ادر ان کے باب مہا راجہ دسرتھ بنارس کے راج کے ۔شری رام چندر ، سیتا اور کھی کے قصے جس بالمیکی رامائن میں فرکوری اس میں مہاتما بدھ ( بدھ مذمب کے بانی ) کا ذکر ہے ، اس زمان میں کوشل سلطنت کی راجد ھانی کا آگا ایو صیا مہاتما بدھ رہوتی تھا جو ایو دھیا ہے مختلف دو مزاشہ تھا اور بالمیکی رامائن میں اس سلطنت کا نام کول بتا یا گیا ہے جس پر شری وام چندر جی اور ان کے باپ دسرتھ راج کرتے تھے ہے۔

(ملغ الالسروي ويكلى أن انريا مورفه ۱۵ رتا ۲۱ رجون علاقائد ومندوستان كاشانداد مامنى از الده ايل باشم ناشر توقی اددوبيورونئ وصلی تلاقلهٔ صبه و بابری مبد تاریخ پس منظر از سيد مهاع الدن ملاها در او ملاقات المسلط تا ملاقا )

ایک دومرے مندومحقق ڈاکٹر اگر ، ایل شکلا <u>لکمتے ہیں</u> کہ : معریف میں اور یہ میں اور در میں تا لیجم کر در میں

مو شری دام چندرد درمیتا و لیمن کی پوری کهانی جن را مائن بالمین می را دو شروعین حید براد اشلوک پرشل حید براد اشلوک پرشل می بعربر دیدا ای واضا فرجد مین ایک نمانه که بعدا سے باره براد اشلوک پرشل بنایا گیا بھراس میں بتدری ترقی بوت ہوتے چنین براد اشلوک ہوگئے، دا مائن دالی کوشل سلطنت کی دامد صافی سرج ندی کے ماطل سے ساڑھ تیره میل دور داق مقی جب کرموج دہ ایو دھیا سرج کے بالکل مالی پر ہے ۔ دا مائن مین ندکور ہے کرمرج ندی کی جب کی جانب بہتی ہے جب کرائی کل پر ندی مشرق کی جانب بہتی ہے جب کرائی کل پر ندی مشرق کی جانب میں بیت ہے ۔ سر دایا کی سنواد ما دو میر شامل کے اور ایس کی نگری سے یا جوٹ از ڈاکٹر آد، ایل میں میں بیت ہے ۔ سر دایا کی سنواد ما دو میر شامل کا ندی دار ایس کی دار ایس خاص میں ا

" مجمعه الود مي أورام إن ما يم استان اورواد العدن كمان بالكراف في اورى كمرت

بات به بلدوام اودان ميم على الدوهياكى كهانى جى افسادى وفرض به في (روز نام بوتنر بها دت والانسى بده ٢٠ روم برطال فر مسلا بعنوان مي تيرى دام كى ميتاكونيوتى) ايك بع مقد دليد دينات الدينة ترياسى بنادس في كهاكه:

سری دام پندرجی کے زبا دوال ایود صیا دریا مرجو و گھا گھرا میں ڈوب کر بہت ذبانہ پہلاخ ہوگیاتھا
موجودہ ایود صیا اود حرکے فوالوں کا آباد کر دہ ہے " ( بابری سیدا ذسیا حالدین صب مقدمہ)
ہماس وقت صرف انفین نقول پر اکتفا و کر دہ ہیں، تفضیل ایک مقتل زیر تصنیف کتاب بی بیش کی جارہی ہے ۔
ہماس وقت صرف انفین نقول پر اکتفا و کر دہ ہیں، تفضیل ایک مقتل زیر تصنیف کتاب بی بیش کی جارہی ہے ۔
وقرع موجودہ ایود صیا ہے مختلف ہے تو موجودہ ایود صیابی شری دام چند رقب کا پیرا ہونا اور ان کے جنم احتمال پر کسی قتم کے دام مند کا ہونا ہی مستبعد ہے بنا بری لازم آتا ہے کو موجودہ ایود صیابی دام جنم جوی مند رکا کسی بھی ہوشمند آدی کو دجودہ ایود صیابی دام جنم بعوی مند رکھونے کا دہم و گمان کسی بھی ہوشمند آدی کو دجودہ ہیں تقالم ناموجودہ ایود صیابی ذبات ہیں دام جنم بعوی مند رکھونے کا دہم و گمان کسی بھی ہوشمند آدی کو نہیں ہوسکتا ۔ اس طرح کسفر دخر مصالم الود و ہم دیا بھیا تک قسم کی او ہام بہت ہوت دور مسلم کی بنیا دمفرومنہ باقوں اور او ہام بہتی پر مسلم الود و مسلم کی بنیا دمفرومنہ باقوں اور او ہام بہتی پر مسلم کا میں کو ہمت بود مشرک اقوام کے فرہب و ملت کی بنیا دمفرومنہ باقوں اور او ہام بہتی پر مت ما ذکر ہوئی کی مہدوستان کی بنیا ہودہ مرکم کو مشہود مرکم مشہود مربی محت سوامی دیا ندا جی نے جمی بت برست ہمت ہوئی در مدین موامی دیا ندا جی نہ بی بست ہمت ہوئی دیا تھیا کی جن کی ہدوست می در میں دیا تھیا کہ میں کور ہوئی دیا ندا جی بی بین ہوئی دیا تھیا کہ دیا تھی کا موں کو ہندود دھرم کے طاف بتالوا ہے ۔ مومون سوامی دیا ندا جی نو ہوئی و دیا تھیا کا موسالم کی بندود موسم کے طاف بتالوا ہے ۔ مومون سوامی دیا ندا جی دیا تھیا کہ موسلم کی دیا تا ہوئی کو دیا تا ہوئی کی دو اور دھی کی دیا تا ہوئی کی دیا تا ہوئی کی دیا تا ہوئی کو دیا تا ہوئی کی دو مون سوامی دیا ندا جی دیا تا ہوئی کی دیا تا ہوئی کی دیا تا ہوئی کی دو مون سوامی دیا ندا جی کی دو مون سوامی دیا ندا جی دو کیا کی دو مون سوامی دیا ندا جی کو دو مون سوامی دیا ندا جی کی دو مون سوامی دیا ندا جی کو دو مون سوامی دیا ندا جی دیا تا ہوئی کی دو مون سوامی دیا ندا جی کو دو کی کو دو کی کو دو کر کو کی دو کر دو کی کو دو کر کو کی کو دو کر کو کی کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو ک

مغرت آدم طبیرا لصلاة والسلام ہندوستان پس آباد ہوئے تقے ان کے پیطے کوئی بھی آدی ہندوستان پس یاکسی پی خطئر ارمى برنيس مقا رئاريخ طرى جراصن وعام كتب تاريخ وتفسير ) حصرت أدم عليرالصلوة والسلام كم الك معا حب ذافعه شيث مليه الصلوة والسلام كى قبر مرجوده الودهيا ميس موجود جون كى روايات على بي مس كاتفعيل جارى زيرتصنيف كماب يس ب ابني عادت كمطابي مندول في النيس شيث عليدالسلام كوابنا ايك معرف ديوتا بناليا ادران كام سعي ايك مندر موجرده الودصياي ب و معف دوايات ين شيث كما ده حفرت اليب واوح كالجى الودصياي دمنا الماسم معر كيابات به كهصنرت آدم وشيث وابوب نيزمندؤل كرسي ندمب توحيد ميركال مندرسن والمسلما فول كم برخلاف بمتابيك كاطور وطانق اختيار كرنے والوں كى ينجنياد بات توسيح مانى جائے كرموجوده الود صيا يس دام كاجنم والدر و بال الم جنب وى مندر بناجه بابرشاه تيورى نة ووكم إسى عدر بابرى سجد بنائ كريد نداناجائ كصفرت أدم وفيده والوب ونوح فالودميان كوئ سجعبادت كرك بنائ جديج مندودهم مصحرت دباعى بوف والكراه مندوول ني اين فعان عوج میں مندوس تبدیل کرکے دام جنم بحوی کے نام مع وہ ہم کریا بھراہے داجہ سوشوا کے ندمان میں سچے مبتدؤوں ہی نے مبتدوستان ہیں مسلم فاتحين كداخل بوغ سيبت ببط سادد منهدم كردياص كالكود اس كطب كينج دب جعب كئ ادراليد معيا شروم إن او كيا احديب جب دبال آبادى قاعم وى مندر مذكور واله ديران ينزمندوا كوك فشان لما برنبي تعاوبال ديران جدد ديك كربابر في ياكسي مسلم حكوال ياخ كاب يسجدبنادى ا ودكمودنے سے اس جگربندوُوں كاسمادكروہ مندركے بعض نشانات ظام برورتے ووی صور دوسی می بی اسلم ڪراي صوصابا برير برالام بيا بي کراس في ايو معيايس پيلے سے مجھ کی لام جم مجدي مند کوشهدم کر کے اسکی جگريما بری مسجد بنائی ہے۔ عجیت بات *ے کہ ہندود حرم کی ہیروی کے داویداروں نے موجودہ* ایودھیا ہیں *صدیوں سے موجود بابری سجد کوکسی معتبر دلیل کے بغیر* وامع خندة وارديكما روم والمداع كوزين بوس كرديا اوره وزيي نهي بلكرد إل وام حيدود غيره كي مورتى نصب كردى ، اور مندر بناديا حالانكر بقرع موامى ديا ندمندو غربب كى تام مستندوم فتركم إلى مام يدر ماكسي دوي دوتاك موق بنائ اوراے پینے اوراس کے لئے مندر بناکراس بیں اسے نعیب کرنے سے منے کیا گیاہے جس طرح بقول موالی ویا شند مندونهب كى مع تعليمات كوبكالم في كانودسافته كتابي الكهمندونهب كى طرف نسوب كي تي داى طرع كافورسات دوایات کودیدر دوی کیا گیا کر باری مجدی و گری باری مجدی تعیر سے بہطے دام مندر مقاصم باری قداکم باری ایک مجد بنائى براس خانداندوى كو مندو خرب كا عقيده قرارد يكر ورى دنيا يم موان كى عدد جررى مى مكوا محد المراح اصول دمنوا بطكوبالأطاق وكرمعن طاقت وحكمت كبل إتي دهرم كام يدومب كياما دا بعلى مصاف الشاخيت

سريين كرده جائے ـ

ایک طون بنده ذیب کفتان بون دود وانگی کی مذک نهایت فیرمی کی طرق با استیار کر که ایس استیار کر که ایس سجد که باری دارد این انگریزوں کی سازش کا شکار جو کو کو کو گواف اور اورا یا ت اورا نوابوں کی بنیاد بر کها گیا کریس بر بهاں پر پہلے سے موجود رام جزم بوی مندرکو تو دگر منال گئی ۔ دو مری طف جزن دو اوانگی کے شکاد انفیس لوگوں نے بہ سروسا مان نہتے مسلما فوں کو ای دوشت و بر بریت کا فشار بنایا ، مسلما فوں کو این دو ترحوں کو در بریت کا فشار بنایا ، مسلما فوں کا باروال کا سلسلم استیاری مورد بر بول کا مسلسلم استیاری میں مورد بر برای کا سلسلم استیاری میں مورد برای کا سلسلم ایک کو مزید دومزید افزیت بہو بچاری ہوئی والی میں مورد برای کا سلسلم کو مزید دومزید افزیت بہو پچاری ہوئی والی میں مورد برای کا سلسلم کو مزید دومزید افزیت بہو پچاری ہوئی دومل کو مزید دومزید افزیت بہو پچاری ہوئی دوملا میں مورد برای کا سلسلم کو مزید دومزید افزیت بہو پچاری ہوئی ۔

یرمادی بربریت من اس خودماختها تری بنیاد بهاختیادی با فیادی به گویاه باید نه ابود هیای قائم در بود دا کا برخیری مندر کو قد کر دو از این بایری می بربائی می به میروستد ترت و داائی کی بنیکری شخص کاویر دا کا نے کا ان کا بربری مندر کو در در این کا کی ان کا کرد کا کی کا ان کا که باید کا این کا می مالک و خلاب و اقوام دخل ، ها لیس اور کوری لفت و الهال کوری افزای بربی شخصی اور اس برجی شخصی اور اس برجی شخصی برای کا کی بازی باید با این از امات بربری باید و الهال کوری افزای برای برده بربری باید با که دو بربریت برا ما ده بود کی برده بربری بربری برده بربری برب

هاد های و استان کهندی کهندی کوروست با در کلد کری از در سلول یک ندون اور معیدون ک در کلند که ماهای بر بعد هدید به می در کار می در بازی کار بر کار با برای بر کار کار کار کار کار کار کار کرد کار بازی می در بازی کار برای بازی برای برای برای در بازی کرد برای برای برای برای برای برای برای در این در این در ای بازى كى بنيا دىراس با افتياد كراس براس مرح كا الزام به جا لكاف دالے برات بھرات بھر بانے بردندگى وبربرية كرف دال كرتم كاذبك ودماغ اور قلب دول دكھتے إلى ؟ جس الود صيابيں بابر كاسى موجود ہے الى الود صياك مندردنت كنظ مندركو بابر شاہ ف باغ بوبيگوزين بعلود عليد دے دكھى ہے اس كے كافذات اب بھى اس مندرك م كى باس موجد دىلى . د معنت دوزہ نئ دنيا دھلى حار نوبر تا يكرد مر برا الله المائة ) -

میم فرای دوری کی حقیقت کاتمیتی جائزه ایک شقل کتاب یک لیا به کر فرکوده بالا وصیت نامه کھنے والے شاہ بیر بید بنیا دالزام کیا می کی مقیقت کا تمیتی جائزه ایک سیم دبنائی ۔ با بیر بی بینیا دالزام کیا می کر کھتا ہے کہ اس نے ابود حیا کے دام جزیم بیری مندر کو تو و کر دیا ب بابری می میدنائی ۔ با وائرہ سلطنت میں ابود حیا کے داخل ہونے سے صدیوں پہلے ایو دھیا مسلمان می وقت ابود حیا بابر کے مدود سلطنت میں داخل ہوا دیا سلمان فائیس نے دام جزیم ہوی کو کیوں مساده منہ دم کر مند میں ، انو بابری ہوجود کو دوم دیا وال کی سیم بیرونی و دالے مسلمان فائیس نے دام جزیم ہوی کو کیوں مساده منہ در کر میں ، انو بابری ہوجود کے یا دونے چود کے دالے مسلمان فائیس نے دام میں بیائے ہوئے کہ دونے ہوئے کہ ابوری میں بیائے ہوئے کہ دونے ہوئے کی افزوج ہوئے کی افزوج ہوئے ہوئے کی افزاد منصوبر بندسازش کے ذراید انگریز نے بھیلا کی کئیں حقیقت تام سلم فائیس بنا دیتے تھے ، اس قسم کی افزاد منصوبر بندسازش کے ذراید انگریز نے بھیلا کی کئیں حقیقت کر موجود دورا اورائے جو بی سے کہائے بابری میں موجود مقا اور آج جی ہے ا

نشراقداد دنسراکر بی برست او کوسف انگرزی سازش کے دوید میال انگی اس جوٹی افواہ کو بلا دے کو گولوں میں اشتعال دخرانگیزی پیدا کونے کہ مہم جلاد کی ہے کہ بار اپنے کہیں میں اپنے وطن ترکستان کی دیار فرخان سفط فرخان سفظ دخران کی دیار اپنے کہیں میں اپنے وطن ترکستان کی دیار فرخان سفظ فرخان سفظ دخران کی میار میں اور حیاس میار دی کے معدد سلطنت میں مقا، اس نما نم اور حیاس دو بزرگ شاہ جلال و موی ماشقان رہا کہ ترف دو فول سے بابر فید دو اکر نے کو دو اس کے دام و نر موی مندا و دو اور میا ہو نے کے لئے اند میں اور دو اس کے دام و نر موی مندا و دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کے دام و نر موی مندا کو دو اس کی دام مندا کو دو کو کر می مندا کو دو کی سے میں مور مندا کی دو اس کے دام مندا کو دو کر دو کر دو کر مندا کو دو کر 
وعده کے مطابق بابری میں بنوادی دیریات پینڈی ، پی خلیث وکٹ پر کی شیرا فبارات وجرائد کے ذرید لوگو یس بعیالی فی میرورکوشش کی گئے۔ اس مکنف بات کے گلر نے والوں کو پنہیں معلوم کرشش نومی بیدا ہو فعال بروشر بارہ سال کا حریب بینی معلوم حرین تخت شاہی پڑتھی ہو جکا تھا بعن بجب بہی میں وہ مکوانی وجہاں باقی فرائفن کا مکلف ہی چکا تھا ، مگر وہ سکندرلودی سے تخت دھلی چیس کر تخت دھلی پڑنہیں قامبن ہوا تھا بلکہ ہندوستا براس کے فتومات کا آغاز سکندرلودی کی وفات کے دوسال بعد مصلی ہو میں شروع ہوا اس سے اس شرائکیزا قوال کا کی فیلوریہ و تربے۔

فساندعرت نامی کتاب معنفدرج بلی سرور میں فرکور ہے کہ باہری میرستاف و میں باہتام سیدمیر ماشق نجاد اس کامطلب پر ہوا کرتخت دھلی پر باہری تبعث مدور مال پہلے رسید شاہ میک میں اس کامطلب پر ہوا کرتخت دھلی پر باہری تبعث میں عرف تجارید تعربی کمتی ورنداس سے میکلیس پر دورتی جس الفتار میں میں مرف تجارید تعربی کمتی ورنداس سے میکلیس پر دورتی جس الفتار بار میں میں مرف تجارید تعربی کمتی ورنداس سے میکلیس پر دورتی جس الم

اس ذمانے میں جندوستان پرسکندر لود می بی بہلول لود می سلطان عادل نظام خان کی حکومت می ، و سیم میں جائے میں جائے میں جندار ولالوالدم الام میں ہے ہوں جائے ہیں ہور سے اس دیندار وادلوالدر م باذشاہ سکندلو سے کہ کریے کام کوئی ہیں کرائے ہی اور جندوستان میں بابر کے فاتے بن کرائے کا انتظار کرتے دہے ، بلک سکندلو سے میں بابر کے فاتے بن کرائے کا انتظار کرتے دہے ، بلک سکندلو سے میں بیا کی معلم کوئی کی دورہ میں ایس جائے ہیں کہ دورہ میں ایس جائے ہیں کرائے کا انتظار کرتے دہے ، بلک سکندلو

یرمودن بات بے کرسکنداودی کے دخلی تحق شین ہونے ہے پہلے اس کیا پہ بول اوری نے ای موالگا اود حکا گور نروحاکم اپنے ٹرے پہلے ایک کوبتا دکھا شا اس وقت اود حرش سلطنت شرقی کے حدود میں وال متا ، بول عصر میں تحق دحلی بروی افروز ہو اور سکا کہ جرس فوت ہوا۔ پیچا اوالو م فاتح اور ہما ورووی محال متا افرای ہولی اور ہی تھی الیو حیا و لے مام مند کو تو کر کیوں سے زمیں ہتا یا یا کو نے انزام یا برتے ہوں کے مرکوں موالی اور میں کیسے نبایاں عربی ہونے ہوں کا مدین ہور اللاں ہولوں کے عمال کے ایک کے اور مربی ایری میں کورٹری کا مادی میں ہور ایک کے افراد ہو کہ ایری میں میں بادل کر نوع میں ہور میں ہور ایری سے اس بادک کیا ہوت میں ہور ہور ہور ایری میں نام مے مورم و مشور ہوئی اس رتفعیلی بحث ہاری زیرتھ نین کاب یں ملی ۔ اس مادم آ آ ہے کہا برکی والوت سے بہت بہلے ابری سیوالود میا این بابرک شاہ اورمی فراخ گورنری میں بنوائی ، بھر ابر تیم وری برید الزام کیا معنی مکت ہے ، جب کہا بہت موری آ ایود میا شہری آ نا تک ثابت نہیں ۔ ابری سی دیں مگر ہوئے کتبات سے جیہ ظاہر ہوتا ہے کر مسید میر بابری طرن میں دین وفات بابری دوسال بہلے ) بابری طرن مصور ابود میا کے مقرر کردہ گورند ماکم میر باتی نے بنوائی تواسی معلب ہارے دوسال بہلے ) بابری طرن میں برباتی نے اس میدی مقرر کردہ گورند ماکم میر باتی نے اس میک مطلب ہارے نردیک صرف آنا ہے کہ مصلک ہوئی شوت نہیں کہ جدید ترکی ہوئی ورز اس تعمیر میرود کی میں دور اس تعمیر میرود کی میں میں میں میں میں میں میں بردوائی ۔

انگریزی مادش کاشکار میریشندل و بدقاله بروش کووش می بوش کووی کرمیب اتنا بی یا او الاند بواکرانگرندول کی بات مین اگر ایک باد جمیدم ایک وصف کل به یک دید کر بایری مید کم بایر بایری مید کم یا سی دامیر محقق به قد دارد دوی منکی دوانی کمان می این این الانهای بایری می کمان دی دامیر بوی اور دینال می این ا اس دقت بدهسد في في عرف سے ينهي كماكيا مقا اورنداسكا پروپيكند ويى شروع بواسقا كرمفرون طورير بابرى مسجد کے پاس دام جنم استعمان اورسیتا کا با دری خار قرار دیئے ہوئے مقام پر کوئی دام مندرمی مندوں کا بنوایا ہو موجدد مقاجے والکر بابرتیوری یاکسی مسلم محرال نے اس کی جگر پر با بری مسجد بنوائی، افر موجوده مدی نیزاس کے بہط بيوس مدى مين مندوقوم كربهت ماد كالدرون كى شلاكا ندمى، جوابرلال نمرد ، امبيدكر ، لال بهادر شاسترى د غیره مورتیا ، بنا کرمختلف مقامات پر نفسب کردی گئیس مگران کے جنم استعان میرند مورتی بنا کرنفسیب کی گئی ندکو کادا یا دگار قائم کی گئے ہے ، مرور زیا نہ کے ساتھ بہر مال یہ ایک دن ہونا ہے کہ ہندو قوم انعیں مبی اپنے سمبگوان ودیو تاوس کی مورتیان اورمندر قرارد مربوجنا شروع کردے کی ،کیونکرت پرتی کی تاریخ ہی میں بات بتلاق ہے ، ہندوں کی معتبر مذبهى كتابول ساس كاكوئى تبوت نهين كرمبگوان وديوتا قراردية بوئ ايندمعبودون رام ، كرش دشير وغيره كرمناستما مرمندربناكربت نفب كرك إوجاماً ارباب، انگريزون سے بيك بهندوستان كى بهندوتوم بين اپنے مجلوان قرار ديا ہوئ انسانوں كے جمراستمان پرمندری بنانے كا دجمان وميلان اور رواج نہيں متا۔ انگريزوں كى سازش كى برولت اسلام اقتدارك زوال اورمسلانول كى حرمان في يبى كاز مانسك رام جنم عبوى مندرك بارك بين مندوسي اس قسم كم مندر كو وجود مين لان كا وجبان بوا ، اورالبنة انكريزون كى بلانگ مح مطابق هدارة مين ان لوگون ني بابرى مسجد كم علاق الودهيا كالبعن مجدون كومندرول يس تبديل كردين والحالى شرائكيزمهم اورنها يت غيرمعتدل نيز فتنه وشورش كى ذادىس بولائ أكت معملة يس بابرى معدى بى بحرى كى معربعد بي ترقى كرك مزيد شرادت كى معبدك اندردبا برشيطنت كامظامروكيا ادرائتهائى درجرى بدعؤانى كرتة بوث بابرى معدسه بابرايك معولى ادنيائى واللجة اكيس فث لمباادرستروف يورا بناكراس برمرف ايك بالشت لمبااور جورا واونجام ندر نصب كرك وجا باط تروع كردى اس شرانگیزی وشرارت کے خلاف اس شرانگیزی و شرارت امجار نے والے انگریزوں ہی کی عدالت میں مجدرومقہور ومغلوب ملانان الودصيا بى كى طرف سے ٣٠ رنومبر مصلى كوبابرى مسجد كامام و خطيب مولانا محداص فرصا وب فيها الجود كم الماسى طرح سے درخواست دى ، حس طرح اگست مسلول ميں انگريزى افتدار كے بعد مبندواقتدار بنام كانگريسى اقتدارةا مُهدف كيعد مسلمان الن اور روف والمنظالم كفلان اكام ماده وي كالكريس مكومت ادر اس کی قائم کرده معدالتوں کی طون رجع کرنے ہے۔ مجور این مگر ندامنیں انگریزی دوریں داد ل سکی نرکانگرنسی دو ر مين بى - لعل الله يصدت بعد ذلك امسوا - ٣٠ رفيم مصلح كوانكريزى سركاوك بالكاويل

بابرى ممدك الم وخطيب مولانا مولانا مواصغرصات فيودونواست تحريرى تنى اس كاماصل عنى يهدكه:

انگریزی صورت کالید جورتره بناگراس پرستنصب کردیا اورجوتره کی پاس بی ایک گذشا کھودکوا کی جا کرا ہی کا میرا بروال برائر اس پرستنصب کردیا اورجوتره کی پاس بی ایک گذشا کھودکوا کی جا کواکواس پی برون بروال برائر اس پرستنصب کردیا اورجوتره کی پاس بی ایک گذشا کھودکوا کی جوری کہتے ہیں وہ زمین صباسال سے خالی پڑی تقی اس پر بلوه کے بعد ریعن جوال کی صفحائے والے بلوه جو بابری مسجد کے مطاوہ بعض وو میں معبول کو مندروں بیں تبدیل کرنے کے لئے برندوں کی طرف سے انگریزی ساذش کے مطابق کیا گیا تھا )۔ ابود صبا کے تقاف دار بی غلام رید نام کا مسلمان آج کے ذرائے کے مکندر بخت ناکب صدر بھا جہا وصباس نقوی جیسا تھا ) کی ساذش سے بی غلام رید نام کا مسلمان آج کے ذرائے کے مکندر بخت ناکب صدر بھا جہا وصباس نقوی جیسا تھا ) کی ساذش سے اس خالی میدان میں برد والے بالشت اونچائی وال چوجوترہ وارج نہا تھا ن یا مرجم بھوی کے نام سے تارکیا تھا اس وقت مسلا فول کی وار طابق پر ان کی برائر والی والی میا کہ معلم اور مہنتوں پرجر ما ذعا کہ کیا تھا اس وقت مسلا فول کی وار طابق پر ان کی برائر والی وجو ترہ کردا کے جوترہ کو کھود کر تا جیا ہوئے اس چوترہ و درت کرمیا لئے کیا ورمبوترہ کے اور میں ہوئے کیا جوترہ کو برندولوگ جو ترہ کو کھود کر تا جیا ہوئے جا اس پر کا دروائی کردائے گیا برندی والی ہوئی کی بابدی ویک کے اور مسجد کے اور میں ہوئے وال ہوئی کو کی بابدی ویک کے اور مسجد کے اور میں ہوئے وال ہوئی والی ہوئی کی بابدی ویک کے اور میں ہوئی اس کے دور کو ہوئرہ کو ورکن جورترہ کو ہرندولوگ جو ترہ کے جورترہ کو ہرندولوگ جو ترہ کو جورترہ کو ہرندولوگ جورترہ کو ہرندولوگ جورترہ کو ہرندولوگ جورترہ کو ہرندولوگ جورترہ کو میں کو تھا کہ کورکن کور کورکن کا کورکن کی کی دور سے کورکن کا کورکن ک

اس مقدمه ک ساعت ببلی بادانگریزی سرکادی عدالت بین ۱۵ دسم بر ۱۸۵۸ یکوموئی متی ، فیصل کم تعنیل دارد سم بر ۱۸۵۸ یکوموئی متی ، فیصل کم تعنیل داختی البترات بات دامنی به کرمسان بات دامنی به کرمسان بات دامنی به کرمسان بات دامنی به کرمسان بات به کرمسان بات به کرمسان بر کرمسان به کرمسان به کرمسان به کرمسان به کرمسان به کرمسان به کرمس

اس درخواست کی عیادت عملم ہوتا ہے کہ مسلانان ابود هیا کی طرف ہے ، ہم رفوم رفید کے درخواست کے جواب میں انگریز حکومت کی سرکاری وعلائتی کا دروائی نے نتیج میں بابری مسجد کے اندروباہر شرب ندرد کو سے کہ جو اندروباہر شرب ندرو کی مسکر کے نتیج میں بابری مسجد کے اندروباہر شرب ندرو کی کے نتیج ہوتر کی اوردو سرک اندر قونہیں سکر باہردوبالا کوشش کو ناکام کردیا گیا تھا مکر انگریزی حکومت کی منصوبہ بندسازش کے مطابق مندر کے اندر قونہیں سکر باہردوبالا براکتوبر سالا کے بیار تو بہت کی منصوبہ بندسازش کے مطابق مندر کے اندر قونہیں سکر باہردوبالا براکتوبر سالا کے بیار تو بہت کی منصوبہ بندسان سے براکتوبر سالا کے بیار تو بہت کی منصوبہ بندسان سے براکتوبر سالا کے بیار تو بہت کے بالا یا ۔

مسلانوں کی طرف سے دی گئی اس درخوارت پر انگزیزی سرکاروالی عدالت نے معاملہ کی تحقیقات کر کے رپورٹ ش کرنے کا حکم جاری کیا اس پرعل کرتے ہوئے سرکاری طور پرج رپورٹ تیاری گئی دہ انگریزی سازش و شرارت کا نینددارہے ، اس رپورٹ کا حاصل یہ ہے کہ :

ور ال جگرگوئی نیاچوتره نهیں بناہے اور و ہاں ایک جونیٹری چار مہید بہلے بی ہے جس یں مرعاملیا قبال سنگر بہتا ہے ، اقبال سنگر کو فہائش کر دی گئ ہے کہ کوئی مدید تعمیری کام نر کرے نہ چونز ہ بڑھائے نہ بنائے ورندا سے وہاں سے مادیا جائے گا اور اس کی کٹیا کومبی وہاں نہیں رہنے دیا جائے گا ؟

ظاہر کیا کرو ہاں اقبال سنگے مرما علیہ کے رہنے کے لئے بطور مسکن ایک کشیا مزود ہے . ظاہر ہے کہ یہ کشیا مسلمانوں کی اس درخوا ست کے بعد رپورٹ تیار کرنے کا حکم مادر کرنے کھ وقت بنائی گئی جس کی بابت رپورٹ میں حسب سازش وحسب عادت کہددیا گیا کہ یہ کشیا چار مہینے پہلے سے بنی ہوئی ہے ۔

جعل سازی و عیاری و انگریزی سازش دالیاس دورث کے بعد مسلانوں کی مذکورہ درخواست پر انگریز کی مرکاری عدالت کی طور پر کھی گئی اس کا خلاصہ الماضام و است کی مرکاری عدالت کی طور پر کھی گئی اس کا خلاصہ الماضام و الله مسلمانوں کی درخواست مذکورہ ادر اس سلسلے میں مطلور دورت پر خور کر کے درحکم صادر کیا جار ہا ہے کہ مقانید است خربری طور فرکز کے درحکم صادر کیا جار کی اس سلسلے میں مطلور دورت پر خور کر کے درحکم صادر کیا جار کی اللہ میں مطلور دورت پر خور کر کے درحکم صادر کیا جار کی اس کے اس نے مرکاری الماز اس کے اس نے مرکاری الماز ترکشا بنائی گئے ہے تواسے اکم داکر بھینک دیں ۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی یا تھی یا نہیں ؟ اگر الا سرکاری المازت درکشا بنائی گئے ہے تواسے اکم داکر بھینک دیں ۔ اس

انگریزی مدالت کے اس حکم نامرین چوترہ سے علق کوئی بھی مکم نہیں مدادرکیا گیا لہذا وہ جراً وقر اُبرة ارد کھا گیا اودائے دن مسلمان انگریزوں کی سازش سے ہندؤں کی کھڑی کردہ پریشانیوں کے شکار ہوتے دہے جس کی تفعیل ہماری فریر تصنیعت کتاب ہیں ہے۔ انگریزوں کی سازش سے ہندؤں کے تعیر کردہ اس چوترہ کوجنم استمان قرار دیا جا تا رہا اس پریااس کے اس کوئی ہندہ عادت نہیں بھی تا انکہ انگریزی سازش ہی کے مطابق ایود صیا کے مہنت دکھو ہرداس کے فریعہ ۲۹ جوزدی سے محملہ کو مرکاری عدالت ہیں اس مضہون کی درخواست دلائی گئی کہ اس چوترہ پر کوئی عمارت نہیں اس مضہون کی درخواست دلائی گئی کہ اس چوترہ پر مندر کی تعیر کی اجازت کے باعث سردی وگری و برسات ہیں بجاریوں اور یا تریوں کو اذریت ہوتی ہے اس لئے اس چوترہ پر مندر کی تعیر کی اجازت دی جا جا گئی اورد مئی سلام ہی ۔

انگریزی حکومت دعدالت الدونی طور پر مبندول سے سادے اقدامات کر انے کے بادجود اس بات پر راضی نہیں ہوئی کر اس چو ترہ پر مبندول کے در اس مقدمہ کوفیصل کرنے کے لئے انگریزی حکومت کی طون سے ایک مندوجی مرک کشن مقرد کے گئے تھے جنہوں نے کہا کہ جا مرحال کیے جانے دالاچ ہو ترہ چو تکہ بابری مسجد کے پاس واقع ہاں لئے اس چو ترہ پر مندو بنانے کی اجا زت نہیں دی جاسکتی۔ لئے اس چو ترہ پر مندو بنانے کی اجا زت نہیں دی جاسکتی۔

الغرض اس طرع کی بھی انگریزی حکومت کے فاتمر تک چلتارہ جن کسی قدرتعفیل ہاری زیرتعبنیف کیابیں ہے رہاں تک کہ حاراگست سے اللہ کو ملک ہندہ ستان انگریزوں سے اُزادہوا، مگریہ ملک دوحصوں پاکستان و بھارت میں منقسم ہوگیا، مجارت پر کہنے کوسیکولر وجہودی مفیر کاری حکومت رہی مگرحقیقت میں اس برایسے فیرجہودی مفیرکولر

( الروسمر کی بعد والے عام اخبا دات ہیں ہر بات دیکی جاسی ہے) باخر اوک شان سابی وزیرا مسلی الرون مسر کا ترب دین مسر طائم سنگ یا د داددان میسے اوگ بایری مسود کی شہادت سے پہلے علی الاعلان کرد دے تھے کہ بایری سید کے خلاف اتر پردیش مبا مباب رکا اورم کز کی کا نگوسی سرکار میں سانٹو کا نٹھ اور مبد و معابرہ ہوچکا ہے مگر دوسری طاف اور مرکز کا دوسری طاف کی ۔ دوسری طاف مرکز دوسری طافت کی جائے گی۔ اگر پردیش کی روائت سرکار دمرکزی سرکار نے پر ڈھو تھے ہی دیا یا کر مبری کورٹ کے ذریعہ دیا سی محکمت سے اتر پردیش کی روائت سرکار دمرکزی سرکار نے برد طور تھی ہوئے کہ دواگیا کو اتر پردیش کی مباب ہرکا اور کام اس کے برمکس کیا ، بھر سید مہر ہوئے یہ اس طرح کی شعبہ بازی کو دجو کردیئے کہ دواگیا کو اتر پردیش کی بجاج پارکاد نے دوشواش گھات ہوئے کہ دواگیا کو اتر پردیش کی بجاج پارکاد نے وشواش گھات ہوئے کہ دواگیا کہ اتر پردیش کی بجاج پارکاد نے دوشواش گھات ہوئے کہ دواگیا کہ اتر پردیش کی بجاج پارکاد نے دوشواش گھات ہوئے کہ دواگیا کہ اتر پردیش کی بجاج پرکاد نے دوشواش کھات کی دوسری نئی تعمیر کے سلسلے میں کیا اور جوری دنیا کو دھوکہ دوسری کی کھلے کیا سازش ہودی ہے اور سیدکی کھلے کہ اسازش ہودی ہے اور سیدکی کھلے کہ اسازش ہودی ہے اور سیدکی کھلے کھلے سازش ہودی ہے اور سیدکی کھلے کہ کھلے کہ سید کی کھلے کھلے کھلے کھلے کہ دیا گھلے کہ کھلے کہ کھلے کھلے کہ کھلے کہ کھلے کہ کھلے کہ دیا گھلے کہ کھلے کھلے کھلے کی کھلے کہ کھلے کہ کھلے کہ کھلے کہ کھلے کھلے کہ کھلے کو کھلے کہ کھلے کہ کھلے کہ کھلے کے کہ کھلے کھلے کے کہ کھلے کہ کھلے کھلے کہ کھلے کے کہ کھ

موقوفه اللك كوائي تعرف يس في ليا كيا عد

افنوس اس طرح کاسیکو ترعکومت سے زیا دہ مسلانوں پرہے کہ پینٹالیں صالوں کی عدت ہیں دو زبر فر معا لمہ دامنے واضح ترجو تاجا دہ ہے مگروہ اسسادی اصول کے مطابق متی دہو کرصورت حال سے نہٹنے کے لئے کسی قسم کی بات نہیں سوچتے اپن تباہی وہر بادی پرصرف بے معنی قسم کی چینے و پیکار ، آہ وفغ ال ، نغرہ بازی ، اشک دیزی کرتے ہیں ۔ جو کام پوری امت کومتی ہوکر کرنا ہے اس سے سبی لوگ خافل ہیں۔ اللّہ ہم احددِ قدمی خانہ ہم لا یعسلم دن ۔

التُّرِتَعَالَىٰ ہادی صالت ذاد پر دحسے مرمائے ، ( آین )

### انتقال يُرملال

نهایت مزن و ملال کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب حکیم مولانا عبدالشکورہ میں اسکورہ میں میں کا کرگیا وی مورخہ ۱۰ جاری الاخری سلاکا ہم بمطابق 4 روسمبر سلال کئے بروزا تو اسر بوقت میں ہے جسٹ دارفانی سے داربقا دی طرف رحلت فرما گئے ۔ انالڈ وانا ایدراجون ۔ انسٹر تعالیٰ مرحم کی مغفرت فرمائے ان کی لغزشوں کو معاف کر ے صنات کو قبول فرمائے اور جنت الغردوس میں مبکر عطا کر ہے ۔ ایسن یہ انظریٰ سے دعائے مغفرت و نماز جنازہ فائی اور جنت الغردوس میں مبکر عطا کر ہے۔ ایسن یہ انسٹر سے دعائے مغفرت و نماز جنازہ فائی ادا کرنے کی در خواست ہے ، الشر سے دعاء ہے کہ بہا ڈگان و شعلقین کوم جمبل کی قونی قطا کرے۔ ادا کرنے کی در خواست ہے ، الشر سے دعاء ہے کہ بہا ڈگان و شعلقین کوم جمبل کی قونی قطا کرے۔

غرزه: حسن منظور حس

## چالیس میلی بندت نمروی نگاه میں مندستانی مسلمان مندستانی مسلمان

الهواع میں هند کے پہلے وزیرا منظم پنڈت جواهسر لال نہرون وزرائ امسالی کسوایک خط لکھا تہا جس میں انہوں نے هندوستانی مسائل اوران کمتعلق اندینوں کا انہوں نے هندوستانی مسائل اوران کمتعلق اندینوں کا کہل کراظہار کیا ہے، یہ خطجوں کا تبوں عمیہاں قالینیں کی خدمت میں پیش کررھ عدیں ۔ (( احاره )

ننگ دهلی ، ۲۰ رستمبرسته های مانگ ژبیرجهین منسشر

متعلق منددستان یں صورت مال کی کا ظام بگرزی ہے اس یں شہریں کہادا آئین اجھا ہے اور ہم اپنے قوانین فنوا با میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کرتے ، سگرا شظامہ کے این کا دافروں کے طرز مل سے دب پاڈں ایس تبدیلیاں آرہی ایں جو ان قوانین وضوا بدیرا ترانداز ہوتی ہیں ، اکثریہ تبدیلیاں میان بوجر کرنیوں کی جاتیں ، مگر کمبی کسی ایسا بھی ہوتا ہے۔

جہاں تک سرکاری ملازمتوں کا تعلق ہے عام طور پر اقلیتوں کی نائندگی کا تناسب کم ہاور کچ جگہوں پر دراصل کچ زیادہ بچاکہ ہے، یہ درست ہے کہ ملکے بین متازم ہدوں پر اقلیتی طبقوں کے لوگ فائز ہیں ، اوران ہی ہیں سے فار جرش ر شرکی اعلا مناصب پر کام کر رہے ہیں لیکن جہاں تک مرکزی حکومت اور بعض دوسری جگہوں کے اعداد دشمار کا تعلق۔ مجھے پیمان کرمایوسی ہوئی ہے کہ اقلیتوں کی حالت بہت خراب ہے فعوصا مسلمانوں کی اور تعین جگہ دوسروں کی جی۔

ماری دفاعی فدمات میں بشکل کوئی مسلان باتی رہ گیا ہے۔ دلما کے اتنے ٹرے سنٹرل سکر ٹریٹ میں معدود ہے پندسلا میں، ٹاید موروں میں مورت مال کسی قدر بہتر ہو، مگر بہت زیادہ نہیں جس چیز کامھے ذیادہ احساس ہے دہ یہ ہے کہ اس مون مال کو سدھ آدکی کھی کوشش نہیں کی جاری ہے ، اگراس مورت مال کورد کا نہیں گیا تواور زیادہ خراب ہونے کا المریش ہے۔

جادے لئے یکہنا بہت آسان ہے کرتقروات کے سلطین ہم کی فرقر والانداور ایسے ہی دوسرے احساسات ہالک کا نہیں لیتے ہیں، فرقہ پہتی اور اس کے طرق کا رکا بی صامی نہیں ہوں، اور میرے نزدیک ہندوستان ہیں یہ انتہائی خطرناک ذہنیت ہے جس کا ہرمحا ذہر مقا بلرکرنا ہا ہے ، اس کے سامتہ ہمیں یہ فیال ہی دکھنا جا ہے کہ ہندستان جسے وسیع اور محسلو اوری کے ملک کے تام طاقوں اور تمام فرقوں میں توازن کا اصاص، نیزمنصفانہ سلوک اور نوش ائندمتقبل کی ضمانت وی جائے ، اگر کی می توازن کو بکا اور ہمان ہو کہ یا ایک ہملو کو دو سرے کے ومن امجاد ا جائے قواس کا نیتے برختلف بڑے گروا کے درمیان قوازن کی کی جاطرینانی اور ما ایسی کی ٹوکل میں نام ہوگا۔

بالكل ايسا بى بوربا بى ، ادريه الجى بات نہيں ہے ، مرافيال بى كرجهان كى سركارى طازموں كا تعلق ہے بين الا فلط دجمان كورد كئے كے ففوص كوشش كرنى جائي ، اگرچ سركارى ملازمين بندستان كے نظام كا ايك الهم جزوای مظام محاور الله الله محاور الله الله محاور الله محاور الله محاور الله الله الله محاور الله محاور الله محاور الله محاور الله محاور الله محاور الله الله محاور الل

دنیا کے ایک مصیم میں کیونسٹوں نے اختیاد کیاہے ، اور دوسرے جھے میں امریکیوں نے ، دونوں ہی دینے بینے نظریُر زندگ کے مطابق یکسانیت اور فرماں بر دادی کامطالبر کرتے ہیں ، اس کی دجرہے بین اقوامی فعنا میں شکوا فرہیدا ہوتا ہے ، میں طرز نظر قرمی بیانے پرمعی ، لازی طور پر ٹکراوسی باحث ہوگا ، اس سے قطع نظر فی نفسہ بے خلط بات ہے ۔

اورس فیسلان کا تواله دیاہے مگراس کا اطلاق عیدائیوں اورد دسمری اقلیتوں برسمی ہوتاہے، برسمتی ہے ہائے دطن ہیں عیدائی مردوں اور تورتوں کی مبرت بھی تعداد میں تشویین کا احساس پا یاجاتا ہے اوران ہیں سے اکٹرسوچتے ہیں کہ مندستان ہیں ان کا مستقبل غیرتین ہے ، ہیں ہمیشہ یاور کھناچاہئے کہ ہندستان ایک مخلوط ملک ہے میں مخلوط " بہت سے منوں میں ، فرہب، رسم ورواتی ، ذبان ، طرز زندگی وغیرہ ۔ اکثر بتی فرقے کی دوسروں پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش معن اندرونی کشاکش کو دعوت دینا ہے جو کہ اتن ہی بری ہے متنی کہ برونی ۔ جارے لئے آئی ہندوستان میں بنیا دی مسئلہ ، حقیقی اور معنوی کھا تھے۔

میں ہمتا ہوں کہ ذبان سے علق دویا کر بہت ذیا دہ نوش کو نہیں ہوتا، اگر چرمیرے فیال میں کچہ وصے اس میں کچر بہری اُن ہے، ہم ہندی کو قومی ذبان بنانا چاہتے ہیں اور میرے نزدیک ایسا ہونا بہت صروری ہے، اس کے لئے ہیں کام کرنا چاہئے لیکن اس کا طرفتے بہت اہمیت دکھتا ہے اگر یہ طرفتے درست نہوگا توہم اپنے مقصد سے اور زیادہ دور ہو جائیں گے، ذبان کا معالمہ جذبات سے بہت ہم اتعلق دکھتا ہے اس لئے بطرسی احتیاطی مراس نے بوری کی مزودت ہے، جس نے بھی اور دپ کی مالی کے اور کی مراس کے بیالی ہیں اسے تاریخ کامطال دکھتا ہے، اس معلوم ہے کہ وہاں ذبان کے اختلاف نے دو سرے تمام مسائل سے زیادہ مشکلات پیدای ہیں اسے تاریخ کامطال دکھتا ہے، اس تحربی شال ان کو کھنے کا نتیج ہمیشہ اللہ نکلا ہے، اس تحربی کے بعد اہل اور دپ کشکش یا دباؤ کے کسی قدم کے اظہار سرم کھنے کو سے متعددا در متنوع ذبانیں تک قبول کرنے کا میلان دکھتے ہیں ۔ چور تے چور نے ملکوں نے بھی مرکادی طور پکٹی ذباؤں اور بعض اوقات ایک سے ذائد رسم انحظ کو اختیاد کیا ہے۔

اددو کے مسلے ہے جس طرح مندوستان کے مختلف معول میں مہدہ برا ہونے کی کوشش کی جاری ہے، اس سے مجے بہت دکھ بہونچاہے، برسب محس تہذی وجوہ کی بنا در بہیں ہے، بلک اس سے کہیں ذیادہ سیاسی اسباب کی بنا در ہے۔ بس اس سوال کی خوبول میں جاسکتا ہے، اور میں مجمعتا ہوں کہ بہؤیاں بہت دقیع ہیں، لیکن ایسے معاملات میں محض خوبیا ل بھا ایم نہیں ہوتی میں ہوتی ہوتی سے معاملات میں محض خوبیا ل بھا ہم نہیں ہوتی میں ہوتی سے محکمت میں جو اس کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد کے اندر میں ہوتی در مکمتی ہے، بہاب، دہلی اور شالی ہی ہیں ہیں اور تعداد ادود بولتی اور مکمتی ہے، بہاب، دہلی اور شالی ہی ہیں ہیں اور مسالی ہے ہیں ہوتا ہوتی در مکمتی ہے، بہاب، دہلی اور شالی ہی ہیں ہوتا ہوتی در مکمتی ہے، بہاب، دہلی اور شالی ہی ہیں ہوتا ہوتی در مکمتی ہے، بہاب، دہلی اور شالی ہی ہیں

ایے اوگ کافیای ، مندوستان کے دو سرے صوب میں بھی ایے اوگوں کی فامی تعداد ہے ، خصوصا بڑے بڑے شہروں میں درحقیقت ایے گردہ پورے ہی ہندستان میں موجود ہیں اور بعض اوقات ان کی تعداد میں فاصی بڑی ہوتی ہے ، جنوب میں ادر و لکھنے اور بولنے والوں کی تعداد دکھ کرمجے تنجب ہوا فاص طور پر حید را با داور اُندھرا پردلیش کے سرحدی علاقوں میں جب میں و باب جاتا ہوں تو اکر لوگ میری ذبان اً سان سے جو لیتے ہیں ۔

یرحتیقت بہت اہم ہے کہ ہندوستان ہیں اور وایک خاص ق ت کی حال ہے اور یہ تاثر دینا کہ ہم اس کے خلاف ہیں بہت بڑی تعداد کی دل آزاری کا باعث ہوگا اور ان ہیں یہ اصاب پیدا کرے کا کرہم اس چیز کے خلاف ہیں جوان کو بہت زیادہ عزمیٰ ہے ، دو مرے معاملات کی طرح اس کو اس طرح نہیں دیکھا جاسکنا کہم اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں بلکہ یہ کم متعلقہ افراد کیا محسوس کرتے ہیں بینہیں کہ اکثریت کیا سوچت ہے بلکہ یہ کہ افلیت کا دو ممل کیا ہے ، اس لئے کہ ادام تعصد ہمیت اقلیت کا دو ممل کیا ہے ، اس لئے کہ ادام تعصد ہمیت کے اقلیت کے ذہری میں تکیل آرزو کا اصاس بیدا کرنا رہا ہے .

جبیں اردوکی بات کرتا ہوں تومیرا مطلب اردو کے ساتھ فالگ رسم خط بھی ہوتا ہے ، یہ زبان کسی تاری نقط و نظر مے ہمارے کئے فیل کا مناز ہوتا ہے ، وسط ایشیا مے ہمارے کئے فیل کا طرب کے فیل مناز ہوتا آرہا ہے ۔ وسط ایشیا کے کچہ علاقوں اور مغربی ایشیا اور ہمند ستان کے درمیان یہ رابطے کی کڑی رہی ہے ، اور اب بھی ہے ، اس کی وجہ سے ان مکوں ہے جن کی دوستی ہمارے کئے بڑی اہمیت رکھت ہے ، سیاسی اور دوسرے قسم کے تعلقات قائم اور استوار ہوئے ہیں ۔

دیکن پی لوگوں کی بڑی تعداد بر سرت ہونے والے اثرات کے بارے میں زیادہ فکو مند ہوں ، خواہ یہ تا تر ہیں ناداجیب نظرتے نہ تاہم اس حقیقت کوسیا کی اور تہذی دونوں نقط نظرے تسلیم کرنا ہی بڑے گا۔ ہمیں اس معدت ما لگرافشنگ سے سامنا کرنا ہوگا۔ اس بیں کو گنشر نہیں کراد دوا دواس کے دیم الخطے تعلق موجودہ پالیسیوں کی وجرسے خصوف مسابلوں میں بکہ فاصی مدیک بہندؤں اور وو سروں بیں جی جودی اور فا امیدی کا گہراا صاس پایا جاتاہے، کچوصوبوں بیں حکومت اور وک کی وصلہ شکن کے لئے واضح اقد لمات کئے ہیں اور وہنے اسکولوں کی بال امداد روک دی ہے جہاں اور وہنے ان ہائی ہائی ہے ہور میں ، بہت سی جگہوں برا (دور کے خلاف تیزاورہ تو کیکیں چلا فی جاری ہیں گویا اور وہاری کو فی خطر ناک وشموں ہیں ، گرایسا ہی ہے تو ہم انعیس جواس کوجاہتے ہیں سنرف تریس کے بلکر المائی پراک بیس کویا اور وہاری کو فی خطر ناک وشموں ہیں ، اگر ایسا ہی ہے تو ہم انعیس جواس کوجاہتے ہیں سنرف تریس کے بلکر المائی پراک بیس کے بیس اس موضوع پر مہت شفکر ہوں ، اس لئے کہ ایسا کرنے میرے تمام تہذیب میں متاثر ہوتے ہیں ، اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم تیں جو بیس کی مصل کر بیات اور اس وائد ہیں ہے اور فال تھا ، ایسا ہی اہم مسئلہ زبان کا بی اور انہوں نے اور وی موصلہ افزائی کرنے کے لئے ہم پر ڈور ڈالا تھا ، اس وقت مقابلہ میں اب صورت حال براہ جی وہی ہو ان جا اس کے بیس جا سی سلسلہ میں گا ذھی جی نے اس ملک کر بھی جہاں تک اس سلسلہ میں گا ذھی جی نے اس مسئلہ میں گا در می ہو سے اپنے تھے تاہم بنیا دی فکر اب بھی وہی ہو ناچا ہے اور وہ وں تو بہت ہی برا دن ہوگا جب موامی ہو کا جا اور ناجا ہم کی وجہ ہے اس مسئلے پر اکسی ہو باچا ہے اور وہ وں تو بہت ہی برا دن ہوگا جب موامی ہو کا جو اور شالے ہم اور وہ ال دی گا در اللہ ہی وہ سے اس مسئلے پر اکسی ہو میں اور مسئلے پر ہتھیا وہ اللہ ہی اور وہ وں تو بہت ہی برا دن ہوگا جب موامی ہو کا جو سے اس مسئلے پر اکسی ہو میں اور مسئلے پر ہتھیا وہ وہ اللہ ہی گرائی گیا ہو کہ کی دھر سے اس مسئلے پر اکسی ہو راموں کی دھر سے اس مسئلے پر اکسی ہو راموں کی دھر سے اس مسئلے پر اکسی ہو راموں کی دھر سے اس مسئلے پر اکسی ہو راموں ہو ہو سے اس مسئلے پر اکسی ہو راموں ہو تا ہو گرائی گیا ہو ہو گرائی ہو گ

قومیت کاجذبہ سیمی فردیا قوم کے لئے رذہی طور پر) وسعت اور مجیلا و کا تجربہ مضوصالی ایے طک جونے ملک تبید میں تبید ہوں قوم پروری ایک بوڑنے والی اور مخد کرنے والی قوت اور تبیل ایک وقت ایسا بھی اسکتاج اس اثر کا دائرہ کا دائ

نیکن قرم پردری کا ایک غیرموس کل دہوں کا دہ تنگ نظری ہے جو ملک میں اس وقت بہلی ہے جب اکا فرق خود کو ہے جب اکا فرق خود کی دہ تنگ نظری ہے جو ملک میں اس وقت بہلی ہے جب اکا فرق خود کی دہ بر کرنے کی وشتی ہے در اصل اسے اور زیادہ الگ کردیا ہے بہان کی مقام اور علامہ کی درت ہے ، جارے اندراج میں مام طور پر محتاط رہنے کی مزورت ہے ، جارے اندراج میں مام طور پر محتاط رہنے کی مزورت ہے ، جارے اندراج میں مام طور پر محتاط رہنے کی مزورت ہے ، جارے اندراج میں بایا جا تا ہے ۔

فرقر پرت تظییں شدید نگ نظری کی ایس واقع شالیں ہیں ہوقوم پرتی کے جیس میں ابھو کرسا شنے اُدی ہیں، اتحاد کے نگا بر وتقسیم کم تی ہیں اور تباہ کرڈوالتی ہیں ، سما جیاتی اصلاع کے مطابق وہ بدتری ور قمل کا مظاہر و کرتی ہیں، ہمیں الیسی فرقر برسٹ کے کی ملامت کرنی چاہئے مگر بہت سے دوسرے لوگ ہی اس تنگ نظری سے اُنداو نہیں۔ یہ بہت ہی جمیب بات ہے کہ ہندوستان کی وسدت ، جواپنے میں ایک پوری دنیا ہے ، اپنے اندر دہنے والوں کو زصرت بدئکر بناتی ہے بلکہ باتی دنیا کے معاملات کے تعلیٰ ناواقت اور تنگ نظر ہی بناتی ہے جمیں ان تام تو توں کے ملاف صف اُرا ہونا ہے۔

ایسا بی ایک سلدادد مجدی طرف میں آپ کی توجر مبدد لی کوانا چا ہتا ہوں در جور تو کی متعلق ہے گذشتہ عا انتخابات میں بین خواتون امیر اردوں بیرزیادہ امراد کیا تھا ، میری وسٹوں کے باوجود معدد وجے چندعور توں کو بی امید . وار بنایا گیایا منتخب کیا گیا ، آج ہاری صیا کی تنظیم میں بہت کم حورتیں کام کر دمی ہیں، اگر چہ ہندستانی عورت کا معیار کانی بلند ہے اور دنیا بیس مردوں کی برنسبت عورتون ہمیں نیادہ منتخر کیا ہے ، کوئی بھی قوم عورتوں کو ساتھ لے بغیر بہت ایسی کی نہیں جا سکتی جینی انقلاب مختلف اصتبار سے بہت ایم ہے کی کے نہیں مواسکتی جینی انقلاب مختلف اصتبار سے بہت ایم ہے کی انتخاب منا ۔ .

ان دوبات کے ملادہ ایک العس سیاسی دوبرہ ہے کہ دوٹ دیے والوں کی کل تعداد کا تقریباً نصف مورتوں بڑی ہے۔ اسمیں دوٹ

الحق دینے کے بعد ہیں اپنے مل کی بیروی میں ان کیلئے کچے اور دروا آئے میں کھولنا مروای ہوں گے، اگر ہم ان کو بیرواتی مہانہیں کرتے وہم گوا دوٹروں کی آگر ہم ان کو بیرواتی مہانہیں کرتے وہم گوا دوٹروں از میں از کو انداز کرتے ہیں اور بیان کی میں اور بیان اور بیان اور بیان اور بیان اور بیان اور بیان کی میں اور بیان اور بیان اور بیان کو اور بیان اور بیان اور بیان کی میں اور بیان اور بیان کا میں اور بیان کو بیان کی میں اور بیان کا میان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کا میں کو بیان کا میں کو بیان 
### نقروا متسائي اعتداف والأن كاعرور

#### بقلم: ﴿ الرَّمْ مَعْتَدَىٰ حَسَ الْهِرَى ﴿ لِيكِرْبِ المعرِسِ لَمْنِي وَبِالِسَ

بابری سبدادر دام مندرکامسنداشاکر بی جی نے اکثریت کا دوش حاصل کرنے اوداس ذریعہ سے اقتدار می قبصنہ کرنے کی اسکیم سوچ بھی ، اس پراس نے مل کر کے اپنے کچے مقاصد حاصل کرلئے ہیں ، اور کچے کا ابھی انتظاد ہے ۔

کانگرنس پارٹی نے یو موس کیا کو آئی منصوبہ کے مطابق آگے بڑھنے دیا گیا قواکٹریت کے ووف اس کے قبصنہ میں میں کانگرنس بارٹی کے دوف اس کے قبصنہ میں کے جانب کے دوفائد کا فیصلہ کیا ، اوداس کے این میں میں کے این ملی میں کا فاذ فردری ۱۹۸۹م یں کردیا ۔

بابرى سجدً ۱ روسمبر ۱۹ و كوجب فرقد پرستوں كے با تقوں شہيد كردى كئ توكا بكويس كواك بات كا اصاص ہوا كم كينداس كة بعند سے باہرجادى ہے ، چنانچ اس نے فسادات كوروكنے اورسيكولماؤم كا تحفظ كرنے كے نام برستعدد ايساقدانات كئے جن سے نب جى يى دغير توسمبرمندر سياست كاكوئى فائدة تماصل ہو ، اورخود كا تكويس اكثر بيت كى بردروياں اوران كودث حاصل كرنے يں كامياب ہوسكے ۔

اع ئورفد ۲۸ رد مر ۱۹ و کودکو مت کی بی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس سے مان ظام ہے کو کو مت ختلف تا ولا عددی کام کرے گی جے بی جی مالی لا علان کرنے کی بات کہ دی ہی متنازم زین کو مرکزی کو مت نے اپنے قیمنزی کے دیر اس اور دیا گی اجازی کے دیر اس اور دیا گی اجازی کے دیر اور دیا گی اجازی کی کے دیر اور اور اس کی اس کی اس نے اس کی اس نے جی کے ایک اجازی کی کے گئر کی کو مت نے دیا ہے ہی کے بات مان ہوگئی کے گئر کی فود مند ترجیم کی اور دی کی اور اور افتاد کا حدول کی کو اس کی مند ترجیم کی دور ک

مرام فطری ہے کہ انسان جب کسی منت اُزیائی دمصیب بین مبتلا ہوتا ہے ، اور مالات اس کے قابی با ہروہ ماتے ہیں، نیز اسے مصیبت کے ساب دعوامل کا علم ہیں ہو پاتا توخود کو وہ دُمددادی سے بری کرکے دوسروں ہیں اسس کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اور اس کی نظریں جو بھی ذمرداد معمر تا ہے اسے سخت سست کہتا ہے ۔

باری سهر کالمید کے بعد کچراسی طرح کی صورت حال سے ہندوستانی مسامان دوچارہ، جب تک فی کا اصال نیادہ سخت تھا، اِس طبقہ کو مورد الزام شہر نے بادہ سخت تھا، اِس طبقہ کو مورد الزام شہر نے بادہ سخت تھا، اِس طبقہ کو مورد الزام شہر نے بادہ سخت تھا، اِس طبقہ کو مورد الزام شہر نے بادہ اس خیر از اس از باہر نے دو اوک الیا کو رہے ہیں ہیں این کا فعال پر شہر نہیں، بلکہ ہم یہ باتے ہیں کہ ملت کا دردا دراس پر نازل ہونے دائی مصیبت کی چوط ہی انفیس الیا کر نے با اور کے دائی مصیبت کی چوط ہی انفیس الیا کر نے با آگر اور کے دائی مصیبت میں تصور دار مانتے ہیں تو فودا پنے اور بھی غور کرنا چاہئے کہ بھر کی مورد تا اس لئے محسوس ہور ہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں جس حکمت مولد میں تاکہ ہمیں جس حکمت کی مزود ت اس لئے محسوس ہور ہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں جس حکمت کی مزود ت اس لئے محسوس ہور ہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں جس حکمت کی مزود ت اس لئے محسوس ہور ہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں جس حکمت کی مزود ت اس لئے محسوس ہور ہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں جس حکمت کی مزود ت اس لئے محسوس ہور ہی ہے کہ مستقبل میں ہمیں جس حکمت کی مذاب کے اور کی منا پیدا کریں تاکہ ایک کے مزود ت اس کے کھر کو کست کی مستقبل میں ہمیں جس کے کہائے مقامت دو اور ایک کاروں کا از از کر کریں ، اور آئی دو کے لئے صحیح دو اور منات کریں ، اور آئی دو کے لئے صحیح دو منات کریں ۔

یہ بات گویا انسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ دہ خرابی کے لئے دو سرے کو تصور وار مظہر آنا ہے ، ہم اصلاحی تحرفیاں اور ڈراموں میں یمنوان دیکھتے ہوں کے کرمد تصور کس کا ہے مد ایس تحریروں میں انسان کے نکورہ مشراع ہی ک مکاس ہوتی ہے، بین ہرانسان فرانی کے نے دوسرے کوتصور وار مغہراتا ہے، اور اس کی دسل ہو پیش کرتا ہے۔ تریختم ہوجاتی
ہے، اور فیصلنہیں جو پانا کوقصور کس کا ہے، لیکن میں موجنا چاہئے کا اگراس کا فیصل بھی جوجائے قولیا فائدہ ہوگا ہو مدا ہے، اور اس کا فیصل بھی جوجائے قولیا فائدہ ہوگا ہو مدا ہو ہوگا ہو مدا ہو ہوگا ہو است کے لئے امال میں میں ہے کو ب جگر خوابی ہوا ہے دور کیا جائے، نہ ادی کو آگر خوالی ہوا ہے دور کیا جائے، نہ یہ کہم یں ہے کو ب جگر خوابی ہوا ہے دور کیا جائے، نہ یہ کہم یں ہے کو ب جگر خوابی ہوا ہے دور کیا جائے، نہ یہ کہم یں ہے رایک دوسرے کو مطعون کرے۔

ربان طل سے محفوظ رہنا مشکل ہے ، اس پر بہت سے محاور ہے اور صرب الامثال ہیں ہٹینے سعدیؒ نے توبیہا نتک لکہ دیا ہے کہ عذر و توبہ کمر کے انسان الٹر کے عذاب سے بچے سکتا ہے ،لیکن لوگوں کی زبان سے بچنا دشوار ہے ۔

ال بات سے میرا مدعا بہ نہیں کر تنقید ، اصلاح اور احتساب کاعمل بند کر دیاجائے بلکہ مقصد بہے کہ موقعے اور معلمان طور پراصلاح کی نیت سے تنقید کی جات یہ ہے کہ آج جس طبقہ کو بر سرغلط کہا جا رہا ہے وہ پلٹ کر پچھسکتا ہے کہ آب نے ماری میرکری دیکھی تھی ، اس وقت اس پر تنقید کیوں ذکی ، اور تہیں وہ ترکیب کیوں ذبائی جس سے باری سے داور ملت کے دو سرے مسائل مل کر لئے جاتے ، وعلی حذا القیاس ۔ لہذا میری گذار شس ہے کہ اس غیر مفید ملسلہ کو ترک کرے ہمیں کوئی مثبت ومفید داست اختیار کرنا جائے ۔

امت اسلامیہ کو آزاد ہندوستان میں بھادم دمقا بلہ کی صورت مال کا سامنا ہے اس سے تلفظ کے لیے کاغذی تجریزا ورکلای معرکہ آزاد ہندوستان میں بھادم دمقا بلہ کی صورت مال کا سامنا ہے اس سے تلفظ کے لیے کاغذی تجریزا ورکلای معرکہ آزائی کافی نہیں ، افزکسی لیڈریا عالم کے ہاتو میں ایس کھوس ، دور رس اور ہمہ جہت منصوبہ کی مزورت ہے جس میں ملت کے تمام افراد اپنی اپنی بساط کے مطابق اضلاص دسرگری سے کام کریں ، اورجہاں کہیں کوئی خلافظ آئے اسے پر کمرنے کے لئے دوسرے کا استفاد کئے بغیر خود آئے ہم میں ہے۔

اس دقت امت اسلامید کوبس شکست دیسیائی کاسامنا کرنا پڑا ہے اس کاسد بسی متعین طبقه کو قراردینا بہت نیادہ قرید کھنا ہے دیکا اس گئی کو ابدینا بہت نیادہ قرید کھنا ہے دیک اس اس گئی کو اب تک شاید کوئی سلیمانہیں سکا ہے دید است اس کی دول سے تکل بچی ہوتی۔ امت اسلامیدادر دیگر امتوں کی تابع میں کوئی سلیمانہیں سکیمیں متعدد میں اس کی متعدد میں اورایسی کسی متعدد میں اورایسی کسی متعدد داری متعدد میں اورایسی کسیمیں اورایسی کسیمیں کے تعدد داری متعدد داری متعدد داری متعدد داری متعدد داری متعدد داری اورایسی میں ایک دوسرے کو تعدد داری متعدد کی تعدد اری اورایسی ایک دوسرے کو تعدد داری متعدلیا کہ تاری درادی اورایسی ایک دوسرے کو تعدد داری متعدلیا کہ تاری کے دوسرے کو تعدد داری متعدلیا کہ تاری کے درادی اورایسی ایک دوسرے کو تعدد داری تعدلیا کہ تاری کے درادی اورایسی ایک دوسرے کو تعدد داری تعدلیا کہ تاری کے درادی اورایسی ایک دوسرے کو تعدد داری تعدلیا کہ تاری کے درادی اورایسی کا کھنا کے درادی اورایسی کا کھنا کے درادی کا کھنا کو درادی کا کھنا کے درادی کے درادی کی کا کسیمیا کی کا کھنا کی کا کسیمی کی کھنا کے درادی کا کھنا کی کا کسیمی کے درادی کا کسیمی کی کا کسیمی کی کا کسیمی کے درادی کا کسیمی کی کسیمی کی کسیمی کی کا کسیمی کی کسیمی کی کا کسیمی کی کسیمی کی کسیمی کی کا کسیمی کی کسیمی کی کا کسیمی کی کسیمی کسیمی کی کسیمی 
پوکئ ترہ دورمناسب زبوگا ۔

المری سیده اور نما و دو عاده فی ایس اس المور می المور 
فروهٔ امدین صحابرگی ایک جما عت کورسول اکوم سل الشولید وسلم نے ایک متعین مقام برمقر رفر باکرنتی دشکست دونوں حالتوں بن والی وقی در با مقاء ان اوگوں نے فتح کے بعد وہ مقام چیوٹر دیا جس کے نتیج بی سلا او کو مخت فقعان احمانا فی ایک حکت ملی کے لوگوں کی طرف سے مخالفت کی دج سے یہ نازک صورت حال پیش ای محت فقعان احمانی برائی میں اور اس کست سے میکن الشرقالی نے اس حالت بی بی مبروض بطری حک دیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ اگر موج دہ مصیبت میں مرکی تلقین کی جاری ہے تو اس میں کوئی تباست نہیں ، اس ملیس براغران کے بائے معلوم ہوتا ہے کہ اور میں مرکی تلقین کی جاری ہے۔

اس موقع براگریم سلانوں کے کسی طبقہ سے رقوق رکھتے ہیں کہ وہ ایکے بڑھ کر شرب ندمنا مرکا پنجرموڈدے، اور کسی طبقہ کو میں معادات پر ترجیح دیتا ہے تو میرے ناقع خیال میں مناسب توقع اور مقدل انداز بیان نہیں ہے ۔

00 مايرى مسيد كيمشلرس ليدون اورعالمون كابراه واست تعلق مقاءاس لحائد سهمان كو تصوروار قرار دے سکتے ہیں الیکن ملت کی سربلندی وتقویت کے لیے عمل کی ذمرداری تنہا مذکورہ دونوں لمبقوں ہی پرنہیں ڈالی جاتی بلكاس كے لئے دوسرے طبقات مى دمر داروں ، يربات بمسب مانتے بي كرملت كواپن سرخرد كى كے لئے اسلامى احكام سے قریب انا صروری ہے ،اسلام کی تعلیمات بڑعل کے بغیر اگر ہم اپنی قوت دسر بلندی کا کوئی تصور رکھتے ہیں تو پہنت تم ى غللى ہے ۔ اس بس منظر ميں اگرة ب سلم وام كاجا كر وليں قومالات كى برى مايوس كن تصوير نظراً أي احت ك كثريت بدعلى وبداخلاقى ، مِنا فرت دبدديانتى اورى شرك دبدعت دغيرو امرامن ميسمبلا ، اس كے مطا مركسي عبار يكي ماسكة بي ـ كيااس ناگفته بم لى الحطاط كالهادى الجعنون اورمصيبتون سے كوئي تعلق نهيں ؟ لهم جب اپنے دبار وتنزل کا ذکر کرتے ہیں تواس طرح کے سی مسلم کا ذکر نہ کرکے کسی مفسوص طبقہ اور گروہ کونشانہ بنائے ہیں، اور عام افرادی مالت سے نظری میرلیتے ہیں۔ لیڈروں اور عالموں کی طرح امت کا ایک متاز طبقہ مالداروں کا اور روسراتعلیم یافته دانشورون کامبی مید ،ظاہر ہے کہارے موجودہ بحران بین دونون طبقے مبی موثر کرداراداكرسكتے ہیں، يكن بهادے احتساب كارخ ان طبقول كى طرف كم بوتاہے ، ياكم اذكم موجوده بحران ميں ان بركسى خاص طرح كى مددادى نهين دالى گئے ہے ۔ بي صرورت اس بات كى ہے كه اپناتجر مصفاند ركميں ، اور بمركرنكا و دال كر بن كمزوريول كومجميل ، اوراين دين كى روشنى ميں ان كو دوركر نے كى كومت ش كريں \_ از مائش كى اس نازك كھرى ب ملت كے افراد اگراپنا باہى اعتماد اور فيرخواہى كاجذر كھودي كے تومالات كے مقابل كے لئے المنيس مزيد سخت قسم كى بثواريون كأسامنا هوكا\_

مؤقر روزنا مراً وازملک نے اس دوران امت کی رہنائی کے سلسلہ میں عام طور پرمعتدل ومتواز ن تحریریں مائع کی بین ماسکے کئے اور ایک فرن ہے ، اور ایک فرن مارک کی بین اس کے لئے اوارہ ہمارے شکر میہ اور ایک فرن ہمارک کی بین میں مارک کی تحریر وں پڑمل کریں اور ایمنیں دوسروں تک بہنچائیں۔

مرم بعض باتين قابل توجي جن كالذكره ديل مين كروبا بول:

بابری مجد کی شہادت کے بعد مختلف نوعیت کے تاثمات ادر تحریروں سے ایک بات یہ سانے آئی کہم میں ہے من لوگ دوسروں کو قصور داد مقمرانے کے ساتھ ہی ایک طرح کے فکری انتشار د تصاد کا بھی شکارہیں۔ اس کی مثال معاور جاذبل دو تحریروں کو ملاحظ فرمائے: ا \_ مد کل کان ان کی دلینی قائدین وعلماد کی زبان پر بابری مسجد کے تحفظ کی بات بھی تواج اس کی تعمیر مربیکا میٹر انفیل ماصل ہو چکاہے، ہرمال یں ان کا حلوہ مانڈ اسلامت یہ

ا سے کہذا مرف دلاسرادر کی سے مسلمانوں کو بہلانا بریکا دہے ، بلکہ فوڈ اسی اس دبا بری سے ر) کی دوبارہ تعمیر کی مالک میں ہوئی چاہیے ''

اسی انتظار د تعنادی عکاسی ان مخلف مشودول سے بھی ہوتی ہے جواس موقع پر امت کودیئے جادہ ہیں ، بعض لکھنے والے یہ بہن الکھنے والے یہ بہن کا ساتھ دینا چاہیے ، اور اس کے پلیٹ فارم سے اپنے مسائل کو مل کرنے اور افران کے پلیٹ فارم سے اپنے مسائل کو مل کرنے اور فرقر پرستوں کو زیر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ۔ جبکہ بعض دوسرے لوگ پرمشودہ دے دہے ہیں کہ کانگریس سے قطع تعلق کرکے جنتا پارٹی کی طرف دمجان دکھتے ہیں ۔

ان یں سے ہرایک اپنے شورہ کی صوت کے سلسلی دنیل میں پیش کرتا ہے۔ ان مختلف مشوروں کی موجودگی ہیں یہ بات دامنے ہوجاتی ہے کہ از ادی کے بعد تقریبًا نصف صدی گذرنے برمبی سیاسی پارٹیوں کے سلسلہ میں ملت کے ذمر دار دختر کی متحدہ موقف اختیا رکرنے میں کامیا بنہیں ہوسکے ہیں ، اور سیاسی پارٹیوں کے سلسلہ میں مجبوعی طور پران کا حسن الن قائم ہے۔ قائم ہے۔

اسی طرح ان تا ٹرات میں بھی کوئی یکسا نیت نہیں ہے جربابری مسجد کی شہادت کے بعد کانگریس کے ذریع مل میں اللہ کے جان کا نگریس کے ذریع مل میں اللہ کے جانے ہیں مسلمانوں میں بعض لوگ ان اقدامات سے قدرے ملم مُن نظراً تے ہیں جبکہ معنی دوسرے لوگ ان بِرتنقید کرتے ہیں اورائفیس دکھا دے کے اقدامات کا نام دیتے ہیں ۔

مورت مال کاسنگین اس انتشار کا مبب من امت کوارباب اقتدار اوربرادر ان وطن سے بوسخت مدرم پنجا ہے اس کے نتیجہ میں انتظار کا مبب ہے ، امت کوارباب اقتدار اوربرادر ان وطن سے بوسخت مدرم پنجا ہے اس کے نتیجہ میں انتخبی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کرامت کے افراد کی طرف سے منتشر انتکار اور ستعنا دخیا لات کے بجائے معقول اور منعنبط باتیں سامنے ایک ، اور اُذبائٹ کے اس مرحلہ میں ہما ہے قلب وذہن کا توازن برقرار رہے ۔

## نازول کے بعر

دعاسے متعلق

الله المتوازي

2/35



محدث میں اس سے قبل ہم نے ایک تحریر دعاء سے متعلق شائع کر کے یہ اعلان کی استاکہ اب اس مومنوع پر منزید کوئی تحریر شائع نہیں کا جائے گی کیونکہ طوفین کے دلائل کا بڑا حصہ قاد نین کے سانے آجیا ہے ، اب وہ جس دائے کومناسب مجیس اس پرعل کریں ، اس اعلان سے یہ بات بھی پیٹی نظر عتی کہ محدث ہیں ان دو سرے اہم مسائل پر توجہ مبذول کی جائے جو اس وقت سطح پر ذیادہ نمایاں ہیں ، اور امت کو ان کے بارے میں کتاب دسنت کی رہنا گئ کا انتظار ہے ۔

لیکن بیرون صند می بعض احباب کے مصنا مین اس امرار کے ساتھ موصول ہوئے کا ان کی اثنا عت مرودی ہے ، اس کے بیش نظریم نے اپنا فیصلہ بدل کر محدت کا قددے طویل پیمٹ ترک ثنا رہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا ۔

ناز کے بعد دعاء معلق مفایین سے قبل چندمفایین بابری سیدی شهادت اوراس سے بیدا ہونے والی صورت مال سے متعلق ہیں، یرمسئل اب تحریر وتقریر کے دائرہ سے نکل کرسی اور مرصل میں داخل ہوگیا ہے، لہذا امت کو اب ایک دوسرے رخ پر سوچنے کی صرورت ہے، ہم جومفا میں شائع کر رہے ہیں ان میں اس فوعیت کا اشارہ موجو د ہے، اکندہ مزید عرض کیا جائے گا۔ ان شاء النہ ا

心心

# نماذك بعدد كرياد عادك متعلق شيخ الاشكام عكم المكام عكم المكام على المكام على المكام ا

اس مومنوع پرشیخ الاسلام کی متعدد دمتغرق تحرمید و کار پلخس ہے جس نے اپنے طور پر مرتب کمیا ہے ، اسس سے تعدیہ ہے کہ قادئین کے لئے اس مسئلہ کا فہم واوراک مہل ہوجائے ۔

تُنع الاسلام فرات بي ك بن سماع ، سن اور مسانيد كى معروف احاديث الله بات بردالات كرتى بلك المن مسل التُرعيد ولم الجن المائة عن السلام فرات عن المن المناف ك المن المناف المنظيد ولم المنظيد والمنظيد والمنظلة المناف المنظيد والمنظلة المناف المنظيد والمنظلة المنظلة 
نماز کے بیتر میل ، تکجیرا ور تحیید پڑتی نی ملی السطیر وسلم سے با ٹورؤ کر مسنون ہے ، اس بیں اعتباری مناسبت کا ہر

ہے ، نمازی جب تک نماز میں ہے اس سے تکانہ ہیں وہ اپنے وب سے سرگوشی کرتا ہے ، اس وقت دعا اس کے مناسبطال

ہے ، نیک جب النگی مناجات اور سرگوشی سے لوگوں کی طرف بھرگیا تو اس کے نے مناجات وسرگوشی اور دعا دیا نے لئے کوئی مناصب بھی مناصب بھی ہور نے ہور دعا و نماز میں اس کی طوف رخ کرنے اور اسلم مناصب بھی نامیت ہے کہ نم ملی الشرمالیہ مسلم مناصب بھی نامیت ہے کہ نم ملی الشرمالیہ وسلم سلام سے بہلے نماز کے آخری معدیں دعا فرماتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے ، سلام بھیرنے کے بعد مسلمی مالت مناصب بھی وسلم سلام سے بہلے نماز کے آخری معدیں دعا فرماتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے ، سلام بھیرنے کے بعد مسلمی مالت مناصب بھی دیکی جا تا ہے ، اور بیملوم ہے کرمائل کا سوال اپنے دب سے اس کی مناجات اور سرگوشی کے حال بی بیس مناسب بھی دیکی ہوتے ہوئی کوئی مناصب بھی دیکھنے اور اس کا مناجات و مرگوشی کے حال بی بیس مناصب بھی میں ہوئی کوئی مناف کے بعد جو ذکر مسنون ہے وہ اس سے خطاب پر متوجہ ہو ذکر اس کی طون سے بھرجانے کے بعد جو ذکر مسنون ہے وہ اس سے خطاب پر متوجہ ہو ذکر اس کی طون سے بھرجانے کے بعد ہونا کے بعد جو ذکر مسنون ہے وہ اس سے خطاب پر متوجہ ہو ذکر اس کی طرف سے بھرجانے کے بعد ہونے کے بعد ہونے کے منزلہ ہیں ہے۔ بیر اس کے بعد ذکراً گینہ کو صاف کرنے کے منزلہ ہیں ہے۔

مثال اسی جیسے آئینہ کو صیقل کرنے کے بعد اس میں کوئی ہو جیسے کے منزلہ ہیں ہے۔

انگینہ کومیقل کیا جا بھر ہوں کے بعد ذکراً گینہ کو صاف کرنے کے منزلہ ہیں ہے۔

انگینہ کومیقل کیا جا بھر ہوں کے بعد ذکراً گینہ کو صاف کرنے کے منزلہ ہیں ہے۔

میح میں ہے کہ سلام بھرنے کے بعد قبلہ صفتدوں کی طون بھرنے کے بہلے آپ الٹراکبر کہتے اور تین باراستغفاللہ کہتے تھے بھرفر ماتے : ما اللہ مانت السلام ومنک السلام تتبادکت یا ذاا بحسلال والاکوام " امام کے لئے سلال کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا اتن ہی دیر تک مناسب جب تب یہ کامات ادا کرے ، نما ذکے بعد تیج و تکبیر ستحب ہو اب نہیں ہے ، اس سے بہلے اگر کوئی اسٹنا چاہے تو اللہ سکت اسے من نہیں کیا جائے گا ، اور جو فعل ستحب انجام دینا چاہ اسے من نہیں کیا جائے گا ، اور جو فعل ستحب انجام دینا چاہ اسے جو را نانہ بیں چاہئے ، البتہ مقتدی کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس وقت المقے جب امام قبلہ سے بھر جائے ، بھر جائے ، البتہ مقتدی کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس وقت المقے جب امام قبلہ سے بھر جائے ، بھر جائے کے البتہ مقتدی کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اس وقت المقے جب امام قبلہ سے بھر جائے اور جو چا ہے کہ اللہ کا ذکر کرکے وہ بیٹھا دہے ، صحیحین ہیں مغیرہ بن شعبہ کی دوایت ہے کہ آپ ہم فرض نماز کے بعد یہ ذکر ادا فرماتے تھے : " لا إله إلا الله وحده اور سر دیک له ، له الملک ، ولمدا محمد ، وحده الله مناسب یہ میں میں میں دیک دولہ المحمد ، وحده المحد ، وحدد المحد ، وحدد و المحد ، وحدد وحدد و المحد ، وحدد و المحد ، وحدد المحد ، وحدد و المحد وحدد و المحد ، وحدد و المحد و المحد وحدد و المحد و المحد وحدد و المحد و المحد وحدد و المحد وحدد و المحد

كل شئ قد يرد اللهم لامانع لما اعطيت، و لما معطى لما منعبت ، ولا ينفع ذا الجد منك الحيد ؟ اوصح ين الن الزبركي دوايت به كرني ملى الله والم الن كلمات بعن الميل كم يقت الناف الإناف المواد وهده لامثر ولك الد المدالك، ولما لحد ، وهد على كل شئ قند يبو ، الحدول ولا قوة إلا بالقام الا الله

دنعبد الاایاء لعالنعبت ولسه الفعنل ولسه النّناء الحسس، لاالّه الّاالله مخلصین لعالدیین و لُسسی سره اکسسکافسرون یه

ناذ كے بعد جواذ كار بن صلى الله عليه وسلم سلانوں كوسكماتے عقد وہ چوقسم كے عقد ،

- معيع بل مع الهن فرايا: هم من سبع دبركل صلوة ثلاثا وثلاثين، وحمد ثلاثا وثلثين، وحمد ثلاثا وثلثين، وكر ثلاثا وثلثين، وكر ثلاثا وثلث به الله وكر ثلاثا وثلث بن الله الاالله وحده لاشربيك له، له اللك، وله الحمد، وهروسل كل شك قد ير؛ غفرت ذنوب الحكانت مثل ذب دا لبحر "
- - م ۔ ان کات کودس دس بار کہا جائے جس کامجو عربیس ہوگا۔
    - ا ۔ تکبیر ونتیس بار کیے اس سے می مجموعہ سو ہوگا۔
- ا ۔ کلات اربع لین کار توحید تام کولے کر ہرایک کھیں کھیں بار کھے اس کامجوعر سوہوگا۔ ذکر کے یہ تمام انواع ما توروسنون ہیں۔

نان کے بعد اُیت الکری فرصنے کم متعلق جو روایت ہے اس کی صند اتن صغیب ہے کہ اس سے سی سنت کا اثبات مکن اللہ معمولاً بول کے بعد اُرین معلی اللہ ما بیر اورائی کے اصحاب اورائی ایم معمولاً بول کے مواب اورائی کے اصحاب اورائی کے مطاوع قرائ نہیں پڑھے تھے ، اس لئے امام اور مقتدی کا اسے جہر میرائی مناوی ایم اورائی برائی اورائی برائی ایم اورائی برائی ب

<sup>-</sup> الكاليك وكالما المنظل المالية المالية المالية ويدع والطركرة المدم تحقيق البان - (203)

ام اورمقدى ميشددوركعت نازير مراومت كري، اس طرع كامور لارب بدعت بي إلى اكرامام آيت الكرسى ہےدل میں بڑھے امتدوں میں سے کوئی بڑھے تواس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کراس کا پڑھنامل مالح ہے،اور س بیں اسلامی شعافری تبدیلی نہیں ہے ، جیسے سی کوناز کے بعد قرآن کے سی حصد اور کسی دعا اور ذکر کے دروکا شغل ہو۔ پانچوں او دو کے بعد دعا نہ نی صلی اللہ علیدوسلم کرتے تھے اور ندایت کے مقتدی ، جس طرح کربعض اوگ فجراور عصر ك بدكرة ين ، نها يكى منقول م ، اور ندائم ين سيكى في المستحب كهام ، اورجى في الم شافعى كمتعلق ينقل كياكروه الصمتحب مانته تقراس نے ان كے متعلق غلط نسبت كى ، ان كى كتابوں ميں جو الفاظ موجود ہيں وہ آل ى نعى كرتے ہيں، اسى طرح احدوغيروائمہ نے اسے ستحب نہيں مثمرايا ہے ، البتہ امام احدادر امام ابومنيغ اور مالك م وفیرو کے اصحاب کے ایک گروہ نے فراور عصر کے بعدد عا کوستحب فزار دیاہے دہ کہتے ہیں جو تک ان دونوں نمازوں کے بعد كوفى خاذ فهي ب، اس ك خاذ كوفن دعا كومقرد كياكيا ، اس مسلم عيد ان كرسات سنت نهي مع ساعيد عجت يكمس بكة ياسب، اصحاب شافى وفيروي سے ايك كروه نے پانجوں نمازوں كے بعد دعا كومستحب ما نام، ان كے بالترجى منتنهي ب، ان كافايت تمسك ومدالصلة "كالفظ مجل ب اوريمعلوم كميح ، ابت اورمرك بكيتواترمنت كى موجودگى بين لفظ مجل اورقياس كى مزورت نهين، اس لئے كرعام ما توره دعائي نمازيس اورنما ز كأخرى معدي إن ادريه ما أزنهي بي كراكم على لفظ عاليى سنت مشروع قراردى مائع مرك الفاظ تابت متواترسنت كے خلاف بو ، مگريدام حاب شافى دفيرواس بات پرمتفق بي كرچ تحف د عاند كرے اسے من نہيں كياجائ كا، اوربهمض اس روك كا ماتنا قعلاد وه خطاكار ب كيونكراس مقام برايجاب اوراستمباب كعطورباس كاحكمنهي دياكيا ب، دماذكر في والااس سازيا ومنع كرف كانتي دارب، ايسكام بريداومت كرناج برياني ل نادول مي ني ملى الشرعليه وسلم ماومت نهين كرتے تھے وہ مشروع نہيں بلكم كروه كام ب ، جيسے كا دول يا واخل مونے بہد دما بر مادمت كرم يابهل ركعت بي يا بانج ن كازوں بي قنوت بر مداومت كرے ، يا برخاز مي اما استفتاح جرسے پڑھنے پر ماومت کرے يقينا يرمكروه بے، اگرچ بانجون فازوں بي ني ملى السّر عليه وسلم في معمى كسبى تنوت كى ب أود عرفتكم كم مى دعادامتنتاح جرب برمة تتى اك طرع نبى صلى الشروليدوسلم كربيعي ايك أدمى في جر معيره وآب فاس بدار براب ركما ، لهذا ووتام امورجن كاكبى كمى كرنام وع قراد ديا جائ ، الناير مدادمت مثردع قرادنهي دى جاسكتى ، اگرام مادومقدى مجى مى كسى امرعادض كے مبد بنانے بعد دعا كري تواسے سنت كے

منالدن بيس مجاجات كاجيد كمداومت كرف والي كوسمواجا فكاءاومسى ويثين اس بات يرولالت كرتى إي كر نى ملى السطيروسلم ملام يهيل خاذ كم أخرى معدي جعاما ديث ين " دبوا لعسلوة مع تبيركيا كياب دما فرات تج اوراسكامكردية تقر امعاب ثافى وفيروي عروك تام غازول كربعدد ماك استباب كم قائل ين ، وه كيتة إلى كرد عاجر مين بي كاجل في إلا يركنعليم كا قعد بروان ك ساتومنت نهي ب مرن يه كرد عامشروع ب، اد دنماند ب كي بعدا قرب الحالاجابة بوكى حالا تكرثنا رع في است نماذ كاند ومثردع كيام، نماز سف تكلف بيلي اسك أخرى حمري دماء منت متواتر مسمنون ومتروع م، اورسلانون كاس براتفاق ب، بلك سلف اورخلف ك ليك كروه كأيمي مسلك بهم تمازك أخرى صعربي دعاواجب به النهوسفاس دعا كوواجب قرارديا م جدا أخر كاذيس برصن كانى ملى الشروليم في حكم وياب، آب فراقين ، مرا داتشهد أحدكم فليستعذب المسه مس البع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ومن فتينة المحيا والمبات ومن فتنة المسيح الدجال " (مسلم دغيره) أورام طاووس حكم ديت مع كرم وتحض اس دعاكون رفي عال الرائي واسع، لبعض اصحاب التيركام عي مي قول ہے ، اس مقام براور دعا وك كے لئے بہت مى اماديث إلى ، اس ملسلة بى اصحاب ملكهمين سيعف علاء في طريقه افتيادكباب كرده سلام معير في عدمقتدون كى طرف متوجر بوكرامام كمستفف قائل نبیں بین نذکرے ماتھ ندر عاکے ساتھ ندکسی ادر کام کے ساتھ، ان کی دلیل سلف عظمات پر روایت ہے کہوہ سلام كربعدام كك قلد كدخ بربيع دين كومكروه مجعة تق ، اس سانبول في كان كيا كريدام الم كواس كى جكم سے کھڑے اوجانے کو داجب قرار دیتاہے ، انفیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کرامام کے مقتدیوں کی طرف رخ کرنے ہے میں کم نى ملى السَّعليدوسلم كرتے تقے يرمقصد حاصل جوجا آہے ، يرتفريط اور منياع كا داستہے ، يراؤك نازك بعدمتروح قعود کومی مستحب بنیں گردانتے اور مذکر ماثور کوعل میں لاتے ہیں بلداسے مکروہ می گردانتے ہیں اور اس سے منع کرتے بي النيس كم مقابل علمادكا ايك كروه اليام جونماذ كم بعداس طرع أوماكومستب كردانتا ب جوسنت بي وارد انہیں، یہ لوگ امر فیرمشروع کے ساتھ افراط، نسیا دتی اور صدسے تباوز کرنے والے ہیں، اور دین تومشروع کے حکم دینے كا نام ب ذكر فيرمشروع كار ما عديد بات مح معلوم بونى جائب كدد عايس بن ملى السّرعليه وسلم كاني بالتوك أملك كمتعلى بهت ى مع احاديث أى إلى ، ليكن د ماك بعداً به كالين چرو براين إستول كر بعير في كمتعلق إلى يا دو عيشى آئى ہيں و صعب كرمب اس قابل نہيں كران مے كسى امر شرى كے ليے جت قائم ہو ۔

مسلانول کے مایوناس امرین کوئی نزاع نہیں کرنا ذیس دعا کی جاتی ہے ، میں میں یہ ثابت ہے کر دعا استفتاع یں آپ " اللہ ہم با مد بینی دبین خطابای الخ " پڑھتے تھے ، میں یہ بی ثابت ہے کو دکوع سے مراعمانے پرآپ دعائ ہمتے تھا در دکوع و بودی بھی دعا پڑھنا آپ سے ثابت ہے نواہ نفل ہویا فرض ہو ، اور آخر نمازی کھا تواق کے ساتھ آپ سے ثابت ہے معیمین ہیں ہے او بکر صداق نے کہا :

يادسول الله على دعاء اوعوب عنى صلاتى فقال ، قل ، اللهم إن ظلمت نفسى ظلماكثيرا فاعفر لي المالشيك درول مجع السي و المنافق المنافي المنافق المنا

لمذاجب دما خاذیں مشوع ہے فاص طور پر نماذے آخری جمیری توالسُّ تعالیٰ کے فرمان مع فإذ اخر عنت فانصب دانی دیا تھا کی معلی میں جب مارے کے خوال میں جب مارہ معنی بیان کرنے کے جب نمازے فارغ ہوا کی معالمانکہ دو نمازی دما ای کے لئے کوشاں سما ندکہ اس کے فارغ سما میں معلی مسلما الم معنی کہا کہ معالم کی دعا زیادہ معنبوط اور قوی ہوتی ہے لہذا اس آئا

الم من بن علی اشفال و نیا عدفارغ به باد و و بادت بن ب ب باد د قامی شریج مید ک دوز بکروس که ایک گوه کی بس کذر ریو کھیل کود د ب می انہوں نے کہا: تم لوگ کیوں کی ل کود د ب بوج انہوں نے ہوا بروں نے ہا بی و د افست باج کی بن من شریح نے کہا: کم از صت د فراخت بائے دالے کو ایک اس فرما کی ہے بی برانہوں نے اس ایک اس فرمان کے مشابہ ہے ۔ بیا ایک مشابہ ہے ۔ اور درات میں تم ماری دو با توں کا حکم دیا گیا ہے ، اور درات میں تم ماری دو با توں کا حکم دیا گیا ہے ، اول یہ کرد ۔ دوم یہ کرتہ ہم اوی دفس سے کموافق ہے ، اور ایا دے نست میں میں ایادی نصید ، وایادی ست میں ایادی نصید ، فاضی ب کے موافق ہے اور ایادی نست میں میں ایادی نصید ، فاضی ب کے موافق ہے اور ایادی نست میں میں ایادی نصید ، فاضی ب کے موافق ہے اور ایادی نست میں میں ایادی نصید ، فاضی ب

مع دبرالمسلوة سك لفظ كساته واحاديثاً في إلى الني بخارى على مرى وه دوايت مجوسعة بنائي وقاس مرى وه دوايت مجوسعة بنائي وقاس مردى مدول الدنيا والركم تق :

الكالي وقاس مردى مورى موري المحادة والمعادة : التلهم إنى الموذبك من البعل، والمحوذبك من البعل، والمحوذبك من البعب ، والمحوذبك من البعب ، والمحوذبك المن الردالي الردالي الودل المعبر، والمحوذبك من فتنة الدنيا، والمحوذبك من المعبر عذاب التبر المورة الموزبك المن يقول في دبر العسلوة : اللهم افي المحوذبك من المنائع مليه وسلم كان يقول في دبر العسلوة : اللهم افي المحوذبك من الكفر والمفقر، وحذاب القبر الورنائي عائش وفي المرضيا المحوز المنائع بن المحدود المقالت ، وان حذاب القبر من البول، فقلت : مانى ، إن النقر من من عالم المورد وفقالت ، وان حذاب القبر من البول، فقلت : كذبت فقالت : مانى ، إنا لنقر من من عالم المورد وفقالت ، وان حذاب القبر من المول، فقلت : الماله من المورد وفقالت والمالية من المورد وفقالت ، والمالية من المورد ولي المورد وفقالت ، والمالية من المورد ولي المورد وفقالت ، والمالية من المورد ولي المورد وفقال المورد ولي المورد و

ادم آن مج مائشة، ابن مهاس ادراد برية دخروسمايد عمدى إلى ، في الاسلام كيت إلى مي كما جون كوال مصنف نے و کہا ہدری کے ہے چنا نجر بہوری مورث سے معلق مائٹ کی منافقہ بڑی آئی ہے کر ایک بہودی مور ان كاس أن اوراس فداب قركا ذكركيا اوران عكما كدان تميس مناب ترسع بناه يس د كه ، جنائي مائت رمى الشيمنها ندرسول السُرطيد وسلم عداب قبرك الدين بحياتوات فرايا العاصفاب قررع م مانشه كري إلى المائية رسول الله على الله على وسلم بعد ملى صلية والانعوذ من عذاب المتبر وي في في ويجاكداس كالعدرسول السَّمِلي السُّرطِيد وسلم جب كون نازيْر عقة ومذا قيم عينا وما يكف اس باب كاماديث ايك دوسرك كموافق ومطابق بي، اور صحيلي مائث رضي السّرمنها كى روايت مع الدالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في العملوة : اللَّهم إنى اعوذ مك من فتن المحياوا لما مت ، اللهم إلى اعدد بك من المغرم والمأثم الخ - اورسلم وغيروش ابن عباس عصم وى مع "أن رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم عذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآت يقول: اللَّهم إلى الموذبك مسعداب جهنم واعوذبك مسعداب القبرواعوذ بك مسفتنة الحيا والمات والموفيك من فتنة المسيح الدجال " اورمثلم وسنن ثلاثه عين ابو بريون مروى م كرسول المرصلى الترمليدوسلم ف فرايا : إذا فرغ احدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالته مس أربع : من عذ اب جهنم ، ومن عذاب التبو، ومن ننتنة الحيا والمحات، ومن فلتة المسبح الدجال ير الس طرح كى ا ورجي بهت محاحا ويثني بي يس ملة جلة معانى بشتل دعائيس مذكوري، دوسب ماقبل السلام برجمول بي -

سنيخ الاسلام فرماتين كره دبوالمسلوة مركا لفظ جواهاديث مي واردم اسى ميمي تمازكا أخرى جزء مرادلياجا آج بيد كرم دبوالنبئ م سه اس كاجزء موفرموادلياجا آج اورجى بابدالسلام مرادلياجا آج بيد كرافيا أن المجموع مرادلياجا آج ميد كالمرقالي في فرما المربي دونول كامجوع مرادلياجا آج ما المرقالي في فرميال دوامري (ا) منفور معلى ك دعا جيد معلوة استفاده برعي والمعملى دعا نيزاس ك علاده ويكر فارس ادوم كالمونا فواه المم جويام مقدى است معلق مرب الوالم من منفول المنظم المنفية المن الدعاد اسمع ؟ قال جون الليل الأخير و دور العدلات المكتوبة م كول ين من المحالام في كما من كروا ب به كلا ما الموادر الركم الموادر المركم الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر المركم الموادر الموادر المركم الموادر ال

<sup>1018 1 -</sup> Lines Colo Chan Blist al

اقبل السام اور ابعده كو عام به اليكوراس بات كومستلزم نهي كملام كديدا بام اور مقتدى كابقاى وعا ،
منت شهر عبي كراس كمثل اقبل السلام مي الازم نهيس به الكرب برايك تبنا سلام ك بعدد عاكر ي ويرست
كر منالدن نهي به يه در ۲) الم ما ورمقتدى سنم وعاكري اس دومرى صودت كولاريب نج مسلى النوليدوسلم في منالذول كه بعد نهي كيا كر قريم الدوه الأوه الذكار أب كياكر قريم الس لئ كراكراً ب ايساكيا بوتا الآ ايك معاب الما المراور وسر عاموداً بي معاب الما المود دوسر عاموداً بي معاب الما كراك علاده دوسر عاموداً بي المقال كي منافي المود وسر عاموداً بي المقال كي الما الما كراك المود المودا الموداً بي المقال كي منافية المود الموداك المودا

تبیع کانگیول پرگنتا منت مهیا کنی سل التر علید وسلم خورتون عفر مایا: "سبعدد اعدن النصابع فانهد مسئولات مستنطقات م گفلیول اور کنکریون وفیو پرگنتا بمی اجهام، الو بری اور بعض امهات المومنین ایسا کرتی هی ، البته دانے داریع کی مالائی اگر به صرورت اور اظهار کائے اوں تو یا تو یہ ریاء به اورید حرام می یاب طرورت ریا کاروں سے متابہت به اورید کم سے کم مکرده جی عیادات مختصر جیسے نماز ، دوزه ، دکر اور قرآت قرآن بی دیا واقعی دفوب یں سے -

اورساع مشردع جواس امت کے فیاروصالی کا ساع ہے اور جورب کے لئے وسیلہ بنتا ہے وہ کتاب اللہ کا ساع ہے جس کے متعلق رسول اللہ طلیہ وسلم نے فرایا ہے " لیس مناست لم یہ تعدی بالمقراف مہ نیز فرایا :

قریب والمقرآت بائسوات کم م کتاب وسنت میں بہم ساع مدوح ہے ، لیکن جب امت کا ایک گروہ اس ساع ہے فامل ہوگیا توان میں عداوت و بغض ڈال دیاگیا ہرایک جاعت نے تعما کہ ، تالی اور غناد کے مماع کی ایجاد کی اور فامل ہوگیا توان میں عداوت و بغض ڈال دیاگیا ہرایک جاعت نے تعما کہ ، تالی اور غناد کے مماع کی ایجاد کی اور فامل ہوگیا توان میں عداوت و بغض ڈال دیاگیا ہم اس کی شاہمت کرنے کئے ، اور نصادی کی برعات کی مشاہمت اخت ہے میں کہ دلی النہ کے مقابل ایک جاعت ہے جس کے دلی النہ کے خیاد و صلی اور تا کم دے ہیں ۔ دیں وسط د ہی ہے جس پر قدیم وجد یہ وور دیں اس امت کے خیاد و صلی او قائم دے ہیں ۔

## مُولانا محمستقيم في مادب

### کےمضمون کاایک جائزہ

ازمولوی سرورمالمسلنی (متحده عرب اما دات )

دوسر انقطاد نظر کومبی و امنح کردوں ، اور دلائل کی رکھٹنی ٹل جو بات میک سمتا ہو ل ایسے پیش کردول ۔

کسی مفہون ہیں جب ایسے کسی سٹری مسلم برقلم اٹھایا جائے جس میں علما و کا فقلہ نظر مختلف ہو تو بڑی دقت واحتیا طسے کام لینے کی صرورت ہوتی ہے، اور مسلم مدیث مصللیات وقوا عد کی چان بین کرنا بڑتی ہے ، ساتھ ہی ذرق مخالف کے نقطہ نظراور دلائل پرخور کرنے کی صورت ہوتی ہے تاکہ سلسلہ کلام میں الجما وُنہ پیدا ہواور قلم سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو بہٹ کے ٹایاں شان نہ ہو۔

شریعت کرجن مائل کے سلسائی علاد کا اتفاق ہے یا جن مسائل سے متعلق وا منح نصوص موجودیں ان پر اظہار خیال کا معاملہ زیادہ شکل نہیں ہے ، لیکن جب کوئی مسئلہ استنباطی واجتہادی ہواور اس کے سلسلہ میں بہت زیادہ واضح اور قطعی نصوص موجود محمول تو ایسی صورت میں ہماد نے احتیاط کی داہ اختیار کی ہے ، اور آئے ہمی اسسی کو اختیار کرنا مناسب ہے ، اختلافی مسائل پر قلم اضائے ہوئے اپنے نقطہ نظر کو واضح اور اختیار کرنا مناسب ہے ، اختلافی مسائل پر قلم اضائے ہوئے اپنے نقطہ نظر کو واضح اور مدلل کرنے کی ساتھ ہی مخالف نقطہ نظر کو ذہن میں رکھنے اور اس کے دلائل پر تبھر وکردی میں مدل کے دوئوں کو سامنے دکھ کر کوئی دائے قائم کرسکے ۔ مدل میں مدل میں مدل میں در کھنے دائے کائم کرسکے ۔ مدل میں مدل میں مدل میں در کی دائے قائم کرسکے ۔ مدل میں مدل م

قارئین کوام! اس محقرتم بید کے بعداب ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں اور مولانا سلفی صاحب کے ان ادہام کا ذکر کرتے ہیں جو فدکور و معنمون میں واقع ہوئے ہیں مومون نے آغاز معنمون میں جو تمہید تکمی ہے اس میں پانچ عدد حدیثیں فدکور ہیں ، ان میں سے تین کے متعلق موموف سے جو ضلطیاں ہوئی ہیں وہ پیش فدمت ہیں :

ا ۔۔ حدیث : " السدعاء مخ العبادة " دماء عبادت كامغزے ۔ منعین مدیث به اسك بارے ميں ميں دوبائيں عن كرنا جا ہول كا :

( ۔ پہلی بات تو یہ کرمومون کو اس مدیث کے ذکر کرنے کی کو کی صرورت نہیں متی ، کیونکہ اسس کے بعد والی حب دیث

كافي هي الين م الدعاء صوالعبادة م

ے۔ دوسری بات یہ کہ اگراس مدیث کا ذکر کرناجناب کے نزدیک صروری ہی مقاتو بالجزم نہیں بصیرة تمیض ذکر کردیتے یا اس کے صنعف کی طرف الثارہ ہی کردیتے۔

ا \_\_ مديث الوامامه بالمي رمن أنشر مند :

" قیل یارسول الله ای الدماء اسمع به قال جوف اللیل الأخیر و دبرا اصلوات الکتوبات " (کہا گیا اے الله کے دما نیاره قبول ہوتی ہے با آپ نے فرایا : رات کے آخری حصر میں اور فرضی نما ذول کے بعد ) ۔

اس گوترمذی ، روه سه ) اورنسائی نے ممل الیوم واللیلة ، (۱۰۸) میں روایت کیا ہے۔ یہ ملائی سخت صنعیت ہے۔ اس کی سندوں ہے :

" ابن جریج من ابس سابط عن أبي اصامسة بعثى الله تعالی منه یه ا*س بین تین علتین بین* :

ابن جری مرس بی ، بلکه دارقطی نے کہا ہے کرسب سے بری تدلیس ابن جری کی تدلیس ہے ، کیونکہ وہی میں است میں ابن جری کی تدلیس ہے ، کیونکہ وہی میں است وقت تدلیس کرتے ہیں جب انہوں نے دہ مدیث کسی مجروح دادی سے نی ہو۔ ملاحظ میو: "متہذیب سب است وقت تدلیس کے التہذیب التہدیں ۔ التہذیب " ۲۹۹۹ ، طبقات المدلسین ۔

ادرابن جریج فاس مدیث کوردایت کرتے ہوئے تحدیث یاساع کی مراحت نہیں کی ہے۔

بیددیده الفاظ که تولدی تبلی کر اتد او دادو بر ندی این ماج به منداحدین منبل اودستددک ماکمیس مفرعاصی سند کے ساتھ موجد ہے ، موسوت اس مدیدے کے لیے موف مع مصنف این ابی مشیعر ، کا والد دیکر دور کا ایم می خلطیوں کے مرکب ہوئے ہیں۔

ار مولانا نے صدیف ندکور کے اعرف معمن این انی شیبر الاوالد دیا ہے اور ندکورہ کتب صدیف کوج کرمنن " سے دیے کے اعتباد سے اعلی درانع مشہد اور ستندیں چھوٹر دیا ہے واور بیتا عدے کے لحاظ سے بہت ری بات ہے۔

دیے ۔۔ مدمصنف مدوال دوایت موقوت ہے ، جب کر مذکورہ کتب حدیث میں یدروایت مزفرعا می سند کے ساتھ ہے ،
اور مزفرع می روایت کو تھوڑ کرمو تون کو بلود جت بیش کرنا دانائی و دانش مندی کی بات نہیں ۔

میم به بلد: کے بعد موصوت اصل مسئلہ رکھنگاکرتے ہوئے کھتے ہیں۔" اب دہا پرمئلہ کہ نماذ وغیرہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر وعا مافکا جاسکتا ہے (کذا) پانہیں ؟ تو اس سلسلیس عض ہے کہ نماذ فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگناہی آٹھنے

صلى الشرعليدوسلم سينا بت ب

قلت: یمعن ایک دعوی ہے برکوئی دمیل نہیں بچنا نچراکھ صفات میں آپ کو ان شاءالسّراس کا بخربی اندازہ ہو جائے گا، او دموصوٹ کے دعوے کی حقیقت سامنے آجائے گی ۔۔۔ آگے فرماتے ہیں:

"ابدة جى دفايتول يى مراحت كرماته المحاكر دعا ما كلين كاذكر آيا ب ان يس سے برايك برحشين كرام نے كلام كيا ب ابنان وه كلام إليا بائن وه كام دوسر به كوتغربت و يرسن لغيره كرد وجين بهون جاتى بي ابذا ان دوايتوں سے جوازيا استخباب اثابت بونے ميكونى مضيفي ب

۔ میں کہا ہوں : جی ہاں ایکوں نہیں ؟ حدیث انس بن مالک دض الشرعہ جے آپ نے بہای دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے ، اسے موضوع کہنے میں کوئی اک نہیں ، کیونکہ اس کی سندیں ایک مہتم داوی ہے ، دہی بقیہ تینوں دوایتیں تو ان پرموضوع ہونے کا حکم تو نہیں لگایا جا سکتا ہے مگر وہ اس حال میں بھی نہیں میں کہی مسئلے کے انبات میں کسی کی دسٹگری کوسکیں ، کیوں کہ وہ ایسی ملتوں اور احراض سے حدجا دیں کہ ان میں تو و اپنے قدم وساق بر کھڑے ہے نے کی دسٹگری کوسکیں ، چہ جائے کہ وہ کسی مسئلے کے نبوت کے لئے لائن کا کام کرسکیں۔

ر اموصوف کاید کهناکه مدیرتهام دوایتی ایک دوسرے کوتقویت میرسی لفیروکے درجہ میں مبویخ جاتی ہیں ا

مدور من خام خیالی عرب کا حقیقت مدور کا بی واسطنها . ولتعلمی نبا ه بعد حین - - مومون رقط ازین :

مع اورچ نکنی ملی الترعید وسلمی جانب سے فرض نماز کربعد باتھ المحاکر دعا مانگنے کی مانعت یا آپ کے لئے خصوت کی ملی فی بنی بیت بہیں ، اس ایج الم و مقتدی و وفول اجها ہی وانغرادی حیثیت سے نماز کے بعد دعا مانگیں تو کوئی موج نہیں ہے۔ مولاتا کی بیب بات بہت انسوساک احداثتها ئی ورج کی خطرناک بھی ہے، اگر بھار سے اپنی علمائی اس اسم کی باتیں کرے لگیں تو بھر سے سلفیت کا الشرب ما فظ ہے، الی تو بسیری دعا کرئی چائیے کو الشرتها ئی ہیں ہوایت و مائی میں موجوع طافرائے یوصوف کا اگریہ ندکورہ قاعدہ استعمال میں ایا جائے تو انتجابہت برائبو ، بدعات و خرافات کا ایک اندا بوا و دوازہ کھل جائے گا کہرس کا بدند کرنا محال ہوگا، دین میں اخراع و ابتداع کا معاد مولوں اس بارے میں انحفود ملی الشرعلیہ وسلمی جانب سے مانعت نہیں آئی ہے، بہاں امادات میں کئی بادا ایسا اتفاق ہو اکر سلفیت کے دعویداد مومون جیسے سیدھ سادے لوگو کے بحث و نقاش کے مواقع آئے تو ان بھو بے بھالے مولویوں سے بی غیاصولی جواب سننے کو دیا، میں کہتا ہوں کہ اگر ایس بی بی اس مادو ہوئی ہو ہو کہ جو لو دیج بھرانہا کا کتاب دست و اقتداع سلف کے بلد بانگ دعوے!

ادورے تی ہو ہو ایمان بیس کیا فرق ہے چو لو دیج بھرانہا کا کتاب دست و اقتداع سلف کے بلد بانگ دعوے!

ادورے تی دورا ہمائی ہو مرک نظر کو چائیے دی جران و دور کا یا مسیر سے دی جو بھرانہیں لگتا۔

ادورے تو بھر ہم کہ باکہ موری نظر کو چائیے دی جران و دور کا یا میں کہ آپ کے منہدے دیکے بعدانہیں لگتا۔

موصون کاس اصول باصل اور قاعد أو به بنیاد کو یکر توایک معولی بدئ می موصون جیسلفیول کی چند منطق بین چینی کرد یک اور به شارالیی بدغنی کرجنعیں موصون بھی سنت وست بہ کہنے کہ لیے تیاد درجوں گئی مرکز مجبورا اپنے اس مذکورہ اصول کی روسے اخمیں سنت واستجاب کا درجد دبنا بڑے گا شمال کو کہنا اللہ مالی کے مرکز میں کے دمائل اللہ مالی کا میں بنی صلی اللہ علیہ دملم بردود دوسلام بھیجنے کے بار بریں کا کراس کے نمائل اللہ علیہ دستھل کی بین کمی میں بیان تک کو اس کے اکام دفعاً لی میں جادے ماد نے مستقل کی بین کمی میں بین ماد فرائیں المدن القیم ، القول السدید بالسخادی ، فصل الصلاة علی الذی مسلی النف علید دسلم لاسم عیل القاضی وغیرہ ۔

ابالیک آدمی افان سے میں ادربعدیں درود وسلام زور نورسے پرمعتاب اورکہتا کریرسنت ہے۔

کیوں کہ اس کی فضیلت بہت ہے اور ایسا کرنے سے نما فعت کی طرح ثابت نہیں، موصوف کا قاعدہ بھی ہی کہا ہے کہ کہ کا تاریس ؟ گرنہیں تو کیوں بجب کرید آپ کے اصول کے عین مطابق ہے کو کیا موسان کے لئے تاریس ؟ گرنہیں تو کیوں بجب کرید آپ کے اصول کے عین مطابق ہے ۔ ایک شخص عیدین اور خود ن دکسوف کے لئے اذان دیتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اذان بوی فضیاتوں کی حال ہے ، اور موذن السّری کی کمون دعوں دینے والا ہے ( دمسی اُحسی قولا میں دعا إلى الله دعدل صالحتًا) ہے ، اور یہ کراس کے بارے میں مماندت کسی طرح ثابت نہیں ، کیا آپ اس می سنت کہیں گے ؟ کریمی آپ اصول کے موافق ہے ۔

س\_ د ما دی بری فعنیلتیں آئی بیں جنانچہ ایک خطیب خطبہ کے لئے اصفتا ہے اور سنر پرچڑ معنے سے پہلے منبرکے قرب کھڑا
ہوکر دونوں ہا تھوں کو اطعاکر د ما دکرتا ہے، شریعت سے اس کے بار بے بیں مانعت کسی طرح ثابت نہیں ، آپ کے
متعین کر دہ اصول کے بالک مطابق ہے ، لہذا اسے بھی سنت کا درجہ دید مجے بیدا وراس قسم کی بہت ہی برقتیں ہیں
جنعیں نہا ہے تھ مولانا موسوف کو اپنے بنا سے قاعدے کی پاواش میں سنن دستحبات کے خانے میں طوالنا
ہوئے گا ، اوراس کا دو والکار کرنا یا جواب دینا موسوف کے بس کی بات نہیں ہوگی ۔

پال الترتعانی نے جنہیں نیم دبھیرت سے نواز اہے ،جونٹریدت کے اصول و فروع پرگہری نیظرد کھتے ہیں ان کاکہنا ہے کہ ہلائے پاس ان تمام چیزوں کا جواب موجو دہے بلکے مانعت کی نٹری دلیلیں بھی ہم رکھتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں : سے بعض یہ ہیں :

(۔ السُّرِّعَالَىٰ فرما آہے: فلیحد والدین یخالفون عن أمره أن تعیبہ منت أقیصیبه منت أقیصیبه منت أقیصیبه منت أقیصیبه منت أوی السُرِی السُّرِی السِرِی السِّرِی السُّرِی السُرِی السُّرِی 
<sup>(</sup>ا) يرسب بدعت إصافي كم تحت أتى في ر

كرتابول ،اس آدى نےكہاكبهلاز يادتى فيرش كون سافقة ؟ امام ملك مصالت نے جاب دياكم الترتعالى فراماً بعد المديد دالدين يخالفون عن أمسره ان تعبيبهم فقنة أو يعبيبهم مذاب أكسيد وراس سرا انتزكيا بوسكة بجب تم يرجمن لكوكرتم إلى ففيلت من فراب باب بورئ بس سے آخنود كى الشر على دم دم دب و

اودایک دوایت پی به برگراس سے پی افتنراودگون سا پوسکتا ہے جب تم برسوم نے لگوکرتم بادی پسندالٹر اوراس کے دسول کی پسندسے بہترہے۔ ملاحظ فرائیں: (الباعث حلی انسکا والبدع والعوادث ص ۱۹، الاعتصام بلسشاطبی ار ۱۰۰، اسٹراقسة المشرعة ص ۹۹) ۔

ع .... إياكم ومحدثات الأمور، فان كل محدثة بدعة وكل بدمة منلالمة والانعام (موم)

یدادداس قسمی متعدد ممانعت کی شرمی دلیلی ہیں لیکن اختصاد کی فاطرانہی پراکتفاد کیا جاگاہے۔ سر — امور عبادات میں موسوت کو پر کہنے کا کوئی جوازی نہیں کہ نطاب امریس ممانعت کمی طرح ٹابت نہیں ،

اہذا ایساکر نامیح ہے کیوں کہ امور عبادات توقیقی ہیں اوران میں اصل ممانعت ہے جیسا کہ علماء نے کہا ہے اور
جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ:

اموددوقهم كي : امور عادات ادرامودعبادات -

۔ امودمادات کے جازاددان کواشعال میں لانے کے لئے بس بی بات کا فی ہے کہ شریعت میں ان کے بارس میں بات کا فی ہے کہ شریعت میں ان کے بارس بی بات کا فی ہے کہ شریعت میں اس اباحث بارس بی مذائل ہو، فقیا کے قول میں الا مسل فی الا مشیاع الا باحث میں بی مراد سے۔ اور جانے ہے۔

ر ما الود مبادات آوان كرواز الدر وعيد كري الي نيل بو كاكر شارع مكيم في ال سائل ب

نوی ہے کہ مولاتا ہی علط ہی نوان دلمان کی روی بیں فولا دعملا دور ترمیر اپنی نگا ہوں کے سامنے رکھیں گے کہ میتن کی ہیان میں آپ کا بڑا مدد گار ثابت ہوگا۔

دىي موصوف كى يدبات كەملىپ كىرىنى خصوصىت ثابت نېس م تورىج ئىرى كەھھومىت كىلۇدلىل فردا ئىچ گىجناب خىمومىيت كادى كۇن كور بائىچ ؟ يېلى آپ يەتو ئابت كىچ ئىردسول الدىسلى التىرىلىد دىلم ايساكرة تىھە أشبت العرش .... \_

مولانا في ملازيد عن على المولاد التي كو المعدد الموسية شنا البولية قوب اسحاق بن خليل المدن يذيد وليل والماس المعدد بن المعدد عن البالسي ألمة ومن عن المعدد عن المعدد بن المعدد بن المعدد بن المعدد بن المعدد عن المعدد بن المعدد

مرافيل أسالك ال تستجيب وعوتى فانى مصطر ... الاكان حقا على الله مروجسل ألا ردسد دينه خابئتين -

يدانتهائ كمزود مديت ببلكمومنوع كهاچا بيئ ،اس كى مسندس درى ذيل چارعلى بى اگرچرولانا موصوف كومون ددى نظراك بين .

[ سات بن فالد ضعیف ہے ، اس کے باد میں ابن عدی نے کہا ہے کواس نے متعدد منکر احادیث دوایت کی بیرجس سے معلوم ہوتا ہے کررضعیف ہے ۔ کامل امر ۲۳۰ میزان امر ۱۹۰ -

المح الركية بن كراس سي كي مورد بن عب اينا جائز نبي - مع مرومين " (١٣٨/١)

سميزان سي التهمه الإمام احبد ... وقال ابن حبان : كتبنا عن مهربن سنان ، عن اسحاق بن خالد البالدى ، عنه نسخة شبيها بمائة حديث مقلوبة ، منها ما لا أصل له ، ومنها ما هوملزق بإنسان ، لا يعل الاحتجاج به بمال . "ميزان " (٢/١٣١) . وقال النسائي وغيره ليس بثقة وضرب أحبد بن حنبل على حديثه "ميزان "

الشر فلب عن دادی خدکور (عبدالعزیز) کے باری س میزان سی بی عبادت بھی نیخ الحدیث مبادکیوں صاحب حفظ کفتو ی میں مذکورہ بگرمضون نگاد کو لانا محد تقیم سلق صاحب نے بیت نہیں کیوں برعبادت چھوڈوی حالانکہ مذکورہ فتو سے مسیموصوت نے کئی چیزیں تقل کی ہیں ، عزی میں ہی اور ارد و میں ہی ۔

ج ۔ خصیف بن عبدالرحن درسی الیفظ عے بیب اکر ماقظ ذھی نے مکاشف عیں اور مافظ ابن جرنے مستقرب عیں اور مافظ ابن جرنے در افاقہ مستقرب عیں کہا ہے کہ احمد نے اس کوضیف کہا ہے ، اور مافظ ابن جرنے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ احمد نے اس کوضیف کہا ہے ، اور مافظ ابن جرنے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ کوشی ان کا حافظ ایگر دکھیا تھا۔

د معید فادر انس فی الشرعذ کردر میان انقطاع م رکول کرخصیدن کی انس فی الشرعذ سے طاقات میں انسان میں الشرعذ سے در میان انقطاع م رکون کی میں انسان می

ووسرى وليل على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن المصورية وعنى الله عندان وسول

الله مسلى الله علنيه وسلم دفع يده بعدما سلم وهومستقبل القبلة ، فقال : اللهم خلص الولسيد بن الولميد وعياش بن ابى لبيعه وسلمسة بن حشام .... مر

ال کوابن ابی ماتم فی می تغییر میں روایت کیا ہے و دیکھیں موتفیر ابن کیٹر "(ار ۵۵) آیت ۵۵ تفیران جدید در ۱۳۵۰ میں میں الشرطی الشرطید ال

مركوده مديرة بعدي دي دي دي دي المرك المرك المرابية م عاد مرح بعديد الما الماع الماع الماع الماع الماع الماع ا

ا سیک سند معید میرنداس بیل فی بن ندین جدهان بی جو معید بین بهیساکر تقریب »

ب ۔۔۔ ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی مندیں اضلاف ہی ہے، ابن ابی حاتم کے بہاں علی بن زیدنے اس مدین کو سعیدین سید کے واسطے سے ابی میریدہ تھی الشرعذ ہے روایت کیا ہے جب کہ ابن جویر کریہاں انھوں نے اس کو سعید کی بجائے عبدالشریا ابراہیم بن عبدالشرک واسطے سے ابی میریدہ دخی الشرعا دائر ہے ابی میں میرید میں میریدہ میں میریدہ میں میریدہ میں میریدہ میں میریدہ میں میریدہ میرید

ج \_ على بن زيد غانوا سعديث ويول بيان كيا عب كرام فيرى غد جوكر نقد وحافظ مين ،اس مديد

کوسے دین سیب سے الل دوارت کیا ہے کہ دیول النہ صلی النہ طیدہ کم دکوئے کے بعداس وعاکو مالگاکرتے تھے۔ اسس مدیرت کی الوم رہے دی النہ ہوئے سعیدی شمسیب کے طلاق ویکھ تین مندیں بھی ہیں ، ان تمام اسانید میں ہی اس وعاکو دکوئے کے بعدی بواسے کا ذکرہے۔

مانده ان مخلف سدون سے اس مدین کو کاری سلم، او مواند، او دادکد ، نسانی، این ماجر، داری، احمد این ،

ابن خديم، كما وى النهان، وادتكف النحزم اورسيق فروايت كياسه

ان تمام کتب میں یہ ہے کہ دسول السملی الشرعلی دسلم اس دعا کو رکوع کے بعد بولمساکرتے تھے۔ مذکورہ بالا یا سے علوم ہوا کہ واکو نکہ اس دس مقالت کی مخالف کے اس دم سے علوم ہواکہ علی بن نبید کی جوروایت ہے اس میں انہیں دہم ہوا ہے اورچہ نکہ اس دس تقالت کی مخالف کے اس دم سے منکر قرادیا فی ہے۔

ر ۔۔ اس سے رہی پہت جلاکہ یہ دعا، قنوت نازلری دعاتمی بعنی ایک خاص سبب کی بنا ہرتمی اہذا اس سے عام حالت کی دعا پر دلیل ایدنا قبل علی حضر بیں۔ (تغریع دیقلیق مصلاۃ الدسول مے دقرہ مهم ، العلبعة الجدیدة ) المنطق علی دعا پر دلیل ایدنا قبل علی میں اور اس کے داوی بن جدعان کے تعلق محد میں کام کوذکر کرنے کے بعد فراتے ہیں ، مسلم ہے کہ ایسے مختلف فیہ داوی کی حدیث کو صنعیف تو کہا جاسکتا ہے لیکن ناقابل اعتباد واستشہاد کا حکم لگانا کسی طرح میں ہیں ہے ، ،

س میں کہتا ہوں: طمیع فرمایا آپ نے ، ایسے ماوی کی حدیث شوابہ میں حن مدیجی ہے، بیٹر لمیکہ کوئی اور دوری ملعد نہومگریہاں تومعالمہی دیگر ہے اس داوی کا اس حدیث میں وہم ثابت م دیکا ہے اور یہ کہ یہ دوایت مقات کی مخالفت کی حجہ سے منکر ہے ، اور منکر دوایت ہر قابل اعتباد واستشباد کا حکم لگاناکسی لمرح میمے نہیں۔

فيرى ركول فيرى ركول ورأى رجلاوانعاً يديديدعو قبل ان يفرغ من صلاته فلافرغ منها اللان رسول الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديد عمى يفرغ من صلاته. قال الهيشمى: واه الطبراني وترجم له فقال عمد بن ابي يحني الأسلى عن عبد المثدين السربير - ورجاله قات - رمجيع الزوائد: ١١٩٩٠٠) -

مولاناموموف يدروايت وكركرية كم بعدفرات إلى كرمد محدين اليكي مذكور الوداود ، تر مذك في الشرائل،

نسان ، این اجر کے معال میں ہے ہیں ، ان کوما فظ نے معدوق سکہا ہے ، اور کھی نے لکھا ہے ' و تقر "اودا ہی شاہین کہتے ہیں ' نویسن عاد خلیلی نے کہا '' تُقد " ( نتهذیب التہذیب ۔ ۹ ۱۲۲۵) اور کھا نے انبیعلہ یوں صاور فراتے ہیں : واضح ہوکہ یہ دوایت جن سے کم درج کی نہیں یہ

\_مين كمتابون ، كرزيجة مظرر الى مديد معى استدال كرنا مندوج ديل دجه كى بنابري نبي \_

المران کیرکامطبوع نسخه کچه ناقع مے اور مطبوع نسخ میں عبدالسّر بن انبیرف السّر عنه کی احادیث منبی بن انبذا اس عدیث کی مند کی بار میں اس دقت تک جب تک کرمندسا منے ندا جائے کچھ کہنا بہت بڑی جمادت ہوگی جسکا از لکاب مولانا موسوف جیا اسمحقق میں کرمسکہ ہیں موسون سے پوچھا ہو گرکیا آپ بہلا سکتے بی کراس مند کے رجال کون میں ، اور اگر آپ کون میں معلوم (اور یقینانہیں علوم) تو پھراپ نے اس سند کے

حن بديكا حكم صادركي فرايا ؟

ہے۔ سیمی مدیث کے باد میر بعض مختین کار کہنا کہ در دجالہ تقات ان کے قول سراسنا دھیجے "کے مسادی نہیں اس لیے کرید اخ سے بجلات پہلے قول اس لیے کرید اخ سے بجلات بہلے قول کے دو دو دکھ تاہت کرتا ہے اور دوج دو تاہت کی عدالت اور ان کی تقامت ، اور برطام ہے کہ اس سے معین تاہت نہیں ہوتی سے (تمام المند ملحدت الا سبانی: مس ۲۷)

بابالفالديگر: كى مديف كراولول ك تقربون بيدادم نبي الكرده مديف ياس كى سنيم بوركومكن به اس سند سى انقطاع بوياس مى كودك دادراس نے تحديث ياسماع كى مرحت منى بودا بالهذاده حضات كى مديث كى سند كودولوں ك تقديم بينا براس كوم تصور كرتے بيس وه انتبائ خلطى بريس .

<sup>(</sup>۱) اس كى سنداورتن يس اس كم علاد اورملتي بي يوسكى بي، كما لاينحنى منى المشتغلين بهذا الفن الشريين من المشتغلين بهذا

قديم لكية ين " لمرانى كدوه مشائح بن كاذكر ميزان شك بان كر ضعت برين تنيدكر دى جركرواس مي نبيل إلى ن كوم ن تقاصير شادكيا ب

اب آب ہی بتلائے کہیب موں معالی ہے تو معالی نے میں دیکھے ہوئے کوئی فیصلہ کیسے کردیا جائے ؟ (طاحظ فرائیں : متضویع وتعلیق الانخ الغاصل حافظ عبدالرؤٹ علی کتاب مسلاۃ الرسول "صاب تم ۱۳۵۰) (نیزابن حبان کی توشق کے بلائیں دیکیس ؛ تمام المندّ من ۱٬۵۰۵ اسٹکیل ارزوم ، ۱۵ میں کلاحدا الاکسیانی )

وتقول بالب بالب دمس لم يند في المسلاة ...

وتقول بالب بالب دمس لم يند في المسلاة ...

وتقول بالب بالب ومس لم يندل في فقال فيه قولا شديدا - الجامع المترودي،

(ارده) باب ماجاء في التخشع في المسلاة ...

ال حدیث کوهبدالشین سپالک نے سمند (۱۵) اور نبر ۱۵ (۱۵) یا ماحد دا را ۱۲ ۱۳۱۱) توننی (۱۸ ۱۸) اور نیس ۱۳۸۵) اور ن اویعلی ۱۳۸۷ ۱۳۸۷ این فویم (۱۲۱۷ ۱۳۱۹ احقیلی دا ۱ ۱۳۱۱) مطرفی (۱۹ ۱۵ ۱۳۹) اور تربی (۲۸ ۱۸ ۱۳۸۸ نے لیسٹ این سعد کی سند سے دوامیت کی ہے۔

ال کولمیائی (۱ به السنه ۱۸ و ۱۷ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۸ به ۱۳۹۱) بن مام (۱۳۹۵) بی نورک (۱۳۱۱) می کارد استانی اور منتب کی شدیدی مدول میساکدی به گزشیر برداس مدوس شدونلیال بولی پی بیریاک ایم کالی ناکه به کالی ناکه که که ب

نفعيل ترنزيس وكمع جايئ

يعديث بى ملازى ف كي دل نبي باكى كودكد:

رے میں شہر میں مصنعت ہے، اس کی سندس عبدالشرین نافع بن الجمالاء ہے جو کرمجہول ہے، اس کو الم علی بن السر میں اس کو میں اس کو تھ دیں '' تقریب '' (۱۸۳۵) میں مدینی نے جہول کہا ہے، دیکھیں ''تہذیب '' (۱۸۳۵) میں مدینی نے جہول کہا ہے۔ جمول کہا ہے۔

ا مام نادی نے کہاکہ اس کی مدیث میچ نہیں ہے بیعنی ندکورہ حدیث اول طابع جی تایع کمیر (۱۳۱۳) اور مذکال بن عدی 4 (۱۳۷۳) -

الم ابن فرمر نهی اس کی عدم محت کی طرف انتارہ کیا ہے چنا پند آپ اس مدیث کوروایت کرنے کے بعد فراتے چیں" غارت شبت المخبر "۔

مافظ مقیلی اس کومذکور و دونوں سندوں سے دوایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں ؟ فی الاسنادیں جیعا نظر یہ مافظ مقابن حہان کا مناوی تقامت سیمن دکر کرنا تو اس کا اعتباد نہیں ،کیونکہ وہ مجاہیل کو بھی تقرمشما د کرتے ہیں۔ کمامیر۔

ہے۔ مومون کوملاندکورہ پراگراس چیٹیت ہے استدلال کرنا ہے توانعیں اس دعاکو واجب یا فرض کہنا ہو نیزی اس کے قائل نہیں ہی یا توانعیں کہنا دہمور کرتا ہوگا یا ان کی نماذوں کو با فکن قوار دیتا ہوگا کھونکہ اس معیف کی بعض دولیات کے مطابق اس بی خدارہ امور ندکر نیوائے کو ایسا اور ایستا کہاگیا ہے اور ایستان دولیا یا ی فاکوری میں نکورا موری فرای ناتیں) کہا گیا ہے۔ مقدمت تعلیقا سال الرسول (ع ۲۵ مرد) بتصرف بسیر۔
اور فام مرب کا موری میں اس کے فاف ایس بلکہ اگر کوئی فرش یا نفل نماز کے بعد ہاتھ الحما کو دعاء ملکنا واجب اور فروری سمجت ہو وہ موسوت اس کی غلامی کو قول دیما دور کر دینا خودی سمجت ہیں اب آنہ بیا تو اس سے استدال کرنا چھوڑ دیں یا ہم وجب کے قائل ہو جائیں ہے

الجام إن ياد كازلف درازين لوات إلى الخام ين مياد أليا

تنبعیده (ای ترفیک دوایت بن مفقال مند قولاً سندید آسکالفاظ نیس بی بیمیا کرولانا نے ذکر المال مندا میں بیمیا کرولانا نے ذکر المال مندا میں 
تندید و استان وارد کوافک معیدالشرن نافع بن الی العیاء "کے سلسلی حافظ کا قول "جبول ن المالی کی الله الله کی تشری صاصبه مغمون نے "من افر دبسند کشته اُدشت اُدشت اُد دلائے کو دک ہی جو ایک فاش اور بہت کی نافکی غلطی تنی موصون نے جو نکیا عمدالی شی میں کرے اس کی تعیم بھی کرئی ہے ارزاس پر موالا اکو ملامت کرنا میں نہیں ، میکن اتنا خرور کو کا کو مولا اس کے غلبی اتن عمید وغریب تنی کو اب تک میں جرت واستعباب میں خوت ہوں اور باوجود کو ششت بسیاداس غلطی کی کوئی معقول وجد میری سمجہ میں نہیں گئی ۔ ایک بی دادی جسی میں ان ہم جدی سمجہ میں نہیں گئی ۔ ایک بی دوس میں میں نہیں ہے دور کہ تولا نانے کہ اور دور کا کوئی معقول وجد میری سمجہ میں نہیں سمجہ اور درج معظیم کر معظیم موصون نے اگر ایک میں نہو تے بہان ایک وج سمجہ میں آتی ہے دور کہ تولا نانے کی حافظی میں نہو تے بہان نصوص جب اس خلطی سے پیانیوائی کم اُدر کہ میں معمون کی نقل کردو و باور میں موجود ہیں ۔ ان میں موجود کی نقل کردو و باور میں موجود ہیں ۔

نبنيده الما الم موصوف كية ين كرم اورامام غارى فرات ين الايست حديث و ذكره ابن حافي الثنات. النبيد المن عبان الثنات. المن عبالات المن والودقابل كرفت بن ا

(1) موموعت عُكِياكرامام بِالرك فرات إلى: لايعم عديثه جبكراما ما كاقل بيد لم يعمديثه \_

(۲) مون في مكان على السالك المالك المالي المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك و دكوه ابن

د بالمعالثات . ولاداك كيمية عرازال: د نکورہ چاروں دوایات بری بین کام کے جمع د تعربی برفود کرنے سے بریات واضح برجاتی ہے کہ ان روایات کے دوجہ دوایات کے دوجہ دوایات کے اندائر جو معت ہے کیکن بوئلہ بر تعدد طق سے موک ہیں اس لیے بیر وایتی بالد بنیات کے دوجہ کو بہت کے دوایت کی دانفرادی جات کے دوجہ کے بات اللہ کا کہ دعاماتگذاددست ہے ۔"

مر سر کہتا ہوں کہ: ندکورہ چاروں دوایادہ پر میڈین کرام کے کام پخود کرنے سے بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ ان دوایات کے اندر کچھ ایسے احدیس ہوایک دوسری کو تقویت دینے سے انع ہی لہذا حن لغیرہ کے در ہے میں ہر کڑنہیں ہوئے سکتی ہیں ۔

را در میں ہے ہیں ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اگر اس سے ان کی مادیہ ہے کہ ان میں سے ہوائیک سے معالی ہے ہوائیک سے معام میں ہے ہوائیک سے معام میں ہے ہوئی 
ادراگراس سے ان کی مراداس کے علاوہ ہے تو پھردوکی کوئی ضرورت نہیں ،کیونکداس کامردود ہونا اکل شکون سے ۔

بہلی روایت میں کو ولانا نے اصل بناکریش کیا وہ استہائی درجہ کی گھٹیا بلکموشوع ہے۔ دوسری شاذ بلکہ
مذکر ہے : یہری کی سندی مالت کا پنتہ بنہیں ہے ہوتھی کی سندیں ایک چہول اور مفہوم کے انتبار سے سب سے
مدا کا ذکر یہ وجب کی تقتمی ہے اور اس کا تعلق نفلی نماز سے ہے ۔ اب موصوف تو دہی بترائیں کرس کوس سے
تقویت دیں مجے اور کس کوکس کے لیے شاہد بنائیں مجے ؟

میں آوکہتا ہوں کر یہ وزنائے بعد الفرادی جیٹیت سے ہاتھ المعاکر دعل انگنے کی شروعیت کے اثبات سے بی ماجزیں جہائے کہ انسیں نماذ کے بعد ہاتھ المعاکر اجتماعی دعا کے لیے بطور دلیل بیش کریں، ان احادیث ایس اجتماعی دعاکا توکوئ ذکری نہیں بروسون نواہ تواہ اجتماعی دعاد کی دیف انگلے ہوئے ہیں۔

ئرن کرام کے کام بیفورکر نے رہی پہتم باکروسوٹ الن بنیادی مفات سے بھی محروم ہیں ہو لیک باصف کے اندورون کا میں اسک کاندو بوئی جا میں میسے کرنقل میں امان سوادی و محزت وگئن ال تک کی بدو مجند کا جند بدورو جس کی بعض شاکر آپ کے سائے آگئی میں اور کچھ آگے اکی گئی۔ الن شاءالشر تعالی ۔ إلى الم الكول كذه فول الم الم الكي موال المستاج كالواتوال سيلي على المراح الله المحل المراح الله المراح الله المحدد المح

مولاناموموف اس مسئلہ کو تابت کرنے کے لئے ایک اور طریقہ سے استدلال کر دہ ہیں ، آیئے آپ ہی طاحظ فراکیے موصوف کا بجدیب وغریب طریقہ واستدلال اِ اور دیکھئے کرجناب کس طرح نا وانستنگی ہیں اسی شاخ کی ولک کو ماں معلی در فرور نے در دوروں میں اس

جو کو کامطار ہے جس پر دہ نو در تشریف فرما ہیں ۔

۔۔ فراتے ہیں : " ان دوایات کے علادہ فرض کا زس سلام ہیے نے بعد ہا شھ الھا کہ د علما گئے کے ثبو ت کے لئے وہ احادیث دسول ملی الشریل وسلم کائی ہیں جن بیل اوقت کی تعین کے ہاتھ الحساکر دعل گئانڈ کوریاں (کذا) یا ہا تھا گھ دعاکر نے کی فغیلت ہیں آئی ہیں " ہواس سنی کی ہانچ چہ حدیثیں ذکر کرنے کے بعد

ولم تراق

" مركور مال العاديث مع طلقا "باتداش كرده الله كالتوسط المرج السائي الدائل وقت كى

مومون کی پر کھنائے ہے مہار الکل ای طوع ہے کہ ایک آدی پر کے کڑھلیب کا خطبہ کے لئے منبر برج واسعے سيهي قبلدوكفر وونول باتعول كوافها كروعاكرنا سنت وستحب مع اوداس كينوت كرك وه احايين وول مى الشرطيد المرائي بن بن بن بالدقت كالعين كر باتدا فعاكر دعا الكنا مذكور بيا باتدا فعاكر دعاكر ف كي فعيل الكابل

باليك اثمى يرك كرورين كسونين اودترا وي كرائهى اذان ديناسند وستحب باوراس كنوت مريع معاماديث دمول ملى الشولم دريم كانى بين ولذان كى فعندل من الحكيم الداس الريمى كداذان ذكر مادد المرافع الى المرف دعوت دينام اود السرتعالى فرامام، واذكروا الله ذكراكشيرا) . ويتول : (ومس أحسن قولامسين دعاإلى الله وعسل صالحاً) -

الي كيك نال ك قيام الكوع المقدال الدسموني ورودوسلام يوسناسندى وسقب م اوداس ك فحوت کے کے دہ آیا ٹا امادیث کی بیم بی بن بیں بلادت کیفین کے درو دوسلام پڑھنے کا حکم آیا ہے یا جدورو و سهم كى نصيل عالى أن بي-

یار کیے کدانتا دنماز میں ہی ہاتد افعاکر دعاماً گنا درست ہے اورسنت کے مطابق ہے اوراس کے نبوت كي ده اماديث كافي بن جن س باد قت ك تعيين كم إنه العاكر دعاماً كذا مذكر دي يا باته العاكر دعاكر في كى فىلىن بىن الى بىن دغيرو دغيو . .

كيات ان تام إقر كوسنت ياستباب ميدمتر بلنديد واذي مي اوناقس جابي كرياب المول كين مطابق ب، الداكر أنه العين قبول كرن كرائ تيانيس بلكريكية بين كريدهديث مسلوا كسب مائيتونى أحسسلى " كفطات بي لهذا مروودي، توبع شي بي كول كاكذي يحت مشكر ببي انحضوه لي الشر طدو المصناب الديد مداكا دائية وفي أصدى محفان به ابذاس كافأل فاعل مركب بعصه ادر شارع ميم راتدراك مي فعل شنن كادتكاب كرباب ادريدم عظم يه فلم أنح فرات يكر: مرجب الشركد ولاسم طلقابا تشافها كردعا مانكنا أبت بوكيا توبروتت بأتع المعاكر وعا بالكاجا مكتاب وكذا بهلب وه نماز يهله بويا نماز ك بعد إفل بويا فق يمومون كاس كلام عدية جلسا بكددها واجتماعى والغلوى بله نازيرقبل بوبابند دنغل بحيا وض عوصوت كنرديك منيت واستحباب بربير سالك موثيل

" شائع على السلام كى جانب سے جب كوئى حكم كھاتى ہوتا ہے تواس كا الملاق عموم پر ہوتا ہے اس ليے كير حاركوا ا نے اور نور شائع عليہ السلام نے حكم کھلتى كو بميٹرعوم برجول كيا ہے "

كفياغين واقع نوي بوااس كجندامي بوشكتين : ياتواس كامات نيواتى ماكوي مان ويوتها،

افقات العندم الديك بناير الستى الدتكاسل كى بناير بياكوا مت الديدم مشروعيت كى دجرسے يافقات العندم الذيك بناير الستى الدتكاسل كى بناير بياكوا مت الديدم مشروعيت كى دجر الدين بين بهيشر دى ہے الد دين دوراس الدر سے كوئے چرنان بى بہيں تى ينبى لى الشرعليد الم كے بار مين عدم تنبيا در الكاسل كا تصود بر بين كى دوراس الدر سے كر يان بى بہين كى دوراس الدر كار كار بري نے دالى چرب - تواب باتى عرف برد كاكم يہ كوده مے غرض و تا ہے بى نہيں كى باسكاك دركونك بري نے دالى چرب - تواب باتى عرف برد كاكم يہ كوده مے غرض و تا ہے والمشراطم \_\_\_\_ الك الدجك فرات بى :

"اودشام على السام كيم كالموميت كى التى كاول سخفيص كرناج معظيم به . فافهم به مي كان المراح على المراح به مي كان المراح كان بات بى كان بات المراح كان كان بات المراح كان مرتب قاعده بي بس الدول كى المراح الم

سنت دسول ملی الشرعلیدو ملم کی دوسیس میں : (۱) سنت فعلیہ (۲) سنت ترکیہ۔

مین بی ملی الشرملد دسلم ا تباع جسطری نعل سے کی جاتی ہے اس طرح ترک سے ہی کی جاتی ہے ، بس جیسے الشرتعالی نے ہیں اس بات کا محلف بنایا ہے کہ ہم آنخصوصلی الشرعلی دسلم کی ا تباع الد بیروی آپ کے اس فعل میں کریں جے آپ نے بطور قربت وعبادت کیا ہے ۔ بخر طیکہ دہ باب خصوصیات میں سے مذہو ، اس طرح ہم تقریمی مطالبہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ترک میں بھی کریں بینی بڑکام آپ نے بیس کیا ہے وہ ہم ہی مذکریں ۔ قور ترک بھی سنت ہے ۔ اور جس طرح ہمار نے لئے بیجائز نہیں کہ ہم الشرتعالی کی قربت اس فعل کو ترک کو کر کے مامل کریں جے آپ نے کیا ہے اس طرح ہمار نے لئے بیجی جائز نہیں کہ ہم الشرتعالی کا تقب اس فنے کو کر کے حاصل کریں جے آپ نے کیا ہے ۔ اس لئے کر بنی جسل الشرطیر وسلم نے جو نہیں کیا ہے اس کا کر نے والا ایسا حاصل کریں جے آپ نے نہیں کیا ہے ۔ اس لئے کر بنی صلی الشرطیر وسلم نے جو نہیں کیا ہے اس کا کر نے والا ایسا میں ہی ہے جیسے دہ آدمی ہو نی میں الشرطیر وسلم کے نعل کا تارک ہو ، دونو ں میں کوئی فرق نہیں ۔ اس الم تسطلانی رہے الشرفر اسے ہیں ؛

قىتركەصلىاللەملىدوسلى سىند كما أن فعلەسىند ، فلیس لنا أن نسوى بسیس فغله و شركِسد ، فناكل مسىنالقول فى الموضع الذى تشركِسه بشظیر مسا أتى ب د فى الموضع

المذىفعله - (أُسُولُ فَى البدع والسنئن ص ٧٧) -

اورامام ابن قيم رحمه الشرتعالي فرماتي بن

م امانقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو اوعان وكلاهما سنة:

أحدهها: تعسوبيهم بأنه توك كذا وكذا ولم يعند الم الفيم والفير والله والمالي و الناقل) في شهداء أحد، ولم يغسلهم ولم يعمل عليهم ، الخ -

والثانى: عدم نقلهم لما لوفعل التوفّرت هسمهم ودواعيهم أواكثرهم أوواهد منهم على نقله ، فعيث لم ينقله واحدمنهم ألبتة ، ولاحدث به في مجمع أبدًا علم أنه لم يكن ، وهذا كترك التلفظ بالمنية عند دخوله في العسلاة ، وتركه الدعاء بعد العسلاة مستقبل المأمومين ..... إلى أن قال ..... ومن عهنا يعلم أن القول بأسقبا ذلك خلاف السنة فإن تركه مسلى الله عليه وسلم سنة كا أن فعله سنة ، فا إذا استحببنا فعلما تركه على المنتجباناترك ما فعله ، ولافرق و رامول في البدع والسنى عدا ما عده )

اس اصل كباركيس مزير فعيل ك ك طائط كري: الاعتصام للامام الشاطبى، اعسلام الموقعين الموقعين الموقعين الموقعين الموقعين الموقعين المعتمد 
الختصر برکنبی صلی الشولیدوسلم نے جس شی کوچوالدیا یا ہی کام نہیں کیا حالک فیسل کا مقتفی موجود اور مانع معدوم تعالواس کا چیوالدینا ہی سنت ہے اور اس کا کرنا بدعت خدومہ ہے ۔ مولانا اس کے آگے فراتے ہیں :

مورد المیتان کے اعزامے ہیں؟ مدمزیر المیتان کے اغیاد علمائے کیاد کے اقرال ذیل میں درج کے جارہے ہیں ہے مدرک میں سریم کو مرد مدر میں دکر ہو گئی میں مدرو دافہ میں مدرو ہو

 ودماع كونداس بى كليف دين كانهت نبي فرمائى براس ك توآب كياتون مي بانتهاتفاد ميدوو كيدوليلين كيدرمضون كاول كيدكررا بتوافركون ادرس فكيش كردا برايي اليي غيرامولى باتين جن كافسا دبالكل واضح ، اقوال دنصوص كے معانی ومفاہيم مصوت كے دعوئے سے بالكل مختلف بلكرات میں د كاسامان مكرموصون اليفدماك الع دليل كوطوري في كرد بين .

و المران المران المران كرون في ويكو ليجة . المان المران كالمين ويكون المران كالمين ويكون المران كالمينان كالمي

عن نبیں مولاناعبالون صاحب مباركبورى دعة السّرعليكا يتول نقل كيا سے:

قلت العول الراجع عندى أن رفع الديد بس في الدعاء لعد العدلاة جائز لوفعا أحد لابأس مسيه إن شاء الله تمالى 4

یسی ناز کے بعد ہاتھ الماکر دعا مالکنا میدنز دیک جائز ہے اگر کوئی ایساکر نے تو کوئی حرج نہیں۔ اب آپ ہی بتلا سے کہ کیااس کام سے صاحب ضمون کے اس لیے بی والے دعو نے کی ٹائید موتی مے أغاد مفعون يس كرك أفي بي إس بي توصوف يه بي كم والركوني الساكر ع توكوني حرج نهي " يع انفرادى لودىر-

موصوف مزدد المينان كے بع على ابن تيميرد حدالت تعالى كورى درميان ميں مے أسيب مگرافس كربهت كن تجربه بواكيونك على مصاحب كاموقف موصوف كيموقف سينك مختلف سي . آيية آپ بعي ملاط موصوت لكيقيص :

مع علامه ابن تيمير نعة الشرعلير كبار يس بعض لوكون كايرخيال بي كروه باتدا طعاكر دعاما يكي تانل نېيى خصوصا فرض نماز كے بعد . الخ .... ي

يرمون كى محض بالغاد الكب، شايد زيب داستان كے ليئ و گرمة إليے و بعض الكا وجود آ تيميدهدالشرك بارسيس يخيال دكمت بول مدكروه مطلقا بالتداشماكر وعاما لكدك قائل نبين، كے عالم خيال كے مواشل يداو كيبن ميں الم م ابن تير دهدان تر تو و كى اعلان فرماد ہے بي كد : واحدا ، النبى صلى الله عليه وسلم بيديد في المدعاع فقد جاء فيد إحاديث كثيرة صحيحة

ملى سُرِيلِم كالم المعاكر ما ما نكنا اس باله ين بهت مسمع عيني الى بي المحموع مقادى آبى : (٢٢، و بال فرض فا دول كه بعد الماكى المرافع المن المعالم در عاملكنا الس كم معاق وكول كافيال ب علد المن يتير الس كرة المن الدولوكول كايفيال بما به بالمعالم ومون في قوال بدعت كما براء المعدد لله الما دعاء الامام والمأمومين جميعا عقيب العسلاة بدعة " (جبر فت ادى ابن تيميد : ١٩/٢٢ (١٥)

یعن امام اودمقدی کا اجتماعی طور پرفرض نمازسکے بعدد علمانگذا برعت ہے۔

دباموسون کالمام ابن نیمدی اس کام بی می بالانترام ، کی قید کالمنا فرکرنا اوراس کامفہوم ایوں بتا کر ساگر بالانترام ایستان کر ساگر بالانترام ایسان کریں تو المام ومقتدی کا اجتماعی والغرادی طور پر فرض نماز کے بعد باتھا المحاکر و عاماناً سنت کے مطابق ہے ، تو یہ سراس فلط ، اور پھا ہے اس وجوے پر امام ابن تیمیر کا بی قول و عما الامسا، والما موسون احیانا عقیب الصلاة لا مرعان معارض مید حدد اصف المفا المسنة کا لذی بداوم عسا ذلك ید ولی کے لور بہتی کرناستم بالائے ستم ہے ۔

موصوف اس عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجے اور زمر کھا بیٹھے ، اور اسی نانہی کی بنابر تو داپنے خلاف دلیل درے بیٹھے۔

امام ابن تیمید رصدالت تعالی توفراد ب بی کرد اگر امام او در مقدی نماذ کے بعد کمی کسی عاضی امرکی بد بردکس سبب یا عادض کی بنا پرشلا کوئی آدی آگر در کہتا ہے کہ فلال شخص مریض ہے اس کی شفار کے لیے آپ لوگ وہ کرد بیج وغیرہ وغیرہ) دعاکریں تو یہ سنت کے فلان نہیں ہوگا ۔ چینے کہ وہ تواس پر مداومت کرتا ہے دین جربوریہ خاص کے بیسینڈاس برعمل کرتا ہے )

مغہوم اس کا یہ ہداکہ ساگر کوئی "امر عادض" یا سبب خاص نہیں سپراکہ اول ہی فرض نماڈ کے ہد اجماعی وہ مانگیں تو یہ سنست کے خلاف ہوگا، چلہ بالالت ام ہویا بغرالترام بھولان سے کہ بھولوٹ کے ذکوے کے بالکل فا اود موصوف کے خالفین کے لیۓ دسل ہے ۔

د إله الن يتريه عرف المرا لفظ ميدادم مدا والدم فالكام يمور في الله لا بري المرا الناتيد المرا الناتيد المرا الناتيد المرا الناتيد المرا المر

#### محتائي ولوں كے درميان جادى وسادى الله

# دعاما نكف ك بعاجير على المعجير في المرى حيثيت

اس مسئلے کی مشروعیت پریوموف نے تین مدیثوں سے استدلال کیا ہے ، آئے لگے ہا تقوں ان کی بھی راج پرسسی کریس :

مع حدثنا ابوموسى محمد بن المتنى وابراهيم بن يعتوب وغير واحد قالواحد تناحما دبن عيسى المجهدي عن حنظلة ابن أبي سفيات الجمعي فن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب بعنى الله عنه قال كان رسول الله عسلى الله عليدوسلم اذا رفع يديد في الدماء لم يعطهما حتى يمسح بهما وجهد ."

اس کوتر ندی روم مه م ) اور " ابن صاکر" (عرب ارب) نے دوایت کیا ہے ، دیکییں والادواد، ابر میں) موصوت اس مدیث کی سند بر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ، " اس مدیث کے سلسائر سند میں ایک را وی حاد بن عیسیٰ ہیں جنہ یہ کی بن معین نے موضی صالح ، کہا ہے " رتہذیب ج مم صدل ) ۔

مولانا مومون في تهذيب التهذيب سصمون يك المدنقل كيا م اورباقى ما الكيس بندكر كم مدلانا مومون في ساتكون سصمون يك المدنقل كيا م القل كام بن فيران تلا مسيم وون مرا لكرام مل كومون شريبا نف متعمن الوكراس الدائسة كار مي المائلة المائلة كما ما الكرام الكرم الكرام الكرام الكرام الكرام الكرم الكرام الكرام الكرام الكرم الكرام الكرام الكرام الكرام

قارئین کرام! آئے ابہماس داوی کے بارے میں متہذیب التہذیب میں جوکام ہو دو در کرکہتے ہیں تاکراس مادی کی حقیقت اور مولانا موصوف کی ملی امانتداری کی اصلیت آپ کے سامنے کھل کرا جائے:

مؤماي الى دولت كالحديث مرسم من بي معلى وسلسلة الاحاديث العندية و (مهر ١٩٧٨ - ١٩٧٩)

معين، شيخ صالح، وقال الوها تم منعيف الحديث، وقال الوداد ومنعيف روى الماديث مناكير، وقال الوداد ومنعيف روى الماديث مناكير، وقال العام المناقاش: يروى عن ابن جريج وجعفر السادق أحاديث مومنوعة ومنعف الدارة طنى، وقال البن حبان: يروى عن ابن جريج وعبد العزيز بن عسر بن عبد العزيز الشياء مقلوبة يتخايل إلى من طذا الثان عناعته أنها معمولة لا يجوز الاعتماج به وقسال ابن ماكولا؛ منعفوا أحاديث " تهذيب التهذيب " (١٩/١١ - ١١)

علام الباني حفظ السرتعالي مد الإرواء " (١٢٨ مر) من يربو وأكلام ذكر كرنے كيد فرماتين :

م قلت ؛ فبثله منعيف جداً ، فلا يحسن عديثه فمثلا عن أن يصحع "

يعن دين كتابون كرايسارادى جس كى يرحان بوده منت خعيف بورگا لهذااسكى بيان كرده حديث كوص بعن الله السكى بيان كرده حديث

المي كرفواتين: والعاكم مع تساعله لما أُخرجه في المستدوك " (ا/٣٩٥)

سكت عليه ولم يصححه ، وتبعه الذهبي "

مافظائن عمرن تقريب» ( ار ١٩٧) ين بي حادين يي كوضعيف كها م -

ماندنی سمیزان» د ار ۹۸ ۵ میل فراه یی:

ه حماد بن عيسى الجهني غريق الجحفة ، عن جعفوالمسادق وابن جريج بطامّات »

تعويْ الدرائيم الكفوا تيم ، منعفه ابوداؤد، وابوحاتم ، والدارقطنى ولم يتوكسه -

یہ جاسداوی کی مانت جس کی بنا پر بیمدیث علی الاقل ضعیف جدا ہوگی رامام الجوزد عرف اس مدیث کے بارے میں قریبال تک کہدریا ہے کہ مدیر ف منکر الفاف اُن لایکون الله اُصل - دیکھیں:

سلسله محسيحة (١٣٤٢) شكوة (٥ ٥ ١٣٩٢) يتحقيق الألبانى) -بال مولانا في البتر دوسرا رنك دين كى كوشش كى ب -

فَلْمُسِيدِهِ المُومُونُ فَالْمُحَدِّ مِن اللهُ كَالْمُعَادِنْ قَلْ كَلَ مِهُ مَا مَعْمَدُ البِو وَافْدَ او الوحات، والدادة على دُمِن مَعْمَدُ اللهِ وَافْدَ او الوحات، والدادة على دُمِن مُعْمَدُ اللهُ ال

مد دادج و دریاب اور ترجر اول کیا ہے میں امام الح داد داددالا حاتم نے ان کوضعیت کہا ہے لیکن امام داقطی ان کی دوایت کردہ امادیٹ کوئیں ترک کرتے ہیں مولانا کی عباست سے پترجلتا ہے کرمپیے امام داقطی دادی مذکور کوضعیمت کہتے ہی تہیں ہیں۔ اور ریسار سؤلط ہے کوضعیمت کہتے ہی تہیں ہیں۔ اور ریسار سؤلط ہے مصوف اس کے بعد دقی طواز میں کہ:

کی کے کام کا ترجم کونا بڑی ہی ومدوادی اورا متیا کا کام بے مگر موصوف اس بارے ہیں ہی خاصے فیرسی اطراق ہوئے ہوئے ہیں، مثال آپ کے سامنے ہے، حافظ ابن مجروعة الشرطيری عبارت" ولد شواحد بھی اتبہ موصوف نے "اس حدیث کی تائید ہیں دیگر بہت ہی روائیس " کیا ہے بود کیے نے اویگر بہت ہی روائیس " کیا ہے بود کیے اویگر بہت ہی روائیس " کیا پر ترجمیعے ہے کا فن کرموصوف نے کچے مطالعہ کیا ہوتا ہوئے ہیں اور بس، اور حافظ صاحب نے اپنی تینوں ہوتا تو یہ بہر بہ باکہ اس می مونوی ہیں دوائیس والد ہوئی ہیں اور بس، اور حافظ صاحب نے اپنی تینوں میں سے ایک کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے میں وائیس کے جائی گئی ہی مونوں کے کے بعد کہا ہے میں والد میں الفا فیلیں ۔

النين كوامم ! آية اب اس مديث الوداود كوم من ديكولية بي جل طرف ما فظ ابن مجرف اثاره كيا بهاد المراد المراد المركبي المراد المركبي المراد المركبي المراد المركبي المراد المركبي 
حدثناعبدالله بن مسلمة نا عبدالملك بن محمد بن أيبسن عن عبدالله بن الله عنه بنا أن السول المدّ عمد على الله عليه وسلم .... قال سلوا الله ببطون اكذكم ولاتسئلوه بظهورها فإذا فرغتم فاصحوابها وجوه كم د

اس مدیث کو اوداور ( همم ۱) فادران سیستی (۲۱۲) فردایت کیا ہے ۔ نیزاس مدیث کو این ماج درایت کیا ہے ۔ نیزاس مدیث کو این ماج درا ۱۱۸۱ علی مراف نے معجم کیر (مرمور)

ش اور حاکم دار ۱۷ سم ها مح من صال من محد من کعب من ابن عباس رضی الترمنها کے طرب سے می وایت کیا ہے۔ دالادداء ۲/۹۱) ان کے الفاظ برای : " إذا دعوت الله فادع بسطون کفیدف ولا شدع بنظه وره ما فاذا فرغت فامسح بهما وجها عشق "

ولا: \_ ابن اجر، ابن نصر، طران الدماكم المرتيد.

ال مديث ريمي : إذا دعوت الله .... الذي كول كري الم ماكم (مهريم) في معبد وبسن معاوية منا مصاوف بين الماء المدين مال معد وبسن معاوية منا مصاوف بين الماء المدين مال معد عبد بين كعب م كول معاوية

ان کاتعاقب کیا ہے کرم محدین معاویہ می و دائی طنی نے گذاب کہاہے ، خبطل العدیث - "الادواء" (۱۸،۲۱) ۔ محدین معاویہ کے بادے میں دکیمیں :

"میزان" (م ۱۱۹ )" تهذیب" (۹٫۹ ۱۱ - ۱۱۱) " تقریب " (۲۰۹ /۱۲) " المضعفاءللنسائی" (رقستم ۲۱۹) وغسیره -

تانيًا ؛ \_ الوداؤدكا طربي : محدشاعبدالله بن مسلمة نا عبدالملك بن محمد بن أين عسن عبدالله بن محمد بن كعب .

يْسند بجى سخت ضعيف ہے اس ميں مندرج ذيل بين علتيں ہيں، ہاں موصوف كوصوف ايك ہى نظراً كئے۔ [ \_\_\_ تخبيد الملاف بن محمد بن ائيسس مهم جہول ہيں ، حافظ ابن جرنے ان كو " تقريب " ہيں مجہول كہا ہے اور ستہذیب " يس ابوالحسن بن القطان سے تقل كيا ہے كر رجبول الحال ہيں \_\_\_\_ د كيمس ؛

" تهذيب " (٢ ر ٢٠٠٠ - ٣٤١) "تقريب " (ار٢٢٥) " الإرواد" للعلامع الالباني (٢ / ١٨)

ب \_\_\_ نُبُرُلِكُرِن بِعِقوب بن اسحاق برما نظابن مجران كے بار بے میں " نقریب" (ار ۱۳۸۳) میں فرماتے ہیں كہ یہ میزان " مجدول الحال ہیں ، متبذیب " (۱۲۸۷) میں ان کے کلام سے ای بات کا اظہار موتا ہے ۔ مافظ ذهبی " میزان " میزان " میزان کے بار میں فرماتے ہیں کہ " لاا میر خدد " \_

ج --- عبدالسُّرابن يعقوب كاشِّخ مِس كى طون كار مُسعم عديد شد سيداشاره كياكيا بهاس سيكون مرادب. ماء ك اقوال اس بادر مي كير مختلف بي :

عافظ این مجروم النوتعالی «مهمات-التهذیب» (۱۹۸۸) می مکھتے ہیں: عبدالله بس یعترب بس اسحا ق عسن حد شد من مصحد بن کعب القرطی عن ابن صباس الحدیث مشہور بروایة ابی المقدام حشام بن زیاد عن محدد بن کعب

اوره بهب المبهمات دالتقريب \* (۲/م۱۵) ين فراغ إلى: مبدالله بن يعقوب مبدن حدثهمن محمد بن كعب ، يقال هوابوا لمقدام حشام بن زيا در

(ا) قلت ، اس ميس معاون بن ديا دالمدين مي بي جومتروك بي جديداكر مقيلي ( ار ، ) اور دوي دالمعنى ١٩٥٧ عدد المعنى ١٩٥٨ عدد والمتعدد مل ومرامهم ) من بي -

بهاں پغیال دے کہ متم ذیب بھی مانظ صاحب کا اندازیقین ہے جبکہ تقریب میں غیرتینی ، صیغ ان کیف میقال م ای بات کی طرف خماذ ہے ۔

شخالیانی مفطران تعالی نے سوار واء العلب مر ۱۸ مر ۱۸ میں اس مند پر کلام کرتے ہو سے لکھا ہے کہ راس میں عبدالشرن بعقب کا شخ ہے سے کا امن میں میں اللہ میں ایک میں اس میں عبدالشرن بعقب کا شخ ہے ہیں کا نام بہن لیا گیا ہے لیڈا وہ مجمول ہے اور احتمال ہے کہ وہ "این حسال میں میں ہے یہ دیون میں ہے تاہدی میں ہے تاہدی میں ہے در ایس کی ایس کے در اس معلم تاہدی کے در اس معلم تاہ

قلت: أوريدوونون كدونون متروك الديث اورينك الحديث الى المامر -

بهرحال ... د عدى حدته " سيماد بها به صالح بن حسان يا ابن ميمون بوياكه بشام بن نياد بوبات بمر به بي نهر بين بابن بيمون او دا المالقدام بي نهي نهي نهي نهي نهر أى ضعيف جداً بى ده جاتى به كيونكه ابن حسان ، ابن ميمون او دا المقدام بشام ابن ذيا د ان تينوں كے درميان كوئ فق نهي ۔ اول الذكر دونوں داويوں كے احوال توآب معلوم كر بجه بي، اسلام ابن ذيا د كا حال بى ديكه ليں ۔ ا

المَ الْحَكُمُ وَالْكَهُمُ الْعَدِينَ وَقَال البِوداوُد؛ كَان غيرِتْقة ، وقال البخارى ، وقال البن حبان : يروى الموضوعات عن النقات ، وقال البوداوُد؛ كان غيرِتْقة ، وقال البخارى ، يتكلمون فيد وقال الدورى من المن عبي الله عبي الله والله الله والله والله والله والموزوسة منعيف الحديث ، وقال الدورى من البين معين ليس بشقة وقال في مومنع آخر صعيف ليس بشئ ، وقال البخارى ، يتكلمون فيه وقال البوداوُد فيرثقة ، وقال الترم ذى يعنعف ، وقال النسائي وملى بن الجنيد الأزدى معروف وقال البوداوُد فيرثقة ، وقال الترم ذى يعنعف ، وقال النسائي وملى بن الجنيد الأزدى معروف المعديث ، وقال النسائي أيمنا منعيف المعديث المن الموداو وقال المناف المناف المناف المنافي منافقة ومرق ليس بشئ - وقال الجوم عاتم منعيف العديث ليس بالقوى المدافق عن منعيف العديث ليس بالقوى الله وقال البن حبات يروى الموموعات منعيف المعديث المنافق المنافق منافق منعيف وقال البن المنافق المن

وقال يعتوب بن سعنيان صنعيف لايعوج بعديبشه ي أوام تقريب ميل ب "مستودك" ملاظم فرائيل : " ميزان " (۱۲۸/۲۹) " متهذيب " (۱۱۷۳) " تقويب " (۲۲/۲۱۶) " الصعفاء للنسائي"، (رقم ۲۱۲) " الصنعفاء للدارقطني " (رقم ۲۹۵) .

الم ابودادُداس مدین کو وکرکر نے کے بعد فراتے ہیں کہ " میمدین محدین کعب سے کی طرق سعوی ہے ایک میں دواہی ) ہیں (د) اُن ہیں نسبتاً سب سے اجعاط بی ہے اور یہ می ضعیف ہے ۔ میکن وہ مدین ہے اور یہ می ضعیف ہے ، ۔

قلت: الم م صاوب کی بربات کرد ان بی نبت آسب سے اچھاط بھری ہے ، اس دقت میں ہوگی جب عبدالشر بن یعقوب کا شیخ جسکانام نہیں لیا گیا ہے وہ معمالی بن صاب ہے ام ابوالمقدام ہشام بن زیاد " نہوئیکن اگر عبدالشر بن بعقوب کا شیخ غیرستی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے دھیسا کہ امام ابن ماج وغیرہ نے ابن صبان کی اور عافظ ابن جرنے ہشام بن ذیاد کی تھر کے کی ہے تو ہواس طرق اور بقید دور سے طرق میں کوئی فرق نہیں ۔

مة مقارئين إ مند بد بالاتفقيل سے أب كو اندازه مو كيا موكاكرين دودلى حديث بى اپنے تمام طرق دمتا بعات كے ساتھ كى ساتھ كى مام كى منہ يى الله كا كى مام كى منہ يى الله كى مدين م كيونكاس كے بطريق ميں كوئى مزكونى متهم موجود ہے اور جعن بعض سے أضعف ہے ۔

ماں! میہاں ایک بات اور واضح کر دینا ہا ہا ہوں کرہدیت کا جزءِ اول (سنوا الله ببطون اکفکه ولا تسلاه بظہ دِعامِی ہے کیونکری قوی سندوسے روی ہے۔ غیر صبح بلکہ شکراس کا افوی جزوبی ہے۔

الم حدثنا قبّبة بن سعيد نا ابن لهيعة من حفى بن هاشم بن عبّبة بن أبى وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذارعا فرفع يديد مسح ذجهد بديديد -

اس كوالدوا و و ۱۳۹۱) فروايت كيا ب اوريمي ضعيف ب ،اس كى سندي و عليس بي : ( ١٣٩٥) النفاء السنفاء مبد النفوين لهيد قضعيف في ويكيس ميزان ١٥/٥٥) النفاء

الهومومنان المم الدافل ولا ملها واحية مين لقظ واحية "كاتب من من الكام واحية "كاتب من الكام واحية "

للبخارى مورقم ١٩٠٩ الفسعاء للشبائ مورقم ٢٧٢١ وغرو-

دمیزان اور تبذیب میں ابن لہید کے اور میں تفصیل ہی ہے کہ ان سے کن اوگوں کی مرویا مع صحیح ہیں اور کن اوگوں کی نہیں )

بے ۔۔ مضعی بن باخر ہول ہے، طاحظ فریائی: "میزان" (۱۹۹۵) " تہذیب ۱۷۸ ما۱۳ استقرب ۱۸ (۱۸۹۱). موصوف اس معلیت کونقل کر کے اپی خاموخی ہے گذرگئے ہیں کہ جبے دہر طبع سے مبرا ہو اور بھر ہوں گویا موریح ہیں :

" ندکورہ بالاامادیٹ کے دادیوں پر میڈین کرام کی جرح سے واضح ہے کرچبرے پر ہاتہ بھیرنے والی تم ام روایتیں ضعیف بیں میکن چو مکہ متعدد طرق محروک پی اس ایئے ید وائیں صن لغیرہ کے درجہ تک بہو پنے جاتی ہیں میساکر جانظاین جرستھانی رحمۃ الشرطیر کا قول اوپر مذکور ہو چکا ہے لہذا دعاما تگنے کے بعد جبرے پر ہاتھ بھیر لین ا سنت کے خلاف ہیں ہے "

 كى بنايه م تو ده مدين بهى بى توكن بي بوسكى وضعيف بى د م كى چا به اليه طق تفيى به م ايس - وو فرات إلى : " واذا توى العنعت لا ينجبر بودوده مس وجد أخروان كترب طرق ، ومس شم اتعتوا على عند حديث "مس حفظ على أمنى ألبعيس حديثًا " مع كثرة طرق ه ، القرة صنع ه ، و وقسورها عس المجبر ، خلاف ما خف صنعف ، ولم يقصر الجابر من جهر ، فإنه ينجبرو يعتصد ."
" تعام المنة " (ص ١٣) -

امام المناتي يقول المين الموامس و و المام المناتي يقول المعديث المورد المعديث المعديث المعديث المعدد المعد

النتيب كاركام ونكرمون كم ذبب كفاف منا الالف نكايل بيركه يلك مالاكريبي عصون فايك لمبام اجذ نقل كياب، الن عيها وللاسط كاتا ميري الديات به كرمون كى الوم قدم السرال المراح المراح المراح المراح ا نهار ويا اوروزي منافق عن الله مادعا كى بدر النهج برے بردونوں التعول كا بعير نا قواس بار يمين آپ سے مرت ايك يادو مديني مردى ميں جو رفندے ضعف كى بناير ، تا بل جمت نہيں ہو

موصوندنے دوسری مدین کے تعت مفادی نماز وعامانگنے کے بعدچبرے پر ہا ہے پھیرنے کے استجاب پر علمان کے کا دہ اور بھی علمان کے آنفائی کا جو دیوی نقل کیا ہے وہ فرکورہ بالا علماء کے نقول سے منقوض ہے ، بلکہ ان کے ملادہ اور بھی علمان کے جواس انفاق میں شامل نہیں ہیں بس وداکتا ہیں تو دیکھے کے امام بہتی کے کلام ، وہ ن کان ہروی عسست سے مستقدل مارچ العدلاة سے میں پہنچا ہے کورس کا ملماء کے درمیان تنقی طریق ہیں ، بلکہ مستقدل میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں میں کا مقدم ہے۔

یں پرچھتا ہوں کہ اس نقل اتفاق کا مصدر کیا ہے کس نے اس نقل کیا ہے اور اسے کیے پت چاک رساد ہے ملاء کا اس ار میں اتفاق کو ، ملاء کا اس اس اتفاق کو ، ملاء کا اس اس اتفاق کو ، ملاء کا اس اتفاق کو بہت ساد ہے " اتفاقات " نقل کے بین برگرجب تعیق کیے تو پت جاتا ہے کہ یہ محض دور کی ہے ۔ میں اس محف دور کی ہے ۔ میں اس محف دار مالی کہتے ہیں ، "و مما یہ وید عدم مست و عیست مان دفع المدین فی المدین اس دفع المدین اس دفع المدین ا

محرم قالین ا مخرم قالین ا مناول بیل موصوف کی تعریف ان کاسات نہیں دیا اور یوں غلط سمرے میں برا صفیے ہے گئے ،میں نے اپن مناول بیل موصوف کی تعریف نے ان کاساتہ نہیں دیا اور یوں غلط سمرے میں برا صفیے ہے گئے ،میں نے اپن اس تخریر کے ذریعے اس غلطی کی اصلاح وتصویب کی کوشش کی ہے ،مولاتا کی تحریم میں واقع غلطیوں کے بیان سے ان کی تعدد منزلت کو گرانا یا ان کی تی تلفی کرنا ہر گر میرامقصد نہیں نہیں میں میں موسون میں کے قدر بھے میں کی نصورے اور اس کی برتری مقصود ہے ،کیو کوئی ،اشخاص سے بالا ترہے اور ملی تحقیق نقاتی نہیں جاتی ، بم ادرات تواپی امست تعلق دکھتے ہیں جس کے ہے معیاد میں دلائل ہیں ،الٹری کتاب اوراس کے دیول کالٹر علید ولم کی احادیث ہیں ، دجال اوراشخاص بی کی ہیچاں کے لئے معیاد ہیں ہی وہ باعظریت اصول اور مفہوط اساس ہے جس کی طون و مغربت المی وہی الٹری نہ نے لینے اس تول سے اشارہ کیا ہے کہ :" یا حادث ؛ اسحتی لا یکورٹ بالرجال ، اعدوف المحتی تعدوف اکھ سلم ۔"

الطُرْتِعالىٰہِمسِب كُوْتَ پِرِچِلِخ اوداس كى لمون دِهائ كُرنے كى توفيق عطافرائے ، اود ' وحسست خلقنا اُمسة يسهد دت بالحق وجبه بيعيد لموت '' كامصداق بنائے ، آئين ۔

اللهم أرنا الحق حقا وادزقت التباعية ، وأدنا الباطل باطلا وارزقتنا اجتناب و سجانك اللهم وبحمدك ، استهدان لا اله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك و وصلى الله على نبينا محمد وسلم .

## خاتون اسلام نيااضياف وشده ايديش

مالیف: جناب داکر مقدی انهری المری مقدی انهری مقدی انهری مقدی انهری مقدی مقدی انهری مقدی مقدی مقدی انهای مقدی ایمان مقدی ایمان مقدی ایمان مقدی ایمان مقدی ایمان می مکترسان می می مکترسان می می مکترسان 
# نمازوں کے بعداجہای عادی شری حیثریہ سے

#### شيخ مبدالركوت عبدالحنان رحفظ الشر • عرب المادات

صفرور بين الاول ساسانية بمطابق اگست وستمبر الدائم كودت بين موال الحرستيم صاحب فني كاريك صنمون بعنوان من نماذك بعد با تقدام فاكر دعا ما تكني كارشي عيشيت من نظر سع كذراج و ديد كرم بهت افسوس بواكداس تعيقى دور مين هي البحا تك كيد لوك ايد إي كرم آباد و اعداد كارش تقلير كرمة او أس بدعت من نما ذول كرد داج آعى دعاد من كوسنت ثابت كرمة بين كوشال بين من فإلى المتله المشتكى .

فامنل صنون نگارنے اپنے اس مصنون میں کوئی نئی چیز توپیش نہیں کی ہے کہ جس کے روک صنون ہو تا ہمان کے اس مصنون سے ہت سے لوگوں کا خلط فہی ہیں شکار ہونے کا امالیہ ہے۔ امالیہ ہے اس کے اس مصنون سے میں شکار ہونے کا امالیہ ہے۔

مومون كممنمون كاتفعيل تحقيق مائرة ومير فامنل دوست في مرور مالم في الميام (جزاه الله خيرالجوزاء) جده محدث مي جيئ كرائي مي بنا المجع السمعنمون بي مرف المسئل كالمليت وحقيقت كوبيان كرنام، مؤور معنمون تفقيل المرتبي مرف المسئل كالمليت وحقيقت كوبيان كرنام، مؤور معنمون تفقيل درئيس ولا في مناسب ولي المراقم كه دوسر والمالي من من وسمن من وسنقول مي مسلم المناسب من من من من من من المراقم كه دوسر والمالي من من من من من من المراقب ا

کے آیں ، اس کے بعد ان دلائل کا قد اور مجراجہای دعاء کے قائلین کے بعض دوسرے دلائل اور ان کا رد ذکر ہوگا۔ مولانا فراتے ہیں :

### فرض غاز کے بعد ہا تھا مٹھا کر دعاء مانگنا درست ہے

سمسم و حضرت انس رمنى الشرعند ساروايت بى كررسول الشملى الشرعليرولم في فرمايا:

مامن عبد بسط كيف في دبركل صلوة شم يقول اللهم اللهى والله ابراهيم واسحق، يعقوب والله جبرسل وميكا شيل واسرافيل استُلك ان تستجيب دعوتى فاتى مضط وتعصمى في دينى فانى مبتلى و تنالى برحستك فانى مذنب و تنفى عن الفقر فإنى مةسك الاكان حقاعلى الله عن وجبل ان لا يرويد يدخا تُبتين درمل اليم والليلامي فالله لا الاكان حقاعلى الله عن وجبل ان لا يرويد يدخا تُبتين درمل اليم والليلامي في اللهم اللهى والله ابراهيم ... الى أخرو توفراتها اس كويتون كونهي يعيرًا نامراد يه

مهمهم - انتهائ منعیف مدبت ہے۔

اس کوابی سن د۱۳۸) ابوشی نے معتقاب میں ادرابی مساکر نے جیساکہ مد اللّالی المعنوعة مد (۱۸۲) میں۔ دوایت کیا ہے اس کی سندیوں ہے:

اسماق بن خالد بن يزيد البالس تشاعب العزيزين عبد الرحلى البالس عن خصيف عن السرين الله عشه .

يرسىغد مخت منعيف بداس بين درج ذيل على بين :

ا ۔ اسمان بن خالد صنعیت ہے اس کے بارے بیں ابن عدی نے کہا ہے کہ اس نے متعدد منکر احادیث دوایت کی ج بن سے معلوم ہوتا ہے کہ دفندیت ہے۔ کامل وار ۲۳۷) ایمنا مد میزان س (ام ۱۹) م العرزين مبالولى كامادين جدالي اورن كرت إي ، جيساك المام احدين منبل في كما ب-

عبالترياحماودابن عدى كاكمناب كراس ك خصيف سيبيان كرده ردايات باطل بي، ملاحظ بوم منعفاء

تقيلي و رماره - ١٩ م كالل ابن عدى و ١٩٢٧م مرجة خصيف، ٥ ر١٩٢٠ - ترحبة عبدالعزيز )

مانظابن مبان کہتے ہیں کری تقات سے بہت معلوب اور اثبات سے فلط منسوب احادیث روایت کرتا ہے الم کیتے ہیں کراس سے کسی معودت میں جبت لینا جائز نہیں یہ مجرحین \* (۲۰۸۸)

سا۔ خصیفن مدالومل مسی الحفظ سے جیساکہ حافظ داہی حکاشف میں ادر حافظ ابن مجرفے تقریباً پیں کہا ہے۔ ذہبی فی ساتھ پیمی کہا ہے کہ احد نے اس کو صنعیف کہا ہے اور حافظ ابن حجرنے پراصا فہ بھی کہا ہے کہ آخریس ان کا حافظ مگر گیا تھا۔

مم ۔ خصیف اورانس وخی استیف کے درمیان انقطاع ہے کی وکو خصیف کی انس وخی استی سے لما قات ہے اور اور اس ۲،۹ مرم اور اور اس ۲،۹ مرم اور مردی ما مرم ۲،۹ مرم اور مردی میں اور مردی میں درم رہم کا میں میڈیپ الکمال درم رہم کا ۔

مکن بے کرمانظ مارب کی منگر حدیث سے مراد مذکورہ مدیث ہی ہو۔ واللہ العم حاصل کلام اس مدیث کے بارے بی تشدد سے نہیں بلکرتسا ہل سے بعی کام لیں تب بھی یہ گھٹیا درجے کی ہے اسی کے مجلال الدین سے وطی نے اس مدیث کے بارے میں یہ کہا ہے " ہذا الحدیث واج " یہ مدیث انتہائی منعیف ہے مستہذیب تاریخ وشق " لابن علان (۵ رسم ۱۱) بوار " ابجائ الکیر" للسیولی ۔

ہیں یہ قاعدہ توخوب از برہے کونفائل اعال ہیں صعیف مدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے مگر عدیثین نے اس پر عمل کے اے مجون م

ان شوط میں ایک شرط ریمی ہے کہ وہ مدیث سخت صنعیف نہو ، بقیہ شروط کے لئے" احکام الاحکام ، لابنِ دقیق العید دامراء ۱ - ۱۲۷) مع العول الدبع ، السخادی ده ۲۵۵ اور مع تدریب الرادی ، دام ۲۵۲ ) وغیرہ دیکھیں ۔

۵۷۸ - حفرت عامر كية إي ه

"صليت مع رسول الله مسلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم النحرف ورفع يديه و دعيا ... .. "

ود میں نے دسول السّٰصلی السُّعِلید دسلم کے سا تعرفجر کی نماز پڑھی ، جب معنود نے سلام بھیرا توقبلہ کی طرف سے مذہبے کو رمقتد ہوں کی طرف متوجہ ہوکر ) دونوں ہا تھا تھا کردھا ، مانگی ہُ

ه ۱۳ م - اس حدیث کوابودادُد (مم ۱۹) نسائی (سربه) ادرابی ایی شیب زار ۳۰۲ دادا نسلفید، ار ۹ ب جاداتی، نے دوابت کیاہیے ۔

اس ک سندس درج کی ہے ،مگران کتب پی " انحراف میں بعد " ورفع بیدیده و دیجی .... " پرالفاظ نہیں ہیں ۔

اس حدیث کواحد دم بر ۱۹۰ - ۱۹۱) تر ندی ر۲۱۹) اورنسانی ۲۲ /۱۱۱ س۱۱۱) وغیرونے طویل دوایت کیا ہے مگر ال پس میں خدکودہ الفاظ نہیں ہیں ۔

اس مديث كاريس مولانا عبيدالتروعان مغظرات كي يخمين بوه ملا حظفرائين :

مولاناس مدیث برگفتگوکرت بور کنکست بین " فتادی ندیرید " کتینوں مقاموں بین دوایت فدکوره کے آخر میں الحدیث " یا" انخ الم کو داید مسلم احد (مهر میں الحدیث " یا" انخ الم کو داید بین مسلم احد (مهر الحدیث الحدیث المحدیث 
- جامع ترذى ك الفاف في بي \_ ترذى ك الفاف نقل كرن ك بعد فرات بي:

ندگور تفعیل سے دام مرکزی کرخ قرادر ملول دونوں میں سے میں روایت بین بھی و وفع بدید ف مرعا سی نیادتی موج دنمیں ہے ... ہمادی اس تحقیق کی بناء پر قالمین دعا برفع البدین بعدالسلام من المکتوبة کی چمتی دلیل و بعن فرکورہ مدیث ) قابل المینان ولائن قبول نہیں روماتی۔ واللّراعلم .

منقول المن الأذكار المسنون لعدالعملوات المكتوبة ، تطفر الحسن (١١٠ - ١١٩)

منعلیمیر 1 مؤلدن در الترف اس دوایت که عامر که والے فرکیا ہے ، جوکہ یج نہیں بلکہ می یہ ہے کہ یہ صدیث یزید بن اُسود عامری دخی الترفیذے مردی ہے ۔

### مسله فرمنى نمازول كيداجماعي دعاء كاحكم

فرخی نمازہ دے بدر مطلق طور پر اور بلاکسی سبب کے اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے۔کیونکہ دسول السُّر طلب السُّر طلب و م سے اور مذہی صحابہ رضی السُّر منہم و تابعین کے عمل سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے۔

بوطاء اجتماعی دما مک مالل بین امنوں نے متعد دمد توں سے جت بگری ہے جن میں نکورہ دونوں مدیثیں بھی بین سگران دونوں ہی مدیثوں سے دلیل اینامیم نہیں ہے۔

مېلى مديث جوكدانس دخى النوفرى سے مروى ہے اس سے حجت لينا اس لئے درست نہيں كدوه انتهائى منعيف مات ہے بكداس كواكرم بن گوڑت مجى كہد ديا جائے تماس ميں مبالغرز ہوگا .

دی دوسری مدیث بویندین اسود دمنی النمونه سروی به قاس یس توس و دفع سد سده و دعا، که الفائدی نبین بین . جیسا کرتونی ر

جومعرات اپنی اخترامی دمصنومی د عادمیاس مدیث سے مجت پینے ہیں، دہ پہلے اس مدیث میں یہ الفافر تا بت کریں معراس مدیث سے ان کو دلیل لینے کاحق ماصل ہوگا۔

دوسری بات آگریم اس مدیث بین ان الفاظ که دجود کوتسلیم می کلین تب بمی به مدیث اجها می دعا دی دلالت از کرتی کیونکداس سے قومرف انفاذی دعا دکا تحت مہیا جوتا ہے بہم مورت مال اس سے قبل خدکورہ مدین انس ک ب حب کریم اس کومل سبیل انبدل حسن یا میمی تسلیم کرنس . دعوی کمچه اور سے اور اس کی دلیلیں کمچھ اور ر \_ نماز کے اُجا تا می دعاء برد مگر دلائل میں بیش کے جاتے ہیں۔ جن میں سے قابل ذکر برہیں: میملی دلیل ؛ ابوہرروفنی السّرمندی مدیث میں ہے کدرول السّرسلی السّطان کے مارم ہے سلام ہی نے کے بعد ہاتھ امثا رقبہ روہوئے کی حالت میں یہ دعاء کی ۔

" اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعة .... ؟ اس كوابن ابي حاتم في تغنير " يس روايت كياس، ويجيس ح تغنير لان كثير (ار ٥٥٥ ـ النساء آيت ٩٨ ) . تغنير ابن جري (م ر٢٣٧) بين ب كردول التلميلى الترعلي ولم نماذ ظهر كح بعديد دعا وكرته تق .

اس دلیل کارد: اس دلیل کاردتین طرع ہے ،

ا :- اسيس اجتاعي دمار كا ذكرنيس -

ب: - اس ک سندمنیف به ، کیونکراس میں علی بی زیرب حدعان بی جومنعیف بی جیاکہ تقریب میں ہے۔

نیزاس کی سندیں علی بی زیربراختلاف بوا ہے ، ابن ابی حاتم کے پہاں علی بی زید نے اس حدیث کو سعید بین

سیب کے داسطے سے ابو ہریرہ وض الٹرونہ سے دوایت کیا ہے جب کہ ابن جریر کے پہاں انہوں نے اس کو سعید کی بجائے

برالٹریا ابرا ہیم بن عبدالٹر کے واسطے سے ابو ہریرہ سے دوایت کیا ہے ۔

ج :۔ علی بن زیدنے تواس مدین کیوب بیان کیا ہے ، جبکہ امام زمری نے ۔ جوکہ تغہ وما فظیس ۔ اس مدین کوسعید ان مسیّب سے اوں دوایت کیا ہے کہ دسول السّم لی السّر ملیہ وسلم رکوع کے بعد اس د ما دکوما لگا کرتے تھے ۔

اس مدیث کی ابو ہر مروضی السّر صنب سعیر ب مسیب کے ملادہ دیگر تین سندی بیں ۔ ان تمام اسانیڈلی می اس مدیر کے اس ما انیڈلی می اس دعاء کورکوع ہی کے بعد رہے میں کا دکر ہے ۔

\_ ان تمام کتب یں یہ ہے کرسول السُّصلی السُّطی السُّلی 
ندکوره دعاد ، دعاوقنوت ناقار ملی و اگر جملی بن زید کی روایت کوهی تسلیم کریس تبهی اس سے دائی اجتماعی دعی او بیات کا دعاد کا ذکر ہے ۔ دعی ایک خاص موقع کی دعاد کا ذکر ہے ۔

ماسل کام ذکوره مدیث سے درج ذیل وجره کی بناوپر اجتماعی دعا و براستدلال کرنا باطلب د

1 - اس کاسندمنعیت ہے۔ ۲ - منعین ہونے کے ساتھ سامتھ اس میں اختلات کی ہے۔

٣ - تقرراديوسة اس دمادكاذكر كالت نازبعداذ ركوع كياب. مم \_ اسيس اجماعى دما وكاقطعاذكر أي

۵ ۔ یددماءعام مالات کی دما نریخی، بلکرایک فاص سبب کی بناء پرتغی، لہذا اس سے عام مالات کی دماء پردلیل لینا صحیح نہیں ۔

دوسرى دليل ، فعنل بن مهاس وسي الله منها كى مديث بين ب كردسول الله صلى الله وسلم في فيا ا

نمازدودورکعت ، بردورکعت میں تشہدیمو ربین سلام بھیدی خشوع خفوع ادواطمینا ان کرو، پھلنے دونوں ہامقول کواپنے دب کی طرف سیدھے بھیلادُ اور میں یا دب یا دب سے کہوجو خف ایسے نہیں کرہے گا اس کی نماز ناقص ہوگی ادر دوسری روایت بیں اس خص کے بارے بیں کہا گیاہے کہ دہ ایسا اور بایسا ہے۔

اس مدیث کومبدالٹرین مبادک نے «مسند» دس ۵) اور مد زید » (۱۱۵۲) پیس احد (ارا۲۱ مس ر۱۲۷) ترفدی ده ۱۸س) ایوبیلی (۱۸س ۲۷) این خزیمه (۱۲۱۷) عقیلی (۲ رزاس - ۱۱س) طبرانی (۱۸ر ۱۹۵۵) اور پیتی (۲/۲۸ ۲۸ م - ۱۸۸۸) نے لیٹ بین سعد کی سند سے دوایت کیاہے ۔

اس کو طیانسی (۱۷ ۱۱- ۱۱) احد (مع ۱۷ ۱۷) ابوداؤد (۱۲۹۷) ابن ماجر (۵۷ ۱۳) ابی خرید (۱۲۱۲) عقیلی ادر پین فرخید (۱۲۱۲) عقیلی ادر پین فی خواب این کیائے ام کرنٹھ بھاک استدیں متعدد علطیاں ہوئی ہیں ،جیساک ام بخاری نے کہائے تفصیل مع ترفذی میں دیکھی جائے۔

اس دنيل كارود إس دليل كيمي متعدد جابات بي ،

ا- يرمديث منيف ، كونكراس كى سري مهدالترب نافع بن ابى العيادي جومبول ب ، اسكوام ملى بن مري نافع بن ابى العيادية و المري من مري نافع بن مري نافع المري 
( ار ۲۵۷) يى فودىمى اس كوم ولكراب -

ر إحافظ ابن صبان كاس كوم ثقات مره رسه) ين ذكركرنا تواس كا عتباز بس كيونكه ده مجابيل كومج أعمة شاركرتي ب

نیز دوسرے ائم کے اقوال ان کے مخالف ہیں ،علی بن مدین نے اس کومجول کہاہے جیسا کہ اسجی ذکر ہوا۔ امام بخاری نے کہاہے کہ اس کی عدیث معیمے نہیں ہے ، بعنی فدکورہ عدیث ، طا خطر ہو مدتاریخ کبیر " (۵ر ۲۱ س) ، اورکامل ابن عدی » (سم راس ۱۵) ۔

الم ابن خریمهاس مدیث کوروایت کرنے کے بعد کہتے ہیں:

« فان شبت الخبر » " أكريه صديث ثابت ، تب »

مانظ مقیلی نے اس مدیث کو مُرکورہ دونوں سندوں سے روایت کرنے کے بعد کہا ہے" فی الاسنادین جمیعاً نظر » بردونوں ہی سندیں محل نظر ہیں۔

مركور تفعيل معلوم بواكريه مديث منعيف م

۲ ۔ اس مدیث کا تعلق فرض نما زیم نہیں بگرنعلی نمازے ہے کیونکو فرض نماز تو تین اور جار رکعت ہی ہے جبکے سے مدیث کا دورو دو دکعت پڑھنے کا ذکرہے، لہذا لازمًا مانتا پڑے گا کراس مدیث کا تعلق نوافل سے، فوائن سے نہائش سے نہائش سے میں ۔

ام ابوحاتم في مي كها مي مديث من ونوافل من علق ما مطاحظه و علل ابن ابى حاتم دارود) ان كما وه ديگرا مُرهديث في اس حديث كونوافل كم تعلق مجما ميد چانچرا مام ابوداود، ابن ماجه، ان خرير اور مي اب مسلوة الليل والنها و شئ مثن مسكمت لا في ، جب كرام مردي فاس كوباب ما حام في المسلوة مع مين وكركيا مي -

مگران ائم بی سے کسی ایک نے مبی اس مدیث سے فرخوں کے بعد اجتاعی دماء براسترلال نہیں کیا۔ دواس سے استدلال کرمی کیسے سکتے تھے ، اس کی تو نیت تو آج الٹر تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے'۔

٣- هم اگر وقت طور بریسلیم بر کوی کراس مدیث کاتعلق فرانش سیمی می تواس سے اجماعی دهاد کامشله کها ب است او تاب است ای تاب ای تاب ای تاب ای تاب ای تاب است ای تاب ای تاب ای تاب ای تاب ای تاب ای تاب ای ت

لبذااس ع نیاده سے نیاده انفرادی طور پراسترلال کیا ماسکتاہے۔

مم - اجمّا می دعاد کے قاملین کواگراس مریث سے استدال کرنا ہی ہے توانہیں اس دعادکو واجب یا وض کہنا ہوگا، نیز بواس کے قائل نہیں ہیں یا توانہیں گنہ کارمتصور کرنا ہوگا یا ان کی نیازوں کو باطل قرار دینا ہوگا کیونکہ اس مدیث ک جعض روایات کے مطابق اس میں مذکورہ امور شکرنے والے کوالیسا اورایسا کہا گیا ہے اور بعض روایات میں اسی نماز کو ربین میں مذکور امور زہوں) خلاج رناقص) کہا گیا ہے ۔

میسری ولیل ، طبان کیرس محدی افی کی اسلی سے روایت ہے کرعبدالیّن ذبرینے ایک میں کوسلام بھیرنے سے قبل ما متحق کے استفاد کی ایک میں کا متحق کے مقبل ما متحاد ما متحد المتحاد الله الله مقبل الله مناز کے اللہ ما متحد کی استفاد کی استفاد کی اللہ کا اس کی سند کے داوی ثقہ ہیں ۔ مع مجت الزدائد (۱۲۱۲)

اس دليل كارد ،

اس دلل كارد روطره سے.

ا - طبرانی کبیرکاطبی شده نسخ کچه نا تص به اور طبی شده نسخ بین عبدالدین زبیروض الدمنهای اها دین نبیری اس ایم ای کسی حدیث ای اس ایم ایک شکل به ، مگریهای حرف اتناکها جا کامی حدیث یا اس کے داویوں کے نقر ہونے سے درازم نبیس انقطاع ہو کے داویوں کے نقر ہونے سے دران اس نے دران اس کے دراویوں کے نقر ہونے سے دران دراس نے تحدیث یا اس کی صراحت نری ہو، لہذا دہ حضرات ہوکسی حدیث کی سند کے داویوں کے نقد ہونے کی بناویراس کو می تصور کرتے ہیں وہ انتہائی غلطی پریں ۔

مافظ ہیٹی کے بارے میں یہ بات بیش نظر ہے کروہ مافظ ابن میان کی توثیق پر اعماد کرتے ہیں، اگر طوالت کا خوف نروتا تواس کی جند شالیں میں ذکر کردی ماتیں ۔

طران كستائ كم باري من تومانظ ميتى كاعجيب بى قاعده ميد جنا نجية محت الزوائد ، (ار١١) كمقدد من مكت بن

طران کے دومشائے جن کا ذکر سمیزان ، جی ہے ، ان کھنعت برجی نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نہیں جی ان کھنعت برجی نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نہیں جی ان کویں نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نہیں جی ان کویں نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نہیں میں ان کویں نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نہیں ان کویں نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نہیں نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نے تنبیب کردی ہے ، مگرجوات نے تنبیہ کردی ہے ، مگرجوات نے تنبیب کردی ہے ، مگرجوات نے تنبیب کردی ہے ، مگرجوات نے تنبیب کردی ہے ، مگرجوات ہے ، مگرجوات نے تنبیب کردی ہے ، مگرجوات نے بھی ہے ، مگرجوات نے بھر ہے ، مگرجوات نے ، مگرجوات نے بھی ہے ، مگرجوات نے بھرت نے ، مگرجوات نے

٢- اسمديث ين بى ابتا مى دعاد كا تفعاً ذكرنس به اس يعيى نياده سه زياده انفرادى دماديات الل

كياجا سكتابي

يومتى وليل : ابوامدين الشون كامديث بي به كرديول الشملى الشوليدوسلم سيسوال كياكم إلا المولال والمراس الكياكم كولا وماء ذياده تبوليت كاما ملي ما مل به ما كان فرايا المعمول المعمولات الملتوبات "

مد رات كي أخرى خصيي اور فرض نمازول كي بعد ؟

اس دلیل کارد :

اس دليل كيمي دوجواب إن ا

ا \_ اس مدیث سے اجتماعی دعاء کا ثبوت مہیا نہیں ہوتا۔

۲ - بەمدىن مىنىنىپ، أس كىسىداول ہے -

دد ابن جريج عن ابن سسابط عن ابي امامسه لصنى الله عشد ـ

اس سندمین درج ذبل علتین بین:

(مدابن جری مدس بن ، بلکردار تطنی نے کہا ہے کر سب سے بری تدلیس ابن جری کی تدلیس ہے ، کیونکہ وہ اُ وقت کسی مدیث میں تدلین کرتے ہیں ، جب کرانہوں نے دہ مدیث کسی مجودح راوی سے سی ہوتی ہے ، جدیسا کرماذ حجرنے مد تہذیب التہذیب ، اور مد طبقات المدین ، بین ذکر کیا ہے ۔

ابن جری فاس مدیث کوردایت کرتے ہوئے تحدیث یا سماع کی مراحت نہیں کی ہے۔

ب د اس سندیں انقطاع می ہے ،کیونکر عبدالرحن بن سابط کا اوا مرسے ساع نہیں جیساکر ابن عین ۔
کہا ہے ۔

ج ،- اس مدیث پی مس دبرالعسلوات المکتوبات » کااخافر شافی کیونکه ابوا ما مرونی السومز ـ اس مدیث ک دیگر پانچ سندی مبی بی ، مگران پی پرامنا فرنہیں ہے بلکران پیلائی معدیث کا مرف پہلاہی تکمٹا مین مصر جوف الکیسل الأخسر »

اس مدیث کی پرتمام ملتیں مافظ ابن جرنے بیان کی ہیں۔ دیکھیں مدالفتوحات الرّبانیہ " (سر رسم) ابوا مردمی التّرمذکی مدیث کے معنی کی ایک مدیث عراض ہی سادیہ دی التّرمذے میں مردی ہے۔ اس میں۔ در پرشخص ذمن نا ذاح الحیے اس کی وعا و قبول ہوتی ہے۔۔۔ " اس کوطرانی نے روایت کیا ہے ، مگراس کی سند میں منعیف ہے ۔ کیونکداس میں عبرالحمید بن سلیان ہے جو سیا ہے جیا کہ حافظ آمیشی نے کہا ہے ۔ مد مجمع الزوائد " (ارھ) ا

و جور میں میں ہے کہ معرف میں ہے کہ جو خوا مام ہو تواسے ہے گئے ہی دعاو نہیں کرنی جائے ، اگراس کا ایسا کیا تواس نے قرم کا طاق کیا تواس نے قرم کی خیات کی ۔ کیا تواس نے قرم کی خیات کی ۔

اس کواحد (۵ ر ۲۵۰ ، ۲۷۱ – ۲۷۱ ) بخاری نے مد ادب مفرد " (۱۰۹۱) پی الوداوُد (۹۰ – ۹۱) میں الوداوُد (۹۰ – ۹۱) مد طهارت مهاب مد ایصلی الرجل وهد حاقت " تر فری (۱۳۵۲) این ماجد (۲۲۳) سیقی (۱۲۹/۲۱۱ –۱۳۰۱) اور مزی نے مد تهذیب الکھال "(۱۲ ر ۲۹۳) پی روایت کیا ہے ۔

اس کی سندے ایک دادی بزید بن شرع براختلات ہوائے۔ ایک دادی نے ان کے حوالے سے اس حدیث کوالوہرار اس کی سندے ایک دادی نے توبان رمنی اللہ صند ہے اور ایک تیبرے دادی نے الوا مامدوشی اللہ سے دوسرے نے توبان رمنی اللہ صنہ ہے اور ایک تیبرے دادی نے الوا مامدوشی اللہ سے دوایت کیا ہے۔

#### اس دليل كارد:

اس كم متعدد جواب إي ا

ا۔ اس عدیث کو تربذی دغیرہ نے توص کہا ہے ،مگراب خزیر نے معمی سر سر ۱۳) میں ادرالبانی نے شنیت الهامع از ۱ مرس ۱۲) میں اس کومنعیت کہا ہے ۔

م \_ اس مدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کواس کا تعلق المدونِ نماذ دما وُس سے ہے، بعد از فراغتِ نماذی دعالُ سے بیں ۔ سے نہیں ۔ سے نہیں ۔

ووسى بات يه كراس صديث بن تواس بات كى مائفت م كرامام موف افي لئه و عاد كرے جب كر الول للر ملى الله عليه وسلم كى افرون ما ذرك م معالى بكر بعداد فرافت كا ذكار وعائي مجى بلفظ واصر بن بي بنا في المقلق الم وعائي بكر بعداد فرافت كا ذكار وعائي مجى بلفظ واصر بن بي بنا في المحفوظ فى أدهيته حسلى الله عليه وسلم فى الصلوة كلّها بلفظ الاف واد و حسنها قوله من مي الله من الله عليه وسلم والمد عليه المحدة وعليه وسنها قوله فى وعاء الاستفتاح: اللهم المنس أبى مسن خطاياى ... واد المعاد (ارس ٢٩١٧-١٩٢٧) فى وعاء الاستفتاح: اللهم المنس أبى مسن خطاياى ... واد المعاد (ارس ٢٩١٧-١٩٢٧)

واحدنى بر اوردعاداستفتاح مد اللهم اغسلنى من خطایاى .... يسم

اس دعاء استفتاح کی بناء برام این فریم نے ذکورہ مدیث کو غیر تا بت کہا ہے ادراس دعاء برانہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ ام کو اپنے لئے فقوص دعاء کرنے کی دخست ہے ۔ ملاحظ ہو مدیمی این فریم سرس (۳ سر ۱۹ س) ۔ سرسے الاسلام ابن تیم بیٹر نے کہا ہے کہ بے دیا وقنوت وغیرہ کے بارے بیل ہے ۔ دیکس ڈادا کما ڈا ۱۹۳۲ اس مدیث بیں مرف یہ ہے کہ ام دعاء کو اپنے لئے فاص ذکر ہے ، اس بیل یہ تو نہیں کرمقدی بی اس کے ساتھ مل کردعاء کریں ، لہذا اس مدیث سے اجتماعی دعاء ہے استدلال مردود ہے ۔

مذكوره دلائل كع علاده بعض أور دلائل مبى بي جن كواس دعاء كم قائلين في ذكر نهي كيا يا اس مسئل متعلق جو قاد يم مرى نظر سے گذر ي بي ان بي ان كا ذكر نهيں ليه وه دلائل بيهي :

ا ۔ صرت علی رضی اللہ منہ کی مدیث یں ہے:

" اظاصلیتم الصبیح فاف زعوا الی الدعاء " جب تم می کنماز اواکرلوتود ما دکی طرف سبقت کمد-اس مدبث کوخطیب بغدادی نے مستاریخ بغداد " (۱۱ر۱۵۵) پی اور ان سے ابن عساکر نے مستایخ دشیّ (۹۸ سے عبادہ بن اوفی ۔ عبدالسّرِن تُواب) پی روایت کیا ہے ۔

اس مديث سے اجماعی دعاء براستدلال كيا ماسكتائے ،مگراس كىسندانتهائى منعيف ہے ،كيونكاسان

ا مذکورہ سطور تکھنے کے کچہ عرصے بعد ایک فتاوی فطرسے گذراجس میں نمبرا میں آنے والی حدیث علی وضی السّع نم کوسی ذکر کیا گیا ہے مگراس کی تخریج میں غلطی کی گئے ہے وہ یوں کہ اس کو مسلم ، ابوداود اور نسائی کی طرف منسوب کیا گیا ہے ملاطق ہو " فائل می طرف منسوب کیا گیا ہے ملاطق ہو " فائل وی علماء المحدیث (۳ ر ۲۲۱) ۔

اس فلغی کاسبب یہ بہ کہ اس حدیث کو میکنزالعال سرے ولا سنقل کیاگیاہے اور سکنزالعال سیل القتاً اس مدیث کوانہی کتب کی طرف منسوب کیاگیاہے ، اودان کے علاوہ اس کے لئے ،" تاریخ بغداد" اور سرتاریخ دشق "کا سمی حال دیاگیاہے ۔ طاحظہ ہو ز ۱۰ر۰۱ ر ۱۳۴۹ - حدید ایڈریشن ) ۔

جب كرير حديث ال تمام كتب مين نوي بلكرمرف "ماريخ بغداد "اور" ماريخ دشق مل به و ملامولي نقى في منتف كنزالعال مين ال فرون الما و المراح في منتف كنزالعال مين ال فرون الما و في المنافق كي الموقى -

ب داوی عباس بن عبدالله بین احدین عصام به بوشتهم به جیداکد دیمی فرد مغنی م دار ۱۹۹م) اور دیوان م ۱۷۰۱) شک ذکرکیا بے -

كرمرارطن بن احدانماطى نے واس كوكذاب افاك كيا ہے، جياكم مدتار يخ دمش ميں ہے۔

تاريخ بغدادي الواحدسراع كاقول بكريه صدوق ، ثقر ادر مأمون نهمار

فرور تقفيل عملوم واكريدرين انتال منعيف ،

ايك مديث يس بي كروفي ك فازيس السُّرِقال سي ابن ماجات طلب كياكر و مكريد مديث مجامنعيف سيد

لما وظري من احادث صفيفه " (م ر مديث ١٩٠٨) -

س نهرمبداللرين سارك رسم ۱۱) ين ملقرب مرثداوراسا ميل بن امير ساروايت بى كردسول السر صلى الشرطير وسلم نماز سه فرافت كه وقت البيندون با متول كوامقات اور ان كوانس بين ملاكر ركهة إوريز ما پرهة:

م دب اخفولی میا قدمیت ومیا أغوث ومیا اسپریت ومیا اُعلنت ۴

اس روایت کے دوجواب ہیں :

ا ۔ یمعفل دوایت ہے کیونک ملقہ بن مرقد اور اسامیل بن امید اتباع تابعین ہیں ہے ہیں، لہذا ان کے درمیا اور رسول السمطی اللہ علیہ وقت ہے کیونک ملقہ بن مرقد اور اسلے ہوں گے ایک تابعی اور او مالی کا واصلے۔
۲ ۔ میع مسلم اور ابوداؤد و فیرو بین علی دین السّر صندی موصول مدیث ہیں ہے کررمول السّرصلی السّرطید و کم السّر صلیہ و ماہ کو صلام ہمیر نے کے بعد پہنا کرتے تھے ، مگر ان کتب ہیں ہا تھا مقانے و فیروکا تطعّا کوئی و کرنہ ہیں ہے۔ اسس مدیث کی مفسل تخری کے لئے اس کا ب کی مدیث را دام ) و میکھیں۔

نیزاگریم اس معنل دوایت کو کم دیرے لئے می تسلیم کریں تب می اس سے اجہای دعاء تا بت نہوگ ۔
خال صد ؟ ندکور تفصیل سے معلق ہوا کہ اجہا می معام کے قائمین کے پاس اجہامی دعا دیر کوئی میں دسل نہیں ہے
انہوں نے اپنے اس دعوی کے انتہات کے لئے جتنے میں دلائل پیش کئے ہیں دوتمام کے تام اصنعف میں بیت العنكبوت
یں ، اور وہ تمام دلائل دوہتے ہوئے کو تنظے کا مہارا لینے کے مترادف ہیں ۔

ان دون واجا محدما وكليم ومكراس برده جدال ليش كرين ده انفرادى دعاء كير.

م وشتان بین مسدًا دواك یه

انتہائی تعبب کی بات ہے کردمول السّمِلی السّمِلی وقم نے دریز منورہ میں دس سال گذارہے۔ پانچوں وقد منازیں بڑھا بی اورصحابہ رضی السّمِرضوم کی ایک بڑی جاعت نے آپ کی اقتداد میں نمازیں اداکیں ،مگران میں یہ ایک نے بی اس اجتماعی دعاء کا ذکر تک نہیں کیا یہ اس کے باطل و مردود ہونے کی واضح اور طوس دسی نہیں ایک نمیں ہم کہ نہیں ہم کہ میں نمیں ارباکہ معاربی اس مسلط میں فاموش کیوں رہے جب کرانہوں نے دسول السّمِلی السّمِلیة کے جو المجدوث افعال بھی ہم کہ بہنچ اور ہے ہیں ۔

مثال کے طور پر دمول الٹرملی الٹرولیرو لم کانا زے سلام بھیرنے کے بعد کیاعمل مقا اسی کو لیجہ ۔ عبدالٹرن عباس دمنی الٹرمینیا فرماتے ہیں کر دمول الٹرمیلی الٹرطیہ دسلم سلام کے بعد مداوالگری کہتے ۔ توبان دمنی الٹرمینہ فرماتے ہیں کر دمول الٹرمیلی الٹرمیلی وسلم بین باراب متعنقا دکرتے اور یہ دعاء بڑھتے مد اللّہ ہے اُنست السسلام ..... ک

مغيره بن شعبراور عبدالترن زبيروض الترونهم فرات بي كراب يدها و في عقد ولا المدالا المتدوم

ان تمام امادیت کی تخری اس کتاب یں گذری ہے ، طاحظ ہو محدیث "د ۱۸ م ، ۱۹ م ، ۱۹ م ، ۱۲ م ، ۱۲ م اس م ۲۲ م )

ان محابر کوام رونی اللہ و نہم نے ان اذکار کوتو بیان کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ والم نے انفرادی طور پر یہ تحق مگر کیا وجہ ہے کہ دہ اس عمل کو بیان نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ والم نے ابتا می طور پر کیا ہو ۔

بخاری (۸۳۷) الجودا و (۲۰ م ۱۰) نسائی (۱۳ ر ۲۷) ابن ماجہ دس م اور مبدالر ذاق (۱ ر ۲۰۵۰) میں دہ فریاتی ہی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ واللہ ملی اللہ واللہ و اللہ و

اس مدیث کے دادی نہری کہت ہیں کہ میرافیال ہے۔ واللّمرائیلم ۔ کررسول الدُّم بی کا مشہرنا اس میریث کے دادی نہری کہت ہیں کہ میرافیال ہے۔ واللّمرائیلم ۔ مُرکورہ سیاق بخاری کا ہے ۔ ہوتاکہ عورتیں مردوں سے پہلے تک میا ہیں ، بعین اپنے گھروں میں جائی میا اُن کے بعد اجتماعی نہ تھی۔ اگرید دعا دہوتی اس مدیث سے معلوم ہواکہ دمول السّم مسلی السّم علیہ دسلم کے ذملتے میں نماز کے بعد اجتماعی نہ تھی۔ اگرید دعا دہوتی خود میرتیں خود واس کا دخیر میں شرکت سے محدوم نہرتیں ۔

اس قم كم مزير اورد لائل مجى مع كرم أسكة بي مكر مزير طوالت كاخ ف ب- ادريد منا بهلياى كافي ا

-4629

بعض صرات اس اجماعی دماء سے انکار کوت در سے تعبیر کرتے ہیں۔

ان وعزات کی فدمت میں مور بازگذارش ہے کہ اولاً تویر تشکرد ہی نہیں ، اگراہے تشدد تسلیم کم می الیا جائے تویر تشکد دائیں ہے تویر تشدد الین برصت کے فاتھے کی فاطر ہے جے سنت کا درجہ وے دیا گیا ہے ۔ لہذا یہ تشدد ندمرف پر کہ جائزی ہے بلکرمزوری مبی ہے ۔

ان حفرات سے ہم ایک گذارش ریمی کریں گے کرآپ کی بات درست ہے کرتشدد سے کا منہیں لیناچاہے توکیا ریمی درست ہے کراس قدرجرات کی جائے کرایک ہے اصل و بے ثبوت چیزکوسنت یا معراق رسب إلى السنسة س کہدیا جائے ۔

والسُّداجمّا عى دعاءك بارك بين بعض علما دك فقا وك ديكوكر مجع بهت جرت بو فى بك كرانهون اس كوسنت كهدديا ب -

اس سئے کے بارے میں جن علماد کے فتا وے میری نظر سے گذرے ہیں ان میں سے مجھے مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوری اور شیخ محدین علماد کے فتا وے میری نظر سے گذرے ہیں ان میں سے مجھے مولانا عبدالرحمٰن مبارک پوری اور شیخ محدین عبدالرحمٰن کمائی کافتوی اقدرب إلى العدوات نہیں۔ دیکھیں در تحفظ کوئ انفرادی طور پرنماز کے بعد باتھ اسٹا کر دعاء مائک لیتا ہے تواس میں کوئی تعبا حت نہیں۔ دیکھیں در تحفظ الله وزی مسئید دفع البید بین فی الدعا بعد العدل المسلسوات المکتوب تا بست سشاء یہ ایجم صغیر کے آخریں (۲۰۷۰-۲۰۰۷).

فرض نماز کے بعد وعا دکے بالاے بی ابد آمامہ اور عرباض ساریہ رمنی الٹرمینها کی مذکورہ مدینوں کے علادہ بعض دیگر اما دیث مبی ہیں جو قابلِ عمل یا قابل حجت تو نہیں ہیں مگر تنبیہ کے طور پر انہیں یہا ن کر کیا جاتے۔ تاریخ دشت (۱۷۸۸ م) مثل ابو موسی استعری رمنی استاع نہ کی مدریث ہیں ہے۔

" جن خص کوالٹر سے کوئی فعاجت ہوتو وہ اسے مرفرف ناز کے بعد طلب کرے "

مگریه صدیث انتهائی صفیف م کیونکراس کاسندیس ایک دادی محرمن عرمن مکم بلی من واقطی فادلی منت صفی می وادلی فادی منتی منتی منتی منتی و در در ۲۹۷) می وکرکیا ہے۔

طبہ اونعیم ( ) رہم ۲۵ کاٹنا اوسعید خدری دف الشرعند کی مدیث میں ہے۔

ود التُرتِواللُ النَّاس بند عن شرابات جو باجا عن نما ذاواكر تام مجروه ابن مزودت كاس مروالكمتا بدده ابن مزودت ماصل كم بغيري واپس لوث مائ يو

مگریدن گفرت دوایت بی کیونکراس کی سند میں اسامیل بندگی تی ہے۔ جو کذاب ہے ۔ دیکیس : میزان ، دار ۲۵۳)

بهرحال آدی کوافتیارہے کہ وہ جب جا ہے دب سے ملکے، دات ہویادن ، حضریں ہویاسفریں، گر یں ہویا مسجدیں ، اذان کے بعد یا نماز کے بعد ، غرضیکداسے ہروتت دھاوکرنے کا اختیارہے ۔

( وَاذِا سَأَلُكَ مِهَادِي مِنْ فِإِنِّ قَرِيْكُ أَجِيبُ دُعُوةً الدُّاعِ إِذَا دُمَانِ ...)

رى نازك بداجماً عَ عَالِي قطعاً رَسُولَ السُّمَسَى السُّعَلَي وسلم اورنه ى مَعَابر دمنى السُّمَنِم سَثْنا بت ب اس لئے محققین علمائے کرام نے اس سے انکارکیا ہے اور اس کو بروت کہا ہے ، بلکشیخ البانی صفظ السُّرنے ایک اکل کے واب ٹیں کہا متاکہ یہ ہند وستانی اور پاکستانی سلفیوں کی برعت ہے ۔ ( وصدق ) ر

حبی مقتن علماء نے اس اجماعی دھا دکاردکیا ہے یا اسے بدعت کہا ہے۔ ان میں امام شاطبی اسٹیخ الاسلام بن تیریئے، ابن ملی ، ھافظ ابن تیم ، شیخ ابن باز ، شیخ محدصالی عثیمین ، ھافظ ابن حجر ، شیخ مبرالحق دالوی ، علام محدرست ید دھنا مصری ، مولا نا انورٹ وکشمیری ، مفتی محدشفین اور مولانا ظفراحدمثمانی سعی ہیں۔

طافظهر ساعتصام شاطی سرار ۲۵۲، ۲۷۹، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳ مرص مرد اعتصام شاطی الکبری سه اعتصام شاطی سرار ۱۵۹ مرد ۱۹ مرد ۱۵ مرد ۱۸ مرد المرد المرد المرد المرد ۱۸ مرد ۱۸ مرد المرد ۱۸ مرد المرد ا

دا من رب كداگرسى سبب كى بناد پرنمازك بعد كمبى اجتماعى دعادكر لى جائے تواس بيں كو ئى حرج نہيں . مثلاً : نماذ كه بعد ايك من يدكها ہے كہ جس مرمين ہوئى يا فلال مصيبت بين مبتلا ہوں ، ياميراف لال ريون ہے يا ميرا فلان عزيز ياد تقة داد فلان مصيبت بين جتلا ہے . وغيرہ وغيرہ - لهذا كي سب مسلمان مجائی ل كرميرت كئے ياس كے لئے وعاد كريں تواس مورت ميں اس كے لئے اہتما عى وعاكم ناجا مر ہوگا : ا۔ سنسیمی (۱۷۷۵) میں مومولاً اور بخاری (۱۷۷۵) من بین تعلیقاً ان وضی الدّ تقالی مز سے مدایت ہے ، کرجمد کے روز ایک دیباتی آیا اور آکر کہنے لگا یارسول الشّر صلی الشّرطید وسلم کویشی اور لوگ الماک جور ہے ہیں۔ ربازش منہونے کی دجہ ہے) یہ سن کر دسول الشّر صلی الشّرطیدوسلم نے با تقامقا کر دعاء مانگذا شرق کی اور لوگوں نے میں آپ کے ساتھ با تقامقائے۔

اس مدیث سے معلیم ہوا کہ بوت مزورت یاکسی سبب کی بنا دہراجتا می دعا معارف ہے ۔ والسّراعلم ۔
خطبہ جدی دعا دکرنا رسول السّرسلی السّرعلید ولم کامعمول تو تعامگر ہا تھ اشحاکر نہیں بالسی الحق تو عمارہ بن
دو بیبہ رضی السّرمنٹ نبشرین مروان ہر دورانِ خطبہ دعائیں ہا تھا مطّانے کی وجہ سے انکا رکیا اور فر مایا کہ السّرائی ان ہا تعوں کو برباد کرے ۔ رسول السّر صلی دورانِ خطبہ دعائیں نے صرف الکمی سے است رہ کرتے ہوئے دیکھ ہے ۔
ان ہا تعوں کو برباد کرے ۔ رسول السّر صلی دوران ، ۱۳۱ مسلم د ۲ رسول ) ابوداؤد (سم ۱۱۰) ترفدی

دهاه) نسائی دسرد۱۰) داری داردس) اورایی خرید دسود۱) وغرو نے دوایت کیا ہے۔

مصنف ابن ابی شیب (ار ۷۵م دارات ج) یں بندمی عبداللر بن موسے روایت ہے کوسروق فی طبیع میں اللہ بن مروسے روایت ہے کوسروق فی طبیع میں امام اور لوگوں کو ہا تھ اٹھا تے ہوئے دیکھ کر دنیا یک اللہ تعالیٰ ان کے ہا مقوں کو کا طبیع دے ۔
اسسی مستقف ، یں معمرین راشد سے روایت ہے کہ زہری نے کہا کہ جعد کے دن ہا تھ انتقالیٰ بدعت ہے ۔

اسس اثرك سندهم مع ميم ، ابن الى شيب ان آثا دكوباب مد دفع الايدى فى الدعاء يوم الجمعة . " ميں دوايت كيا ہے .

زمری کی دوایت می دابن اب شیبه ، ش ایک دوسرے مقام پریدامنا فر سب ہے کہ سب سے پہلے مران نے ہات امثار نے تقد ملاحظ مور () رود دادالتاع ) -

اله کاری یں پر روایت متعدد مقامات پر موصولاً مجی مروی ہم مگریهاں محل شاہر جوب وواس بیل تعلیا ہی ہے۔ یہ تنبید یں نے اس کے ک مے کوبعن فاضل کو یہ است تباہ ہوا تقا کر جب یہ مدیث بخاری ہیں متعدد مقامات میں موسولاً موی ہو، قوامے معلق کیوں کہا گیاہے۔

عمادہ بن دو یہ معانی رضی النّہ فینہ نے مسروق اور زہری تا بھین نے دوران خطبہ دعار میں معض ہات اسلانے مرب قدر سن برکس قدر سنتی سے انکاو کیا ، انگر یہ بزرگ ہاری مروجہ اجما عی دعاء کو دیکھتے تومعلوم نہیں کہ وہ اس کے ہارے میں ہمیں کیا کہتے ۔

وامنع دہے کہ عادہ دصی النّہ حینہ ، مسروق اور زمری کے اقوال خرکورہ مدیث انس دصی النّرتعالیٰ مذہرے مخالف نہیں ہیں بلکراس موقعہ پردسول النّم ملی النّرم لیہ کا سلم کا ہاتھ انتھا تا ایک سبب اور عب رمند کی بناء پر مقیا ملاحظ ہو مستشدع مسلم سے (4 ر۱۹۲۲) ۔

۲ - طبقات ابن سعد رسم ۲۹) یں علقمہ بن وقاص سے دوایت ہے کہ مثمان دفنی الدُّر منبر پر تقے کہ عروب عاص دفنی الدُّر عند نے ان سے کہا کہ آپ نے تواس امت کو تباہی کے کن رے پر لاکھڑ اکیا ہے ، لہذا آپ ادر لوگ بھی آپ کے ساتھ تور کریں ۔

ملقركة الى كراك غابنا رخ قبل طون كياء بامقار المائة اور فرمايا : " بالشهم انى استغفوك والوب السيك » اور لوك المراح المراح القرام المائة المقامة المراح المر

اس الركو ابن سعدتے دوستدوں سے دوایت كياہ اوريدائي ان دوسندوں كى بنا دير ثابت ہے۔

### اسعاد العباد بحقوق الوالدين والاولاد

تالمين : علامرفاب سيدمن في حسس فسال بهو إلى الم

قيمت: أباره (۱۲) رميم ـ

والدي اوراولاد كم مقوق برجاع كاب

بعشه لا مشيلفيه، وامعيلنيه، روزي الاب، بنارس ١٠١٠ مه

### أبب الفتاوي

سوال ا ، فرض ناز ك بعد جواجماى طور بردعا بوق ب يكها لك مع ب ؟ كيا للديث بي الى كاكونا شوت ب

#### لجواب بعون الله الوصاب

ا رساوبال تعالى ب: " لقد كان لكم في وسول الله أسوة حسسنة ِ " تمها دے لئے وسول الشم سلى النافظ علم ى ننىگىسى بېتىرى ئونىپ، ادراس بېترى ئونىن بىل فرص ئازى بىد باتدا تھا كى لورېد د مارى كايوت بىي لما بعي كمانغ اوك طود ريكى إندا طاكر بالالتزام دعاء ماكمنامي مديث سي ثابت نبي بي البته فرض فماز ك بعددعا نيس بالمسناني كريم ملى الشيطيه وسلم سي ثابت ب اوران دعادُ ل كقصيل اماديث واذكار كي كما بول مي آن ب سيس اسي بوس

قراء حضرات قرأت كربعد " مدق المدالعظيم " يوعة إن توكيا يربر هنام مع ب والربين بره سكة وکیوں ہ

#### الجواب بعون الله الوصاب!

جويزة آن وحديث ساناب نبيس اسكرنا ورستنبيس م ، قرار حضرات وتلاوت كلام باك كيعد "صدق الد العظم ،، ك بوندكادى كرتيب ده درست بيس به ، كلم البى الى معزميا في مادد براعتباد عمعزه صادق ب، الدالت تعالى امدق القائلين ب ومن أحدة من الله قبيلا "اس يناس كاكبنا ودمت نبيس بدء سوال سن : آن کے دورمی جمد کے لئے جو دوا ذائیں ہی جاتی ہیں یہ انک می ہے ہے اور موردہ دورمی دوافان كبنا درست بيانيس و

دسول التدصلى الشدعليدوسلم اود الإبكر وعروض الشدعنها سي مبا وهيميس العبواب بعون الله الوصاب! بها ذان اس وقت به آن می ب الما منرم بیشمنا، اورجب حفرت منمان دخی الدعد اذان نوراد با ذادی ایده بوگ و ادان بری به ایک منرم بیشمنا که دو داند به دو بات به بهایک اور اذان نوراد با ذادی دو المان بری بالک منرم بیشمنا که دو دو المان موجائے بیدایک خرورت بی بیک که دورت منان دخی الدی الدی الدی المان که بازان المان المان موجائے بیدایک خرورت بی بی که دورت منان دخی الدی الدی المان المان که بازاد من الدی المان المان المان بازاد می که دیا تھا ۔ اس المان بی موجائے دالا نهر تو مساور دان بازان المان بازان دوائی جاسمت باد و خطبه والی اذان سنت بری کے مطابق مسجد کے دوراز برمون جا بیا ۔ آن کے دور میں جب کہ موجائے کا دوائی باکل خلاف ہے ۔ آن کے دور میں جب کہ موجی اور لاؤر المسبولات مامل ہے اس بری اور طریق منان کی جاکھ مان دوران باق نہیں دی ۔ حدا ما عندی و الله المان بالمسواب ۔

کبترالراجی عفودبر اصغطی المام مهدی السسلن

### غايةالتحقيق في تضحية ايام التشري

تالیف: مولانامحدر نیس نددی قیمت: باره (۱۳) دینی بخرمید که دن دس دی الحجه کیده گیاده، باره اور تیره دی لحجه کم کم قربان کرنے کے جواز پر ممد لل کت اسب می مکتبر ملفید، جامع مسکنید، روزی تالاب، بنازس - ۲۲۱۱۰

# ما ب ما المحسامة حسن سلوك ما منطق من ما منطق منطق منطق المعلم منطق المنطق المن

واقم: مبدالقدوس بن مولاً اعبدالاص المنوره بنادى

دنیایی آن والا برانسان اپنه باپ کسایهٔ عاطفت اور مال کی دهمت و مروت بحری گود بی میں پاتا بڑھت اور بال کی دهمت و مروت بحری گود بی میں پاتا بڑھت اور بودان پر فرمتا ہے، مال باپ کے ساتھ کا پر دشتہ تام رشتوں میں زیادہ مقدس مقرم اور معنبوط ہے، اور اس کی ان کی سعادت و نیک بختی میں بڑی ایمیت ہے ، اور اس کے اسلام بی اس دشتہ کے سلسامیں بنیاری تعلیمات موجو د بیں ، اولاد کو اپنے والدی کے ساتھ اور بالحضوص مال کے ساتھ اور بگرانا تو در کنار اُن تک کہنے سے دو کا ہے ۔ السر تعالی اور بالدی کے ساتھ بیش آنے کی تعلیم دی ہے ، جو کہنا، ڈوانٹ اور بگرانا تو در کنار اُن تک کہنے سے دو کا ہے ۔ السر تعالی اور بالدین کو اپنی زندگی میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بالدی کو در کنار اُن کی خدمت کو کے اپنی نام اور الدین کو اپنی زندگی میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بالدین کو ایک انباد اکٹھا کر لیا ۔

ان امی می المتی و لسسدت فی بعد دبی فصسرت بعن الان ام فلیم فلیم فلیم می المتی و لسسد دبسد دبسد دبسد دبسد دبسد دبسد دبست و دلها المشکوبعد شکسرالهی الرائل الرائل می المائل الرائل 
وقعنى دبك الا تعبد وا الا اياه وبالوالدين احسانا ، امايبلغن عندك الكبراحدهما اوكلاهما فلاتقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريًا ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل دب معهما كاليان صغيرا "(ايت ١٢) مترجة : الترقال كايرفيمل اوركم ما عالم الركوكيندكي: کرو،ادر ال باب کے مائت اصال کرو۔جب ال وونوں بین کا ایک دونوں بھما ہے کی مزل بیں پہنے ہائیں تب تم ال دونوں کو کہی اف ند کہنا اور مزجو کنا ،ال سے عمدہ انداز میں بات کرتا ، ان کے لئے اپنے دونوں بازد کو انکساری ، فرماں بر ماری کے لئے جب کائے دہنا ہو کہا کرنا اے دب ال دونوں پر دحم فرما ۔ حس ماح ال دونوں نے مجد کو جو تے ہی میں پالا ہے۔ الٹر تعالیٰ نے مودہ لقال میں ارشا د فرمایا :

وومسینا الانسان بوالدیده مسلته أسه دهنا علی وهن وفعسالدی عامین ان اشکولوالدیک الی الدیست و ومسینا الانسان بوالدیده می انسان کو الدین کے بادے میں حکم معاور کر دیا ، اس کی اللہ مستب پرمشقت پرمشقت برمشقت برم

عن انس بى مالك أن النبى مى الله عليه وسلم المصد المنبرقال: آمين ، آمين ، آمين ، وقيل مقيل المين المين ، وقيل المالية عبد المناه المنت به قال أتا في جبرسُيل فقال يا عبد رخم أنمن رجل ذكرت عنده فللم يصل عليك قل آمين ، فقلت آمين ، فقلت آمين ، ثم قال رغم أنمت رجل أورك والدئية أو أحدها فلم يدخلاه المجنة قل آمين ، فقلت آمين ، فقلت آمين ،

با، آپ سے آئیں کہنے کی وجروں افت کی گی تو آپ نے ذبایا: صفرت چرکیل میرے پاس تشریف لائے اور مخاطب کرکے

زباب: اے محد و اس شخص کی تاک خاک الود ہوجس کے پاس آپ کا نام ذکر کیا گیا مگواس نے آپ پر درود نہیں ہیم یا

گھٹے آمیں تو ہیں نے آمین کہا ۔ چرصفرت جرکیل نے فرمایا:

آیا اور ختر ہوگیا مگراس کی مغفرت نہیں ہوسکی، کہنے آمین، تو میں نے آمین کہا، اس کے بعد صفرت جرکیل نے فرمایا: اس

آدمی کی ناک خاک کا فود ہوجس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کس ایک کو پایا لیکن وہ دونوں اس جنت میں داخلہ کے

مدب نہیں بن سکے، کہنے آمین، تو میں نے کہا آمین ۔

عن أبي اسيل وهو مسالك بن ربيعة الساعدى قال بينا أناجالس عند رسول الله عسلى الله عليه وسلم إذجاده رجل من الأنصار فقال يارسول الله على بقى مسلم من برّ أبوى بعد موتهما ابرهما مه قال نعم خصال أدبع العسلاة عليهما والاستنفار لهما، وانفاذ عهدهما واكرام صديقهما وصلة الرحم القى لارحم لك إلامن قبلهما فهوا لذى بقى عليك مسى برهما بعد موتهما -

ابواسيل مالک بن دبيدسا عدى فرماتي بي کوهي ني صلى الدُّعِليد دسلم کياس بيمثا جوا مقا که ايک افعدادى آدى آياس في آپ ت دريا فت فرمايا الدان ني در والدين کی وفات کے بديمي کوئي حن لوک ہے جو ميں ان کے ساتھ کروں ؟ آپ نے فرمايا : بان ، چارچيزي بين : ا ۔ ان کے نئے دعائيں کرواوران کے لئے مغفرت ميں ان کے ساتھ حلاب کرد ۔ ۲ ۔ ان کے دوستوں کے ساتھ حرت کے ساتھ طلب کرد ۔ ۲ ۔ ان کے دوستوں کے ساتھ ميں آدُ ، سم ۔ ان کے مفوم دشتہ دارد ل کے ساتھ صلدوی کرد ۔ بين چيزي ان کی موت کے بعدان کے توالوک کی باقی بیں ۔

والله على المنه مليه وسلم فقال يادسول الله: أردت الفزو وجدُ تلف استشيرك فقال صل الله من الم قال نعم قال فالمناه بالعبنية عندرج بيها .

جامر ممان نی منی النّر علید دسلم کے ہاس آئے اور عمن کیا اے النّر کے دسول بیس فردہ بیں شرکت کا ادادہ دکھتا اوں اور آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لئے آیا ہوں ، آپ نے دِجیا کیا تمہادی ماں زندہ ہیں ؟ انہوں نے کہا ہاں ، آپ نے فرایا : ان کی فدرت لازم پکڑلو ، کیونک جنت ال کے قدموں کے پاسس ہے ۔

حدثنا بهزين مكيم مدين ألامن جدى قال قلت يادسولالله مس أبوقال أملا قال قلت شم

من قال أمك قال قلت شم من قال اُمك قال قلت شم من قال شم أباك شم الأقرب فالأقرب .
معاديب حيده دمن الشرمذ فراتي بي كري ني ني صلى الشرواي ولم مع سوال كيا كون مير عن سلوك كا ذيا و ا حقد ادب ؟ آپ غفر وايا : تمهادى مال ، ميويس في وعيااس كه بعد آپ غفر مايا ؛ تمهارى مال ، يل في وجها اس كه بعد آپ فرايا ؛ تمهادا باب ، او داس كه بعد قريب تروشترداد آپ فرايا ؛ تمهادى مال ، ميويس في وجها اس كه بعد توفر وايا ؛ تمهاد ايا ب ، او داس كه بعد قريب تروشترداد

عن مبدالله بن عمسروعن النبي صلى الله عليه وسلم قال دمنا الرب في دمنا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد -

عبدالٹری عروسے مروی ہے وہ نبی صلی الٹر علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کداکپ نے فرمایا: رب کی خوسشنودی والدکی خوسشنودی میں ہے ،اور رب کی نارامنگی والدکی نارامنگی میں ہے۔

عن عبد الرحمين بن أبى بكرة من أبيه قال قال دسول الله ملى الله عليه وسلم ألا الحدث كم بأكبرا لكبا شرقالوا بلى يارسول الله قال ألا شراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكك قال وشهادة الزور أو قول الزور فما زالى رسول الله مسلى الله عليه وسلم يتولها حتى قلنا ليته سكت -

عن عبد الله بن عمروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائراك يشتم المرجل والديد قالوايا رسول الله ومل يشتم الرجل والديد قال نعم يسب أبا الرجل نيسب أباه ويشتم السدنيشتر أمد نيشتر أمد مد

عبدالندين عرور من الشرعنة فراتے بي كدرسول اكوم ملى الشرطيه وسلم فرمايا: كبير وكتا بول ميں سے يہم بكه اُدى اپنے والدين كوگالى دے، صحابہ كرام في تعجب سے موال كيا: كيا كوئي شخض اپنے والدين كومى گالى دے مكتابت كها، بال، وه غيركي باپ كوگالى دے اور دوسسوا اسس كے باپ كوگالى دے، پيشف دوسرے كى مال كوگالى وے اور دوسرا اسكى مال كوگالى دے ۔

# محجونظم سمتعساق

دنیاییں ہرباں کے دل میں اولا دکے لئے رحم و محبت ہوتی ہے ، اسی طرح اولاد کا دل بھی ماں باپ کی محبت میں میں میں م میں میں ورہوتا ہے ، اور ماں سے ڈیا وہ انسیت ہوتی ہے ۔ انسان جب زندگی کے مختلف مراحل سے گذرتا ہے تواس محبت کا طہور کی کم محس ہوتا ہے لیکن دل کا گہرائیوں میں اس کی حبلوہ گری باتی رہتی ہے ۔

میں نے ذیل کی نظر جب والدہ محرّمہ کے لئے تحریر کی قواس دقت میری عربی ڈرہ سولرسال تھی۔ ۹،۵ سال کی عرب والدہ محرّمہ کے لئے تحریر کی قواس دقت میری عربی ڈرہ سولرسال تھی۔ ۹،۵ سال کی عرب والدہ مجمع محلہ کے مدرسہ میں پڑھنے کے لئے بعیدی ستیں، مدرسہ کے بعد میرا ذیادہ دقت ان بھا کہا سال گذرتا شا ۔ میری والدہ ایک غرب گورانہ کی سمتیں، بڑی ملن اروٹوش اخلاق متیں۔ وہ جا ہتی تیں، اور کہا کرتی تعین کہ عمدالقدوس اِ تم جاد قرآن وحدیث بڑھ وہ وہ ہم لوگ تم سے دین کی بایس سناکریں گے۔

والده بيمارُ رباكرتَى عَيْس، حَكَالَائهُ مَك بِهُم بِانِي بِهِأَى اورجاد بهن عقر، اسى سال جب كرجيوث مبائى صرف دو سال كه تقر، والدمها حبَّ سب كوما توليكر سفرع پرتشريف فركتُ ، وبال سے اكرتين مبينے بعد والده انتقال فرما گئيں ، بيں اس وقت بلوخ المرام پڑه درہا تھا ، سفرع بيں عرب بول كركا م نكال ليسًا تھا -

دالده کا انتقال کے بعدان کے غمیل میں بہت کو سوچا کرتا تھا، اوران کی دھلت سے جو فعلا پیدا ہوگیا تھا
اسے دالد ما جد صاحب کی فدمت میں رہ کر نے کی کوشش کرتا تھا، اوران کی فدمت کی سعادت بھی صاحبل کرتا
تھا، جنسوں اور گھروں میں وعظ و تقریم بی کرتا تھا، اس موقع ہراکٹر والدہ ما جدہ کی یا دائی تھی، اور دسرت کے
ساتھ سوچتا تھا کہ اگر آئے ذیدہ ہوتیں تو میری فدمت وکا دکردگی سے ان کی اکھو تھنڈی ہوتی ۔
فیل کی نظریں میرجد اسی طرح کے جذبات کی مکامی ہے، اسے قادیوں محدث کی نذرکرتا ہوں ۔
فیل کی نظریں میرجد اسی طرح کے جذبات کی مکامی ہے، اسے قادیوں محدث کی نذرکرتا ہوں ۔

(عبدالقدوس نستم)

### تذرانه عقيدت مال كحضور

میری اُمی مجے ہرلطف دمردت ہے یا د میری جانب تری دن دات عنایت ہے یاد

میری اُمی مجھے آغوشش محبت ہے یا د میری اُمی مجھے ہے ۔ ہے مجھے یا د نودکپن کا وہ مجبور جہاں میری جانب تری میں میری ہانب تری میں مری امین تربے پیار کا بدلہ کیا دوں

میرے عادض مری پیشانی کانے کر بوسہ دات دن میں ندرہا کوئی مجی ایسا گوشہ کس قدربیارسے قرنے مجے پالا پوسا کردیا ہو مجھے آفوش محبت سے الگ

مرى امى يى تركى بياركا بدله كيا دون

چلنے بیرنے سے بہت زیادہ میں مجبور رہا ہرگھڑی تیری محبت کا یہ دسستور رہا

مقل ددانش سے بیں جس روز بہت دور رہا جیلنے بھرنے سے ہم تو مجھے اپن ہی با ہوں پر لئے مبھرتی سقی ہرگھری تیری محب میری ای بیں سرے پیار کا بدلہ کیا دوں

میری فاطر تو ہراک عیش سے بریگا نہ تھی پس مقااک شمن تری ہی کا تو پر وا نہ تھی

میری الفت میں شب وروز تو دیوا نه ستی محینے درامل مجمع جانب تمنا جب نا

ميري اى ين تركيبار كابدله كي دون

دل ترا میرے ترکیفسے دہل جاتا متا توکوملتا متا سکوں میں جوبہل ما ما متا تومیل جاتی متی جس دم میں مجل جاتا تھا میری ہرایک اداسے سقیا تعلق تھو کو

میری ای میں ترے پیارکا بدله کمیا دوں

توغ میر مے لئے مولی سے دعائیں کی ہیں مامنانے تری ہر لمحہ وضا میں کی ہیں مسیکڑوں ہار مری تونے بلا کیں لی ہیں۔ میری اس جان یہ تیرے ہیں ہزارد ساماں

میری ای میں مرع پیار کا بدار کیا دوں

تونے اولاد کو الشرکی نعمت جبانا

وْنِهُ اللَّهِ الكِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سازى دنيا يريى بروكر معددوات جانا

ایک مت سے مری ونے نگہا نی ک

مرى اى ين ترك باركا بدلدكيادون

لطت کا تیرے میں اصان چکاوُ ل کیے ۔ موچتا ہوں کہ ترا ناذ اسٹ اول کیسے

موض ہے مجر پر کروں تری ہمیشہ فدمت ترے قدموں میں جوجنت ہے وہ یادُل کیے

میری امی بین ترعیبار کا برلد کی دو ا

ساری دنیا ترے احسان کی قیمت اوگی

میری پرمان ترے پیاری قیمت ہوگی

جان وول اینا اگر تحبه به نمیا ور کردون میرس برگزنه ادا دوده کی قیمت برگ

میری ای بین ترد پیارکا بدله کیا دون

ذہن میں تیرے اگرمیری جف ہو کوئی

در گذر کرد د اگر میری خطا هو کو گئ

میں ہوں اب تک تراید ور دہیں لخت جگر تیرے دل میں زمرا آج گلا ہو کو ٹی

میری امی میں ترد بیار کا بدله کیا دوں

ترى الفت مين خودا في سے وفا مانگول كا ترے احسان كا مولى سے مسلم مانگول كا

رہ کرا تکام کا یا بنداے مری ای جال بتری بنشش کی میں رورو کے دعا مانگونگا

میری ای ش تربیار کا بدار کیادوں

الله الله المرع تراحق مبى ادا بوجائے ترى فوس فودى بدامنىده فدا بوجائے

بخش وتوبواكرميرى خطاول كوتمام دحت الشرى مجه يرممى رموا بوجائي

ال يداس طرع ترك بياركا بدلم ديدول

# ایک اور گمنام خادم کی رحلت

قرآن کریم کا دشاد بے کر میری کومون کامرہ چکھنا خروری ہے، ادری شخص کی موت کا جود قت مقربہ اس اس کورے کی تقدیم و تا نیم کس بہرا ہی ایکھوں سے پیشراس فرال کی تصدیق دیکھتے ہیں ، دینا سے رخصست ہونے والے ہرا وحیثیت کے لوگ ہوتے ہیں ، بہت ہی کی عروائے رخصت ہوجاتے ہیں اور معرز ندہ رہتے ہیں، بہت سے صحت مندلقر اجل بن جاتے ہیں ماد رہوا رہا ہی دہتے ہیں بلکر شفایا بہوجاتے ہیں، ان احوال میں ہماد سے بائے عرف ونعیست ہے، ہیں موت سے ہیں ماد اس اس کے لئے تیاری میں کی کوتا ہی کرئی چاہئے ۔ عام کور پرانسان کو الیے اقرباء و متعلقین کی موت کا نیام کا لئے ایک کو جاتے ہیں ، میکن عطبی کو بہونچ جانے والے افراد کے سلسلس اس کا فوال سے نیادہ نم ہوتا ہے، لیکن کچر ہونچ جانے والے افراد کے سلسلس اس کا فالوں سے نیا وہ ودد والگیز ہوتی ہے، اور النے علی ، افعاص اور کا درکردگی کے کہا تھے ایسے ہوتے ہیں جن کی رحلت نئی عمر والوں سے نیا وہ ودد والگیز ہوتی ہے، اور ان کے جاجا ہے سام اور کا درکردگی کے کہا تھے ایسے ہوتے ہیں جن کی رحلت نئی عمر اور اس کے معاملے درایا میں بن خوالیوں کی شخصیت ایسی ہی تھی، دوسو من مورخ مہر جادی الائز ہولی کے بیا خاص میں اس دادفانی سے رحلت فراگئے۔

امیں اس ما معر ملا ابت ، سراہ ۱۹ وادکو ہونے بالی بی بی شام ہیں اس دادفانی سے رحلت فراگئے۔

ای اہنامہ محدث کی مجیلی اشاعت میں ہم جامعہ کے ایک دور بے خادم الحاج عبدالوش راماً ہی وفات پر اپنے تا تراب کا المهاد کر مجیسی ، اکتابی موات بر اپنے تا تراب کا المهاد کر مجیسی ، اکتابی موات موری شخصیت کی دفات پر بیسطود کلم بندگی جار ہی ہی ۔ الحاج محدالیاس صاحب اور الن کے کواف سے داقع سلود اور اس کے افراد خاندان کا تعلق بنادس انے کوورا بعد ہی تھے ہے ، بنادس کی مقامی نہاں کے مطابق ہم کی مرتزم کو ''الیاس دا "کے نام سے یا دکرتے تھے ، خاطب کے اس انداز میں وہ تمام آنگانگ واست مم بوشیدہ تھا جسے برائے برائے مرصع جلے اور انہیں کرسکتے۔

محدالیا مساحب کئی سال پیشتر کی کام سے جاند اُر ہے تھے ، دارتہ میں جارتہ بیش اُلیا اور کو لھے کی ملی اُور کئی ا کئی ان کے بعد چینے پھرنے کے قابل ہوئے لیکن قدرے لنگ باتی تھا ، اس مجودی کی حالت میں ہی جامعہ کی خدمت کا جذبہ ا تعاد تو گوں نے بہت ذود دیا کہ اب جامعہ کے کاموں سے علیو کی اختیاد کریں لیکن موصون نے سابق ناظم اعلی مولانا عبد الوجی روالٹر سے اجادت نے کرجامعی روائش اختیاد کر کی اور اس کی خدمت میں مشغول رہے ان کی بے نعنی کا برجال تھا کہ جامعہ اس کی اہداد ولاد نے جس طرح ان کی خدمت کی وہ میں عیں دہ کرکم تے تھے لیکن تینوں وقت کا کھا تا گھرے مذکا کر کھاتے تھے ، ان کی اہداد ولاد نے جس طرح ان کی خدمت کی وہ میں قابل و کرمیکہ قابل تھا یہ ہے ، الٹر تو ای ان ان مدب کو اجر جزیل عطافہ لیئے۔

دی تعلیمادادول سے دبط دستی کار دور نہیں ، بہت کم لوگ ان ادادول سے اپنے آپ کو والب ترکم یاتے ہیں، اوا ا بی کم فک ان کی خدمت میں کوئی تواب سمجھے ہیں، ایسے حالت میں الیاس صاحب کی قدلہ قیمہ سے ادوان کی موت سے بدیا ہونے والنا کا شدید لوساس ہوتا ہے ہم و مرکم کا خاندان بہت درا ہے ، ان کی اول ادیک اور علم وعلما وسے مقید مت دکھنے والی ہے، ہیں ہاسید ہے کہ ہوا کے فام کو نشدہ دکھنے کے مام کو نشدہ دکھنے کر است کا میں مدید ہوا گئے ہوگا ہی اور ایک درائم کان کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کار کوئی کی کار کوئی کی کار کوئی کوئی کار ک

# مالاتِ مَاصِرُ مِنْ فَعِيرُ طلباء جَامِعُ مِلْفِيهُ كَا يُرُوكُوا) رُوداداور قرارداد

مندوستان قدیم زمانه بی می مختلف تهذیر فی تعدن اور مذہب لمت کا گہوارہ ہے جکی بنا پر دہ مختلف بہلوادر گوناگوں احوال دکھتا ہے یہ اپنی نیزنگی اور ہو تلمونی میں اپنی مثال آپ ہے انگریزنے اسے مونے کی چڑم اے تعبیر کمیاس کی بربادی اور ہلاکت کا سبب بھی دہی بنا، امہی 4 روسمبر کا واقعہ ان کی ہی تخر ریزی کا نتیجہ ہے۔

ہندوستان آزادی کے بعد سے بن شکات سے دوجا ہے اُن میں سہ بڑی ادوا ہم شکل حال ہی ہیں باہری ہجدگی شہادت کی متوسی ظاہر ہوئی ، باہری مجد کی شہادت کیا ہوئی کہ ہندوستان کی آزادی کا فواب پریشان ہوتا ہوا نظر آنے لگا اور سیکولوا زم کی موت ہوگئی اس حادثہ فا جد برمسلانان ہندیس قدر مجی فم دخصہ کا اظہاد کریں وہ کہ ہی ہے کیونکریدا یک سید کی شہادت نہیں بلکان کے ملی شخص کی شہادت ہے اور ان کے وجو دویقا رکا مسلہ ہے موسورت بمبئی ، احدا کا دے فسادا میں جو رہے اس اندوہ ماک صورتمال سے نمٹنے کے لئے مسلمانوں کی طرف سے کوئی بیٹی قدمی ہوئی جا ہے لیکن امس عربے کا کوئی اقدام نہیں ہوا ، اس میں صرور کوئی وا ذہے لیکن ہم اس کو مجھنے سے قامر ہیں ۔

روشی میں بیش کیا اور مالات مامرو پر کچ کرگذرنے کے لئے اجادا اور تاریخی شہادت سالیے جاں گسل مالات کو واقع کیا بعد ازاں اقبال احد صاحب کی تقریر ہوئی ان کاموضوع سیاسی کی اظرے اہم تھا ، انہوں نے اقلیت کے ساتھ کا نگریس ای کا کر دار کے موضوع پر تقریر کی اور تاریخ کے واقعات سے ثابت کیا کہ بایری سید پر طاری ہونے والے مالات اور نازل ہونے والے مالات اور نازل ہونے والے مالات اور نازل ہونے والے مید مصائب کا نگریس کے دور میں ہوئے ، انہوں نے آزادی سے اب تک کی تاریخ کو دہرایا اور پر سلم ش فسادات پر توجوالائی اور اس کا محالت میں انہوں نے دیم کی تاریخ کو دہرایا اور پر سلم ش فسادات پر توجوالائی اور اس کا بھر سے بیان اور اس کا جہرہ بدنی کا جو بر ای ایم مسال ہو اور اس کا جہرہ بدنی تو بر دیک کے اور کی تواب میں میں دیے اور اپنی ترق کے لئے مود جہد ان کی توانے والے دان خوان تاریکر ب انگیز ہوں گے۔

اس کے بعد ملی الرتب شہاب لدین اور عبد الغیوم کی تقریر ہوئی، اول الذکر نے جہاد کی اہمیت وفضیلت پر رتی آئی اور جہاد کی ذوخیت پر دلائل کی دوشی میں گفتگو کی اور مسلما نوں کے اندرجہاد کا جذب اور و لول پر اکمرنے کی کچھ کلیں بہلائیں اور افغ الذکر صدر ندوۃ الطلبہ نے ملم کی اہمیت وافادیت پر تقریر کی اور مسلمانوں سے ملمی فقدان کو ایکے تنزل اور سی کا سبب بہلا یا اور مسلمانوں کو دینی علوم کے سی تعدی کے مسلمنے کی رفعت دلائی چراسکے بعد شعراد نے مالات مام ہر پر اپنی نظمول سامعین کو مخطوط فر فرایا، پر محالات ما مرو پر تباد لوفیال شروع ہوا اور مختلف طلباء نے مختلف خیالات ظاہر کے کسکن ایک قراد وادجس بر تمام طلباء کا اتفاق ہوا، وہ یہ تمی کہ طلباء کی تنظیم فدوۃ الطلبہ کے اندر ایک اور شعبہ کا امنا فرکیا جائے جو طلباء کو حالات مامزہ کے موضوع ہاس منعقد کرکے سام طلباء کی اندر ایک اور اسلامی بیدادی پر برائی کے دیکھو گائی کہ دیگھو گائی کے دیکھو گائی کے دور کو گائی کے دور کو گائی کے دور کو گائی کے دور کو گائی ہو کے دور کو گائی کی جائے کے دور کو گائی کے دور کو گائی کی جائے۔
مثلاً انتخابات میں کیا رویہ اختیار کیا جائے اور کو گی سیاستی نظیم قائم کی جائے یا در کو گی سیاستی نظیم قائم کی جائے۔

الدُّمِّادِك وتعالى عدماء به كهاده اغداسا مى بيدادى بيداكر عاوريس المخصائل كومل كمن كى توفيق عطا فرائ ، آيله ا

مامدسلند دمركزى دادانعلى) دودى الملب دادانسي

شاره/٣ ماري سيوويد رمفان سامان جلدر ١١ مبدالوباث حجازي ا۔ ورس قرآن مولانا اصغملى السلف ۲. درس مدریث ۳. افتتاحیه دادالت اليعث والترجيه س منفعت ایک ہاس قوم کی ... ر واکٹرمقد کا حس ازمری به ۱۹۰۱، بالمثنى الاطاراي ۲۲۱۰۱ ۵ - وش ، اخلاق كالمين ما يُمن شر مولوى عبد المتين لف بنارس بكراشترك ۷ ر منسکرت پیزودسی بنادس ایک تعادی رواکٹرا به ماتم خاب بنادس سالانده مردويته في برديم ردويت ٤ - برميية بهارس دفوت كتابات / مولوى عبدالرانسارى 70 ٨ - دوس پس توریک روشی مناب طاہرنقاش 44 و- اتبال اورقرآ فى حقائق فعنل السُّالِف ارئى اللهِ ١٠- بأب الفتادي انتخاب: محفوظ الرحمن الني اك دائره ين مرخ نشان كامطلب اه - خاتون اسلام وتبعره) مسلام الترصديقي 76 كآب كامت فريادى فتم يوسك ب

#### بمانثرادي الرميم

ديس قرآن

# اس نعمت عظمی کاسراوارکون اورکیوں؟

مولانا اصغرلي الم معلى لني

نیآیتها النذین آمنواکتب علیکمالعدیام کماکتب عسلی النذین مین قبلکم لعلکم تنقون - (البقو۱۸۳) و اعلیان وانو ! متمهارے اوپردوزه اسی طرح فرض کردیا گیاہے جس طرح تم سے پہلوں پرفرض کیا گیا مقامّا کہ تم متنقی ہوجا ؤ) ۔

السُّرتِعاليٰ غابِين توسُّنودي ك حصول الدابني طاعت دبندگى كے لئے متعدد اركان واصول مقرر كئے ہيں ، ال ميس سے ايک مغيم انشان ركن ماه رمصنان المبارك كانعزه ركمنا ہے ، دوزه مربي لفظ "صوم " كا ترجر ہے اورموم كم معنى امساك (دكنه) كمايل رشريعت مين مو الامساك عن المفطرات مع اقتران النية بسد من طلوع المنجولي خودب الشمس " كوكيت إلى ، لينى دوزه تورُّف والى بريز ( كمانا ، پانى ، جاع ، كالى كلوج وفیرہ) سے مکل طود پرطلوع فجرسے لے کرغروب اَ فعاً ب تک روزہ اور تواب کی نییت سے دیے رہنے کا نام ہے گویا ہنڈ کوایک ماہ تک پورے طور پر السّرتعالیٰ کی معناجوئی کے لئے اپن اکثر خواہشات پر کمل کنٹرول کرنے کی ہرایت ہے تاکراس کے اندر مادی ومعنوی ،جمانی درومانی ہرطرح سے تبدیلی پیداکردی جائے اور ہرطرع کی غلافتوں اور كمنافتوك اسكدون وجم كوصاف كرويامائ اور رب كريم كى يحل الماعت وبندگى كا واقعى وكربناكر وما بزلاً بنده او الما الوت فالم كرديا جائے اور درحقيقت بندے كى اطاعت شعارى وفر ما نبروادى اور صفت مرديت منف ہونا ہی اسکی دفعت وہلندی اور کامیا ہ و کامرانی کی دلیل ہے۔ انسان دوزہ رکد کریمنانت اور تیوت فراہم کرتا ہے كرانسان كابركام الترتعال كى مرض كالعب اس كاكعانا بينا اور مرطرع كى نعتوى سے لذت آشنا مونا فتر الترتعالى ك مكم اودات ادعه، چنانچر بنده اسكى طال كى يوئى چيزون ادرعطاك يوئى نعتون سے بهره وربوتان با اورجونهى اس کوروزه رکوکراس سے رکنے کا حکم جو تاج اس سے با دجود سخت حاجت نفسانی دور کلفت و بریشانی رک جاتا ہے اور اس ينتعفي كامدرت اور ملكيت مامر كفف كه باوجودا سابين اوبرحام كرليتا بي كويا وه ابناس على دبند كاسير البت

كرديتاب كرحتيقى الك اموال وانفس كامرت ذات بارى تعالى ب اورمتعرف في الأمور والأموال ويى بده ان مادى دمعنوى دوحانى وجهانى امودواموال برفقط المائت دادخزائج اودمحافظه وداطاعت شعادمال كحيثيست سے تعین ہے ۔ اس ایت کریم میں صرف کو من طب کر کے ووڈہ رکھنے کا مکلف کیا گیا ہے کیونکہ دوزہ جسی جلیل القا ادر فليم المرتبت عبادت كمستحق حقيقت إي مُومن بى بوسكة إي ، دوزه اين دكھنے والے سے ص محنت ومبركا متقامى بادر اليكاندرس درج كاافلاص اوردومانيت كابونا مزورى باس معراجى درومانى كيفيت كم سامة مرف مُوسَ بى ركوسكنا ب وہ شخص جودولت ایان سے محوم ہو وہ لاکومبوک دیہاس کی شدت کو برداشت کرنے کی سی کرے نفس پر کنٹرول کرنے کادوئ كرے تبسيايں لىكادىم مگرمۇمن كے جذر اخلاص ومحبت اورمىرومنىل كے گرد باكوچى نہیں بہونچ سكتا ۔ والذيد المسندوا استد حباسته ، كهال ايان كى بلندى وباكيزگى اورشرك كى يتى پليدى اورگندگى ، لهذا شرف خطاب اور صدير دبانى كسزا وارفة مُوْن ہی ہیں ۔ بندہ موس کاجذبہ اخلاص اور حرص وطلب آخرت اور دجت المہی کی وسعتوں کاعین تقاصاہے کہ اس کو دمفان المبادك جيبك بناه بركتول كامهين وطاكياجائ ادرمومن كحرص وطبع اجرو أواب كوبود اكرف كحافي مع المصوم لى وانا اجزى بد ، و دوزه مير ك لئها و دسي اس كابدلردو تكا ) اور سيلة خيرون المن شهر وايك مات كا مبادت ہزار ماہ ی عبادتوں سے بہترہے ) ی خوشخری اور علید سے نواز اجائے چنا پیربندہ مُومن بریبی بہا بدیر اور گرانمایک دمناك المبادك كافن بين دوزه فرض كرك اور والون في مقيام وهبادت مشروع كياكيا : من صام معناك ايما نا واحتساباغفوليه ماتقدم من ذنبه، ومن قام رمضات ايانا واحتسابا عفوله ماتقدم من ذنبه -

یری دعده دبانی اوربشارت محدی ہے کرمسلمان سخت سیخت وفوں میں مشقت ہے رواتوں میں مجی صیام وقیاء

الحکام انجام دیتا ہے سخت کرمی میں موک دبیاس کی شدت برداشت کرتا ہے گردش ایام کیوجے اگراسے اوپر بر ہے اور تو المحات کی برکتوں سے مستنیدو فیصنیاب ہوتا دہتا ہے

المحات کئے ہوں تب می دواس کا مردانہ وارمقا المرکت جوئے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستنیدو فیصنیاب ہوتا دہتا ہے دولول وہ بردوگرم برداشت کرکے اسوقت سے فائدہ اسٹا آہے اس کا ایک لموجی منافئ کرنا نہیں جاہتا ہے کراسے دولا کے دوسے میں کے سامنے درمقا ان المباوک کا بابرکت مہیز گذرہ الفیاف اور دواج و قواب سے بینے دامن کو جوز سکے ایک کا بور کی منفق از کراسکے قورہ سخت پر نصیب ہے۔ انسان ماک فائد دیتوی شعاری آجائے قوان الدہ ہولوج کی براف میں منفق مباوت سے بدید کی براف میں منفق مباوت سے بدید کی براف میں منفق مباوت سے بدید کو براف میں منفق مباوت سے بدید کی براف میں کہ براف میں منفق مباوت کے ایک منفق مباوت سے بدید کی براف میں منفق مباوت سے بدید کی براف مباوت کی براف میں میں منفق مباوت سے بدید کی براف مباوت کی براف مباوت کی براف مباوت کے بدید کی براف مباوت کے انسان مباوت کی براف مباوت کی بر

مولأ الصغرطى المام جرانكالمى

درس عدایث

### روزه ين نيت كامئله

من حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لم يجب الصيام قبل الفجر فلاصياً المه وتراي المعتبر والم الله وتراي الم وصفرت منعد وفي النبو الم المراي 
یہ بات مسلم ہے کرنیت کے بغیر کوئی مجی عمل اسلام میں قبول نہیں ہے ، کام کوئی بھی ہواس وقت تک نیک کام مہیں ہوسکتا جب تک اس میں نیک نیتی کا صفر شامل نہ ہواسی لئے صدیث پاک میں کہا گیا اور اخاالا عمال بالنیات ول مل امری ماندی " اعمال کا دارو مدار نیت ہے اور ہرا دمی کواس کی نیت کے مطابق ہی ملتا ہے ۔ پتہ چلا کر نیت کی مطابق ہی ملتا ہے ۔ پتہ چلا کر نیت کی مطابق ہی ملتا ہے ۔ پتہ چلا کر نیت کی مطابق ہی ملتا ہے ، اعمال جم میں قوان کے اغد د نیت بمنز کہ جان وروح کے ہے بلانیت عمل بیکا دہے ، اسلے مرنیک عمل میں نیت کی موج دگی اور شمولیت فرمن ہے ۔

نیت کے تعلق سے ایک بات بہت اہم ہے جے ہر مسلمان کا ماننا مزودی ہے کرنیت ول کے اندو مزا وادادے کانام ہے ،اس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے ، رسم ورواج کے مطابق زبان سے بعوم فرزیت من شعردمفنان وغیرہ کے الفا فوکا ورد کرنا نبیت کی دوح اور محرصلی الٹر طبیع لم کے اموہ وعمل کے خلاف بھی ہے لہذا ہر سلمان کو اپنے دوزوں کی نبیت دات میں ہی کرنے کے ساتھ دین میں اس زبانی نبیت کے برعت امنافی سے مجی بجنے کی کوشش کرنی جاہے۔ فان کل بدعة ضد لائے۔

#### انتتاحيه

# اعتباراق كغربالدارعامد!

## تمهيس مارانجى سلام

فلسطین یس تحریک انتفاصه مناصب اورازلی دشهن مهیونی پیرودیوں کی ناک کے نیج اسرائیل کی مقبومنه دئین سے امٹی ہے ، پرخالف اسلامی تحریک ہے جو قبلہ اول کی بازیا بیا اور فلسطین قوم کے مفسب کردہ تقوق کو شیخ اسلام کو استہ برجائی رجاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ ما سل کرنے کے عزم کے ساتھ شروع ہوئی ہے ، اسلام ، سلمین ، رسول اسلام بلا اللہ کے ذریعہ ما سل کو گنا فیادہ الرجیک اور نفسیاتی خوت اور اندلیثوں کے شکار ہیں ، جتنا کیونسط وی کی کیونسٹ تحریک سے خوف اور اندلیثوں کا بطا ہرا طہاد کیا جا تھا ، چنائی اسلام اور مسلماؤں سے وائی عواوت اور تحریک انتفاضہ سے فوف اور اندلیثوں کا بطا ہرا طہاد کیا جا کہ اور معرسلا کا کہ اور مسلماؤں سے نوکال دیا گیا ، اور تعدیم ما نوگ کے انتفاضہ کے مشردگ کی ہے ، پولسطین معاشرہ کے منتخب اور اعلی تعلیم یا فتہ لوگ ہیں ، ان کی حیثیت انتفاضہ کے شردگ کی ہے ، پولسطین مساجد کا تمہد فی منتخب اور اعلی تعلیم یا فتہ لوگ ہیں ، ان کی حیثیت انتفاضہ کے شردگ کی ہے ، پولسطین مساجد کا تمہد فی منتخب اور اعلی تعلیم یا فتہ لوگ ہیں ، ان کی حیثیت انتفاضہ کو فقا دب سے دور کرکے مرکز کی ماروں میں جا دے کموسم ہیں ہی مورد کی تصریم کی کی ہوں میں ہیں ہی مورد کی اسلان کی اسی برفانی پہاڑی گھاٹیوں میں جا دے کموسم ہی ہو اور قدار کی اور قدار کی کی ہونہ کی کی ہونہ کی کی ہوں ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کو میں ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی موسم میں ہی مورد کی کردی کا میں ہوئی ہوئی کی کی ہوئی کی کو سم میں ہی مورد کی کردی کا میں کی کا میں اور کی کی موسم میں ہوئی ہوئی کہ ہوئی کی کا میں کا دور کی کی موسم میں ہوئی کی کی موسم میں ہوئی ہوئی کی کو سم میں کو سم کی کو سم میں کو سم کی کو سم میں کو سم کی کو سم کی کی کو سم کی کی کو سم ک

دمقاب لبنان وکیمت بقطعها دمی الشِّتاء وصیفها مشتاء مرون مشتاء مرون عملام اور خرون عملام اور معلوم اوتا می کران مین سے بہت سے مجالم ہی مختلف امراض کران میں ہے بعد ول اور امرائیل کورمیان جنام نہاوامن مذاکرات میل رہے تھے ا ن

ماہدوں کے اخراج کے بعدمعطل ہوگئے ، اقوام متدویں اخراج کی کاردوائی پر اسرائیل کے خلات قرار داد مذمد یاس کائی اور اسرائیل سے کہاگیا کہ دہ ان سب کو واپس بلالے مگر اسرائیل اپنے دجود بیں آنے کے دورہی سے اس طرح . تراردادون كاونن خوب محتلب، اس في دى دهائى، بحيائى بلكراستغناف كسامة كها كران ميس سے مرف دم كوداكس بلايا جاسكنا بي بنهي خلطى مع ملك بدركم دياكيا ب، بم كيت بي كراخ اس خلطى كى بى توكون سزا بونى چاب اب عربوں اور عالمی دباؤ کا بظاہر لحاظ کرتے ہوئے اسرائیل سوفلسطین مجاہدوں کو داپس لینے پر آمادہ ہواہے لیکن اس كساتة كئ دهمكيان بمى دى بي ،اسرائيلى وزيراعظم دابن في اب كرمزر فلسطينيون كوملك بدركيا ما سُيكا،امريج يساسرائيلى سفيرظلان شاول في كهاكما من خاكرات كي تعطلى سعوب اورا سرائيل دونون بى نعقما نات اويخطرات سے دوجا رہوں کے اگر عرب مذاکرات سے انکارکریں گے قواس کے بعدان کے پاس کوئی متبادل نہیں رہ جائے گاجس \_ وه امن كا مقصدها صل كرسكيس ، امرائيلي سفير في كها كرمقبوصنه علاقون مين د جنه والدتمام فلسطينيون كوه حاس «جيد بنیاد پرست گروہ سے خود کو دور رکھناچا ہے جس فے اسرائیل کے خلاف جہاد کی تحریک جیلائ ہے اور ملک بدر کے اگر تام فلسطينيون كاتعلق مع جاس " بى سے مادھ واكتنگن نے بھى اس اسرائيكى ددير سے اتفاق ظامركيا ہے جيساً كرجيشر سے اس كا شيوه د ہا ہے، امري اودا سرائيل بلكران كے مغربي حليف يرى جا بيتے ہيں كه ملك يد وفلسطينيوں كى الت زاراورداستان مظلوى سے قلعَ نظرامن مذاكرات كوجارى كرناچا سئے - يهان مغرب كادومرامعيا ر نهایت عبرت انگیزیم ، ایک طرف اقوام متحده کی مسلامتی کونسل کی قرار داد م <u>۹۹ ک</u> ہے جو ملک بدر فلسطینیوں کو ان كى سرزمين بروالس لانى كوامن اود عدل قراد دي ب، دوسرى طرف امرىكي اوراس كمعزى مليف مي جو تاريخ انسانى كىس سے بڑے اورسب سے طویل المبعاد المل وجلون اسرائیل كے بائد كو بميشر معارى د كھنے ہى كو امن دانسان قرارديني ملهو يمين مغرى قائرين كومعلوم بونا جائي كماسرائيلى مظالم كووه شاخ زيون كى نرم دنا ذک ابتیوں کی پلین میں چیپانے کی کوسٹس و کرسکتے ہیں لیکن ان کاس دومرے کردارے مارے عالم میں حقون انسانی اورجہوریت کے وہ سادے میخافے وفائع مغری ٹریڈ مادکہ کے مامل ہیں نہایت تیزی سے ذہر آلدد ہوت بن المطين بيت المقدس اورمهدا تعلى كاعظيم الشاك قعنيه بنوادم كى تاريخ بين اتن بيد نقط انعلاكم مأمل بكرابل مغرب ضومامهوني ميودون كى ماده پرست مقلين اس كا دراك كر في ما مزين ، مغرب قائدين في اباس تعنيه كواس معلم تك بيري ديا بيم كماس وأستى كم نام بره وجو قدم بمى امتايس كم، ده عدل وانعمات ق ومدان الله والم سكوست والي مرق الك بالماد وفركا المافرى الوكا المرافرى المافرى الوكا المرافري المرافي المرافري المرافري المرافري المرافري المرافري المرافري المرافي المرافري المرافر

يبودكوييس اوگيا م كفسفين يساب مالب أواذب ، فزو إن ورشى عملوم سياسيات كي دونيسرما طف عدوان فكها كتحرك انتفامنه كودنن كروين اورفلسطين معاشره كواندو وفي طور برمنتشركردين ككوسششو كعديهوديو ب نے معتریک انتقاصنہ مرکے مقل ودماخ اور اس کے دمٹر کتے دل کو ملک بدر کرنے کی کار دوائی کی ہے ، الخلیل پزیرج كة اديخ كريرونيسرة اكرميدالفتاح العوس فكها كه لمك بدرى كى كالدوائى غصب اور احسلال كدور بى سے جاری ہے ، میرودی فلسطینی قوم کوٹرک وطن پرمجبود کر کے اس سرزمین کوخالی کرانا چاہتے ہیں اور ملک بدری کی کادروا ن سےفلسلینی اور عرب قوم پر وہشت مسلط کر کے امن خاکمات کی میزیج ان سے مزید تناڈل مامل كرناما ستعنى - النجاع يونيوك في كي شعبر تحقيقات كمدر ادر مجع البحوث كركن فواكثر فرز الديك فركهاكم : ملك بدرى كى اس كا دروا ئى سے ميروى فلسطين تعليى ادادوں كوفتم كرنا جائتے إى جواسلامى بدادى كوفليم سرعيت كاكام دية رب إلى - واكثرسالم سلام في كهاكهم مقبومنه أرص فلسطين مين اليفايل :میال کے درمیا ن واپسی کے اپنے تق پر قائم ہیں ، ہماس سے ہرگز تنازل اختیار نہیں کریں گے ، اورکسی عربی إغروب ملك من ادمن فلسطين كوچور كونهين ما ئيسك، جم بين الاقوامي نظام كالمري وحوق انساني ے ذمردادان ، اقام مترہ ، اور پورے عالم اس عن خود افتیاری کے موردین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کر ہمیں بارے گروں اور اہل دعیال کی طرف والیسی نے لئے اقوام متحدہ کی قرار دادوں پرممل درآمد کے لئے میہودی محر<sup>مت</sup> برزور دالين ، فاكثر سلامتر غاخير كي كهاكه: فلسطين تحريك انتفامنه نيزوك وه انى ب جع الشف امت ملم عدیہ کے دشمنوں کے چبرے ہر مادا ہے مہت صروری ہے کہ ایسے مصا اورمصنبوط ہاتھ ہوں جواسے سختی سے عامیں ورائ أي برها مين ، اس لئے بهم مام مسلا فول كوان بازوول كى تقويت اورا مداء است اسلاميديين ميد وران کے طبیغوں کے حلق میں اس کانے کومصنبوط تر کرنے کے لئے اُواڈ دیتے ہیں۔

کرہ ادمی ادر اوری فرع انسانی کو حقیقی امن دسلامتی ادر عدل وانعسان سے ہم کٹ ر الرنے کے لئے جہا د اکبر کے الد غریب الدیا رجی ہدو! ہمیں یقین ہے کہ تمہاری بلاکشی اور حق کے لئے مرفوضی کی داستائیں سائے عالم میں پاکیزہ اوراق قلوب پر دقم ہو رہی ہے ، الجیس لعین اور سرخورشی کی داستائیں سائے عالم میں پاکیزہ اوراق قلوب پر دقم ہو رہی ہے ، الجیس لعین اور سرخور کوشکست دے کما قام صالم کو اسلام کی مفتلی جاؤں میں لانے کے لئے اما مت کمری کے باکیزہ نفس اولین دعظیم متادہ ! ہمیں یعتین ہے کتمہاری اوازی بینانی کھا ٹیوں میں تحلیل ہو کوشم نہیں کے باکیزہ نفس اولین دعظیم متادہ ! ہمیں یعتین ہے کتمہاری اوازی بینانی کھا ٹیوں میں تحلیل ہو کوشم نہیں

ہوسکتیں بلکہ وہ سارے عالم میں اصحاب ایمان کولوں بلکدووں تک بہونے دہی ہیں ، اے اسلام کے فازیو اِنتہیں ہمارا میں سلام ، النّر تعالیٰ تہیں مبرادداستقلال کی بے مثال توتوں سے نوازتا رہے ، تمہارے زخوں اورلہو کی فوسٹ ہو بہت پہلے سے ہمارے مثام جان کومعطر کرتی رہتی متعی ، یقین مائو بابری مسجد کے انہوام کے بعد جب ہمیں زخم کے قواس میں تمہادے زخوں اور اہوکی مہرک میں واضع طور پر محسوس ہوئی ۔

۱۹ را بریل کے اخبادات سے معلوم ہوا کدان با عزیمیت مجا بدول نے مبلا وطنی کے خلاف احتجاج ادر امن گفتگویں عربوں کی عدم شرکت پر دور دینے کے لئے جنوبی لبنان ہیں واقع اسرائیلی شعکا نوں کی طرف ماریج سشروع کردیا ہے اور زیم بریا کی اسرائیلی فوجی جو کی سے ایک درجن سے ذیادہ تو پ اور آنسوگیس کے گولے دافے گئے ، فلسطین اسرائیلی چوکی سے صرف دو کلومیٹر دور بس ، ان مجا بدوں نے صبح کے وقت جب ماریج شروع کیا توان کے نزدیک جارگولی ہے فادر بھران سے جارسومیٹر دور نوگولے آگر گرے ، اور کچھ آنسوگیس کے گولے بھی گرے ، مجابدوں نے نما آئید کی مقام پر قیام کیا تھا ، جا نباز مجابدین نے عہد کیا کہ دور اپنا ماریج جاری دکھیں گولے بھی خواہ س کے لئے ایک مقام پر قیام کی اسلامی کے الی جو تھا ای مجابدین نے مردن پر مغید کپڑا با بدور کھا ہے جس پر سرخ درسیا ہ دنگوں میں لکھا جو اسے معہ جاری سب سے پ سندیدہ خواہش الٹ کی داہ میں سنہ بر ہونا ہے ۔

# منفعت ایک ہاس قوم کی ...

#### واكرمقتدى صن ازبرى

دورانحطاطین امت اسلامیه کے اتحاد کے لئے جتنی کتابیں، مصافین، مقالات اورتجا دیز زیب قرطاس
کی ماچی ہیں اُن کا شار محال نہیں تو مشکل صرورہ ہے۔ اتحاد و یک جبتی اصل میں ہمادا ایک اہم مذھبی اصول ہے
اس لئے اس کی دعوت قرآن کریم اور امادیث شریفی میں واضح طور پر موجود ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ بیں بیٹھار
ایسے واقعات موجود ہیں جن سے ہمیں یہ بی ملت ہے کہ ہمارے اسلات اور ہزرگوں نے کس طرح اس اصول پڑمل کرکے
مسانوں کو ایک لڑی میں پروئے رکھا اور مخالف عنا مرکومبی یہ موقع فراہم نہ کیا کہ وہ اسلام اور اس کے مانے والوں
کوکسی طرع کا نقصان پہونچا سکیں۔

بلاً شبر اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے طبے ہیں جن سے ملت کا اختلاف ٹا بت کیا جا سکتا ہے، لیکن ملت کا الم فردانش اورا معاب اخلاص وتقویٰ نے اِس فرحیت کے سی اختلاف کی نہ توسر برج تی کی نہ اُسے ملت کا اجتاعی مغادات پر انٹر انداز ہونے دیا۔ ملت کی تاریخ میں جمیں کہیں اختلاف کی اگر کوئی کا د فرمائی نظر میں اُتی ہو تھی اور تیادہ مصنبوط کویں، اور اُتی ہو تھی ایک معلمت یہ ہے کہم اس سے عبرت پذیر ہو کر اپنے اتفاق واتحاد کو اور زیادہ مصنبوط کویں، اور پوری بھیرت کے ساتھ اپنے ملی مفادات کے حصول کے لئے سرگرم رہیں۔

قرون وسلی یں خلافت میاسیر کے ذوال کو مسلانوں کے انحظاط کا نقط اُ آغاذ مانا مباتاہے، لیکن اس کے بعد کا اسلامی تادیخ پر بھی نظر ڈالئے تو آپ کو بے شار الیبی مثالیں ملیں گی جن سے ثابت ہوتا ہے کر مسلانوں نے اتفاق وائے اور اپنے اخلاص و تقوی ، اور فراست و اتحاد کی اسلامی تعلیم پر کا رہند ہو کر بڑے کر ارکا دیا ہے اور اپنے اخلاص و تقوی ، اور فراست و بہت سے شاب کی ذبائی و بہت سے شاب کی دیا تھ ہے ملام اقبال نے املیس کی ذبائی اس لئے کہا ہے ، سے میان اہم ہے اس کا مہم ہے میں دوشن باطن ایام ہے میں دوگیت تعدد فروانہ میں اسلام ہے

مباس الفرال فی بعد ملت اسلامیه کا از سرفومیدان عمل میں سرگرم ہونا اہل نظر کے الفریک کے کھی کھی ہے ، اور اس واقعہ سے ملت کے متراع وطبیعت کی مکاسی ہوتی ہے ، اور اس واقعہ سے ملت کے متراع وطبیعت کی مکاسی ہوتی ہے ،

بهارِدفتہ کے ماتم سے کیا ملے گاستہور امٹوکہ تازہ بہاروں کا اہتام کریں

جدید دورس آئے تومسلانوں کے اتفاق داتحادی حالت قدرے حصد شکن نظراتی ہے، اسلامی حالک کے سامراجی شکی خوں میں گرفتا دہونے کا سبب ہی ان کے اختلاف دافتراق ہی کو قراد دیا جاتا ہے ، اس دور میں ہمآر قائمین مصلحین نے ملت کے اتحاد و اتفاق کی انتھک کوشش کی ، ادر اس کے گئا ہی صلاحیتیں اوقیتی اوقات قربان کر دیئے۔ ملت کا دو مل ان کی مشاد کے مطابق نہیں نکلا تو بعض قائد مایوس کا شکار میں ہوئے جال الدین افغانی کے بارے میں توان کے سوانح نگاروں نے مسلان عدم اتفاق برمتفق ہوگے ہیں۔ انتفاق کے انتفاق کے انتفاق کے انتفاق کے مسلان عدم اتفاق برمتفق ہوگے ہیں۔

اس نو میت کے جلوں اور تا ٹرات کا سبب غالب پر تھا کرے ہواستھا رہیں مسلم مالک کی مورتِ حال کے معرفاً گفتہ ہوتی، مسلمانوں اور ان کے مغربی مخالفین کے بابین طاقت کا کوئی تواڈن نر تھا، اور مختلف ملاقوں کے مسلمان مختلف نوعیت کی ایسی مشکلات ہیں گھرگئے تھے جن کا کوئی ایک مل تلاش کرنا محال نظر آتا تھا، مزید براک ہا دے مغرفی کرم فرما ہر طرح کی اخلاقی و تہذیبی قیود سے آزاد تھے، جب کرمسلان اپنے مذہرب اور تہذیب موایات کی باصل ہوں کے باعث بہت سے ان حرب کوں کو استعال نہیں کر سکتے تھے جن سے ان کے مخالفین بڑے فروایات کی باصل کرلیا کرتے تھے۔ اس طرح کے بیجیدہ حالات میں ہمارے مصلمین وقا مُرین نے مسلانوں کا افتراق و تشدید کی مذکورہ تصویرہ بیش کی ، اور ان کا ایسا کرنا ہما تھا ، کیونکہ خرابی چوٹی ہویا بڑی اس پرقوم کو مقنبہ کرنا مغروری ہو وی بڑی اس پرقوم کو مقنبہ کرنا مغروری ہو ، ور مذوبی چوٹی خرابی بیوٹی کی ، اور ان کا ایسا کرنا ہما تھا ، کیونکہ خرابی چوٹی ہو یا بڑی اس پرقوم کو مقنبہ کرنا مغروری ہو ، ور مذوبی چوٹی خرابی بیوٹی کی ، اور ان کا ایسا کرنا ہما تھا ، کیونکہ خرابی چوٹی ہو یا بڑی اس پرقوم کو مقنبہ کرنا مغران کا ایسا کرنا ہما تھا ، کیونکہ خرابی چوٹی ہو یا بڑی اس پرقوم کو مقنبہ کرنا مغروری ہے ، ور مذوبی چوٹی خرابی ایک دن سمبیا نک شکل اختیار کرلیتی ہے ۔

 المتابدكيا ، الدايع بهت عصياى واقتصادى الدنعى مقامدها صل كم ـ

ترکی کے نوال کیدربہت سے مرب اوراسلامی ملک مامراہ کے فیمات مار ایکے تنے ، مسلانوں نے اپنی منت واتحاصها مهيئة أذاوكوايا- الميزائرجهال أع مسلان مخلف خرج دمياسى مقاصد كم باعث مكواليه بي ، أس كى أزادى كه في مسلافول في ايك مليونين وس الكوفيتى ما نوس كرن بيش كرن يس دراجى تال نكيا ، ادرالسُّرغاس قرباً في كع بعدامنين أزادى كى نعمت مع مرفراز فرمايا - كهدامى فوعيت كم مالات ديم عرب مالک میں مبی پیش آئے ، اور قرباینوں کے بعدان کومبی آزادی حاصل کہوئی ۔ نودا پنے ملک ہندوستان کے حال پرنظر والخاب كواندازه بوكاكر ملت اسلاميه كسبوتول فيمتحد بوكرا زادى ك جنگ يس سرفروشى دكها في اور ملك كوة زادكمايا - جاري اس تاريخ بي اتحاد واتفاق كى جلوه كرى توبيهات تك يهيك مسلان برادراب وطن كم ساتوهكر اس لڑائی میں شریک ستھ ، اور اپن طرف سے مقعد کے مصول کے بعد حجی اس اتحاد کو برقزار و کھنے کی ہمیٹ کوشش کی ۔ انسوس کی بات ہے کہ آج جنگ ازادی میں مسلاوں کے عظیم مردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جارہی ہے ، میرفق اس پهلوپرگفتگو کانهیں ، مرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برا دران ولمن کویرمعلوم ہوناچاہے کرجنگ آزادی پر مسابق ى قربانيان اك ى قربانيون سے بہت زياده بي، اوراس فدا كادى كواس كى چندكتا بون يى دو بدل كر كے مثابي بي نہیں جاسکتا ،کیونکہ آنادی کے فئے مسلانوں کی سرفروش وجاں سیاری کی واستانیں یہاں کے درو داوار پرنقش ہیں، بلکریہاں کی نعنا اور ماحول نے ان کومذب کرنیاہے، جب مورق قلم استائے گا تواس نعنا کے مسلاوں کے اخلاص وقربانی که اوارسنانی دے گی، اور وہ تاریخ کے صفحات میں ان کو مقید کرے گا۔

اً ع کے معنمون کے ذریعہ ملت سے جو کچے وص کرنا ہے ، گذشتہ سطوراسی کی تمہید ہیں ، برتم ہید طویل ہے لیکن مقعود کی او میت اس کی متقاعنی ہے ، اس لئے امید ہے کہا ہے نا غربی اس طول کو گوادا فرمائیں گے ۔اوداس تمہیزیں مجی مقعود کو کماش کرنے کی کوشش کریں گئے ۔

کسی ڈندہ قوم کی علامت پرنہیں کرمسیبت ٹا ڈل ہوئے کے بعداسے دور کرنے کے فیہ مرکزم ہوجائے ، ہاں السی مرکزی بے صحاف الزام دور کرنے کے کے البید کا فی ہے ، نیکن قوم کی ڈیکر اور جائی ہمتی کی علامت یہ ہے کہ دو کسی مورت حال دقوع پذیر ہوتا ہوں کے کردہ کردہ کی مورت حال دقوع پذیر ہوتا ہوتا سے کے تعمید بیا جائے تاہم میں کے ایک تاہم میں ہے بلکرمات کے مسائل ہوئے کے اور تاہم والے تقریباً ہمی کے تعمید بیا جائے تاہم ہوئے ہے دائے تقریباً ہمی

ات برنام دسورة انعام كى أيت غرس بات كے مطابق عمل كامسلامشكل بن جا آئم ، اور عيس إسى شكل كواب ارنام دسورة انعام كى أيت غرس عي ارثاد م كرو جروان بها الاعذاب بهنجا توكيوں فركو گرائے الكي كور بروان بها الاعذاب بهنجا توكيوں فركو گرائے الكي كور اس من منزين كرديئے تقے ، معلوم بواكر برحسى و كول سخت بوج كام ان كى اعظوں من كى كام ان كى اعظوں من كريئے تقے ، معلوم بواكر برحسى و ت ولى كام مولد اور دريا وہ جميانك وتشويشناك ہے ، اور ملت اسلاميدا كراس فوعيت كى مولد كوب معلى تو اسلاميدا كراس فوعيت كى مولد كوب مد

بابری مسجدی شبه دت کے بدرملت کے برفرد نے یقینا حالات کے رُخ کو پہچان لیا ہے ، لیکن اس بہچان شوت دینا ضروری ہے ، دیکھنا پر ہے کہ ملت کس طرح پر شوت دیتی ہے ، ابھی ملت کا غم تا زہ ہے ، اس مرحلہ ہیں کو ئی اور یا مطالبہ شا یدمنا سب دہ ہوگا لیکن برمزور منا سب ہے کہ اپنے اس و کھ کو ہم اجتماعی طور پر محوس کریں ، اور ارفح را وت میں اکھا ہونے کی جو ہمادی دوایت ہے اُسے باقی رکھیں ۔ ہم میں شاید ہی کوئی ایسا بے مسانسان ہو گا جے ملت کے اعلام کی برا وراست یا بواسطہ وا تعذیت نہ ہو ، اور ہم رہ ہی دیکھتے اور جانے ہیں کہ نظریاتی طور پر مسائل کا علی بہت اُسان ہے ، اور یہ ہم کرتے دہ ہیں ، اب مسلی طور پر سائل کے مل کے لئے ہمیں سوچنا ہے ، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ضیال دکھنا ہے کہ یہ سوچنا ہے ، اور ساتھ ہی اس

عونعم المسولي ونسعسم التعسير - ...

### ر موسشش " اخلاق کا مائیس نائین

حري مولوی مَبالمتين السلفي \_\_ منهودونارس

> کیلی چندد ہائیوں سے ہور پی وامر کی ہرادری خصوصا پیہودی لابی اپنی سیاسی دسماجی اور ثقافتی اجارہ داری کو پوری دنیا خصوصا مالم اسلام برستویٹ کے لئے اُزادانہ بین الاتوا کی طلاقا اور ترسیلی نظام کے لئے کوشائل رہی ہے۔

> اس مشکل ترین مهم کود وش و انٹینا ئی ، وی کی کموج نے اُسان تربنادیا ہے ، اب یہ انٹینا بین الاقوامی نشریات کوسیٹلائٹ کے تعاون سے داست نشر کرتا ہے ، اے ، ٹی ، این یعی ایشیا شیلی ویٹرن نیٹ ورک نے گذشتہ ما داگست سے مندی نشریات کا آغاز کیا ہے اسے برفانیہ کے ایشین او نا کیٹیڈ میٹریا کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے ۔ اس طرح اسٹارٹی وی اور زی ٹی وی نے بھی میندی پروگرام شروع کیا ہے ۔

ویے آدبین الاقوامی اطلاعاتی کمپنیوں پس آمریکی سب سے اُگے ہے ، ۱۹۰ امریکی کمپنیاں ہرسال ۲ رالک کھنٹوں کا پروگام اکمپیومٹ کرتی چی اور برطانوی کمپنیاں سالانرٹیس ہزار گھنٹے کے بردگرام اکسپومٹ کرتی جی ۔

اب براه داست نشریات کے ذریعہ بی بسی ای این اوراسٹارٹی دی ہماری ایک ایک ایک ایس ای این اوراسٹارٹی دی ہماری ایک ا تشنگی می کی " ادارہ منیافت می کردہی ہیں ، اور « مشرقی افدار " کارہا سہا ہم ہم می اب

دیرینظرمعنون پس بیم طرش انٹینا " کے منٹی اٹرات کا جب اُکرہ پیشیل در سے بین م یوں تو مندوستانی ذوائع آبان تر رافشانی اور مندوس نیج پر ذہن سازی اود مندواتد او کر داری این تر مندوستانی ذوائع آبان تر رافشانی اور مندوس نیج پر ذہن سازی اود مندواتد اور کر دار کے نمائش داشتہاری بہتام نمائی ، سگران دوائع الله الباغ بیں سے شیلی ویڑن کا کر دار سب سے گذا اور گھنا دُنا ہے ، شیلی ویڑن پر وگراموں بیں جہاں مستقی اقدار مد پر حلم کر کے اسے دقیا فرسیت دکھلا کراور ہوس پرستوں کی سکین خاطر کے لئے فی اسٹی وعربانیت اور مبنی آدار کی جہیلائی ماری ہے وہیں ایسے پر دگرام بیش کے ماتے ہیں جونی نسل مناطر کے لئے فی شی وعربانی بیت اور مبنی آدار کی جہیلائی ماری ہے وہیں ایسے پر دگرام بیش کے ماتے ہیں جونی نسل

کی ہندومانچ کے مطابق ذہن سازی کافریدنانجام دے رہے ہیں۔
کی ہندومانچ کے مطابق ذہن سازی کافریدنانجام دے رہے ہیں۔
کی مدرومانچ کے مطابق ذہن سائر چاہے تاریخی سیر ملی کانام دیا گیا ،اس نکتہ برفاص ذورویا گیا جس کا نتیج فرقر والا اور خام بیزادی تعلیمات و شخصیات سے ناواقف ہیں ،
اور خام بین ہندو مذہب کی تاریخ اور اہم شخصیات سے دوشناس کو ایا گیا اور غیر میا شرطر نقید سے اسلام اور مسلمان محرال اسلام در مایا کی دورائی اور کان کے خلاف نفرت کی فضا قائم کی گئی جس کے نتیج میں کے مسلم طلبا دک فرمانی ہماں میں سائری کی کہ مسام کی در کیا ۔
ان میں سنا گیا کہ جارے آباء واجدادت اپنے دورائی آرمین ظام فارت کری کے ملاحہ کی درکیا ۔

بدر برا بران در بران در بران مرد بران بهاد برسق بها در الحاد و بدری ، فاش دمنی اداد گی دوش فیالی ادر ترق فیالی ادر ترقی بهنا در ترقی به در ترقی بهنا در ترقی به در

اب توجاری پرداز باندوستا دوں سے بی اگر بچے ۔ آج سوش سرق بیندی کی نی مظامت اور روشن خالی کی نده برجان ہے ۔

ده دري معاشره والمخافلات وكردادكوسر بإنادنيلام كرجهاي ، جبال حلال دحرام ، معروف ومنكرفيروشر اورنيك وبدى كوئى تميزى نبي بكر بروه كلم جعمعا شروكى مزورت سمجاكيا المصنفس قرارد ، كرملى جامر ببنايا خواه ده كام جى قدر جى محشيا اورافلات سوزجو -

ده دري معاشره جواطلاق محمادث كواس مدير بيه في چكاب كروبال انسانيت محي مي التي مكوي شراب ومر يابذي لنكا فكي ، كيس فيرسلم طالب فقاب كاستمال كاسطال كيا ، وكيس طالب في طلباد سے علامله بس مروسز كا

مطالبركميا اوديهمطا ليقبول كُوكُّ -

آئے اسی مبغوض معاشرہ کی تفریج وتقلید کے لئے اسے ٹی دی اسکریوں پرڈش کے ذرید دیکھا ما تہ ، صد تو یہ بے کہ جس طرح اس معاشرہ نے تمام اخلاق واقداد کو فراموش کردیا آج ہمارے معاشرہ کی میں روش ہے ، جنسی بدراہ روی ، ہوس پڑستی اور عربا نیت کے نام کے لئے فائدان کے تمام افراد بلا تغربی مشتاق نظارہ ہیں۔

اسلامی غیرت تو کجا انسانی غیرت ادرادب و لحاظمعلوم نهیس کس گوشه گنامی پیل براید، قوم کے دہ معدی فی نهال جوامجی اپنی مقل وشعور کی دہلیز پر ہی ہوتے ہیں ان کی ترمیت حیاسوڈ ا ورہیجان انگیزمنا فر کرتے ہیں گویاان کے دالدین نے ان کی ترمیت کی ذمدداری سے سبک دوش ہو کرسا دابا داخی پر وگراموں کے سپر دکر دیا ہے ، الحفیظ والله اسلامی کر داری نے ان کا انتظار کرنا چاہئے جب ان کے جگر پارے اخلاقی گراوٹ کا دودھ پی کر جوان ہوں کے ادر انعیں اس برسلوکی کا مزوج دہ معافر اس مرد دیگی کی ذیدہ مثال ہے ۔

یرایک حقیقت ہے کریور پی ذرائع ابلاغ اہل کا ب خصوصا یہود اوں کی گرفت میں ہیں ، ٹیلی ویڈن کے اکثروبیٹ مراکزان کی نجی ملکیت ہیں ، دوان پر ایسے پر دگرام پیش کرتے ہیں جن سے ان کامفا دوابستہ ہو ، اخلاقی بگاڑ ، مبنی ادار کی ، الحاد ولادینیت ان کاسب سے اہم مقصد ہے ادر اسی مقدر کے حصول کے لئے دو تم ام مگ فی دو کرتے ہیں ۔

ملت اسلامیرسے اہل کتاب خصوصا یہودکی علادت مودد ٹی ہے اور قرآن کریم اس پر شاہرہے : " لمتجسد ن اشدال ناس صدادة للذین آمنوا الیہود والد دین امشرکیوا ی زمائدہ ۱۸۲۸) تم مُوُمنول کا سب سے پڑادشمن یہود اورمشکن کو یا وُگے۔

یهودونسادی کی سب سے بڑی تمنایہ ہے کہ سلمان اسلام سے اسی طرح برگشتہ اور اسلامی اقداد سے سادی اوجائے میں طرح دوجی اور اس سلسلہ میں وہ سرگرم عمل ہیں۔ " ڈش " ہی اسی بیہودی مکروفریہ کا ایک حصر ہے۔ " بروثو کو لات حکم دوسیوں " کے متعدد بندوں سے اس یہودی سازش کا پہرچاتا ہے ، اور قرآن کریم نے تواس سے بہلے ہی اس حیلے ہی اس سلسلہ میں کئی آیات ہیں ۔ الٹرتعالی فرما آ ہے " ولان تومنی مناف الیہ وروف السکان کیا ہے ، اس سلسلہ میں کئی آیات ہیں ۔ الٹرتعالی فرما آ ہے " ولان تومنی مناف الیہ وروف السکان میں مناف الیہ وروف السکان کا میں مناف الیہ وروف السکان کی مناف الیہ وروف السکان کی مناف الیہ وروف السکان کی مناف الیہ وروف السکان میں مناف الیہ وروف السکان کی اسکان کی مناف الیہ وروف السکان کی مناف الیہ وروف السکان کی مناف الیہ وروف السکان کی مناف کی مناف کی مناف کر اسکان کی مناف کی مناف کر مناف کی من

اول كرج المعقبات كرانية كاركونس اينا وكي

نیزفرمایا : " دوت طائفة مسن اصل الکتاب لویهندونکم " (آل مسران (۱۹۹) الماکتاب کمایک جماعت کی پنجابیش میکوکیش تهمین گراه کردے ۔

ودمری أیت ش فرایا : میاایها الذین آسنوا ان تغیعوا فریقا سی الذین اوتواالک بیود کم بعدایسانکم کانوین " (آل عسوان /۱۰۰) العمومنو! اگرتم الملک ب کی ایک جماعت کی پیروی کردگر و وه تمهیل ایمان سے چعیرکم کافر بنادیں گے۔

سودهٔ نساءیس فرمایا ۳۰ الم شری ای الدین اونوا نعیب امن الکتاب بهشنزون العندلدة دین پیدن ان تعنسلوا السسبیل ۳ دنساء / مهم ) کیاتم ان توگل کونهیں دیکھتے جنہیں کتاب کا ایک معددیا گیا جو گراپی کا کاردہ محمستے اور میمی داسترے مٹلف کے دربے ہیں ۔

اور قرآنی آیات سے رحقیقت آشکارا ہوئی کہ اہل کتب کا سب سے بڑا مش ہیں گراہ کرنا ہے اور وہ اپنے اس مشن جی سرگرم مل ہیں اور رہیں گئے۔

وہ تمام مخرب الماخلاق اور الحادوبے دین کے وسائل جیسے لوگ " تفری وسائل " کانام دے کراس سے تعلق نے کراپی دنیا وقتی بربا و کرتے ہیں ، اسی مکرو فریب کا مصر ہے۔

آ کال مجودی دنیا انتهائی ففیدد منظم طریقہ سے مالمی پیما زیر کا م کر رہی ہے ، دوہزار میسوی ملک پس مسجداتعیٰ کوش مہید کرکے ہیکل سلیانی کی تعمیر کے لئے مالی دائے مامہ کو بجواد کرنے کامش جاری ہے اوراس سلسلیس کئی ما ذوں پر کام ہور ہاہے۔

کہیں فلسطین یں بہور اوں کا ازل می ٹابت کیا جارہ ہے توکہیں دنیا کو بہوریوں کی مظلومیت کا
اف انسانیا جا دہا ہے توکہیں اسلام اور مسلما فوں کے خلاف نفرت بھڑکا کی جا دہی ہے ، اور کہیں
مسلما فوں کو عالمی سیاست سے بدخیراور دور رکھنے کے لئے مہ ڈسٹ ، جیسی لعنت کو دولے ویا جارہ
ہے ، اگرچہ یہ باود کر انے کی کوششش کی جا دہی ہے کہ دنیا ہیں وجود پذیر جرنے چھٹے بڑے واقعہات
وحادث کو اسس کے ذریعہ مشا برین میں بہونچا یا جا تا ہے ، مگر عقیقت اسس کے برحکس ہے جلاس

وش کا ایک ادن شیدا فی بی اس حقیقت کا اندازه اس تجربه سے نگاسکتا ہے کاس یس کتنے پر دگرام دوزاخلاق وکردار کی تعیر کے لئے بیٹ کئے جاتے ہیں اور کتنے بگاڑے لئے ؟ ۔

نیزدنیا کے متعدد خطوں میں مسلمانوں کوجوجروت دکانشا نربنایاجارہاہے اس کے کتنے مناظر بیش کئے جاتے ہیں ؟ اور دوسری طرف عام حوادت اور خصوصا وہ جو پورپ اور میجود یوں سے متعلق جوں انہیں کتنا اجمالاجا تاہے۔

اس کے مسلانوں کا فرض ہے کہ وہ اس مہلک فتنے سے خودکو دور رکھیں اور اپنی دنیا و آخسرت برباد مذکریں ۔

#### بقرمشك كا

سادر مبی حقوق نسواں ہیں، جنہیں ہم سب عبلائے بیٹے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا دہا تو مستقبل قریب ہیں ہاری خواتین جاتک سرم چپڑو کراپنا می طلب کریں گی یابغا دت کاراہ ابنا کردیں وایان کی دولت سے مورم ہوجائیں گی . پلیش نظر کتاب کی ایک خوبی یم ہی ہے کہ مورتوں کی نفسیات کو شیس پہرنچائے بغیروہ ساری با تیں کہی گئی ہیں جوموزیوں

بین سرو به در به در بین رب بیر در در در در در در در در در بین به در بین به در بین در بین در در در در در در در کاملاح سے متعلق بین جس سے مصنف کی محنت اور مهاں فشائی ، خلوص اور بیمی مگن کا اوساس جو تاہے۔

ماشیوں برکانوں کے والوں کو دیکو کر افراندہ ہوتا ہے لیک کا ب کے فیمسندن کو کتی بہت سی کتابیں پڑھی بڑی ہوں گا اوران کی بوت ہوں کے لئے بہت ہی جہنے ہیں جن مالینی اور معترضین کی بی کہا ہیں ہیں۔ حق بات یہ ہی کرفوا تیں اسلام پر دلیسرے اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بیک بر رہنائی کا کام کرے گی جس کی فی الوقت شدید والوں کے لئے بیک بر رہنائی کا کام کرے گی جس کی فی الوقت شدید والوں کے لئے بیک بر مہنائی کر کا ایک بڑی کی کو پوراکیا ہے ، امید ہے کہ مستقبل میں جی دادارہ اس طرح کا ایم تریب کتا ہیں شائع کر تاریب گا۔ ہم قار کی سے امید کرتے ہیں کو والوں کے ذریعہ مالوب کی تو مورد پر تعرب کی بر دوش ایس یا دوس کی گوریں ہوج دونی طور پر تعرب نداور موسی مالوں کی گوریں ہوج دونی طور پر تعرب نداور موسی مالوں کی ہوں۔ مالون کی گوریں ہوج دونی طور پر تعرب نداور موسی مالوں کی گوریں ہوج دونی طور پر تعرب نداور موسی مالوں کی گوریں ہوج دونی طور پر تعرب نداور موسی مالوں کی گوریں ہوج دونی طور پر تعرب نداور موسی مالوں کی جوں۔

### سميورنا نندسنسكرت يونيورسطى

#### بنارس كايك قديم كاسكاه

داكر ابوحاتم فان، بنارس

سنسکرت دنیا کی قدیم زبانوں میں ایک ہے، اس زبان میں متعدد علوم موجود ہیں۔ یہ زبان اس اسلامات مکتبہ فکر کی ترجانی کرتی رہی ہے جو قدیم دور میں حتی کا ناش وجستومیں مکل آزادی، دوحانی اور دوسرے کئی طرح کے تحربوں کے لئے دوادادی اور ازلی حقیقتر سے متعلق موضوعات میں بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتی دہی ہے۔

یر مندوستان کے لئے فوئی بات ہے کدووایک ایسی زبان کی دولت سے مالا مال ہے جس میں کسی اور زبان کے الفافر

کا میرش نبیں ہے (۱)

اسس کے برعکس سنسکرت کے الفاظ کمٹر ت دوسری ذبا نوسیں پائے جاتے ہیں۔ علاقہ سے متعسلق مختلف فوجیت کی معلومات بڑت کی باعث مغربی ممالک کی یونیورسٹیوں میں سنسکرت ذبان کو مخصوص مقاکا حاصل ہے ، بدھ فرہب کے ساتھ ہی اس کی قدیم کتابوں کی ذبا نوں میں سنسکرت اور پالی کے درس و تدریس کی وایت قائم ہوئی جو آج میں جاری وسادی ہے۔ دراصل سنسکرت اوب انسانی سماع کے اوتقادی نا ٹندگی کم تاہے۔

سنسکرت کے اُٹرات اور روای پی پختہ علوم کے تحفظ ،اس کے درس و تدریس نیز تحقیق وا ثاعت کو ترقی دینے مقصد سے بنادس کے متازس نسکرت مالم اور اہرسیاست داں اثر پر دلین کے سابق وزیر اصلی آنجهانی ڈاکٹر سی پوئان جی کاوٹ وجدد جہد کے نتیج میں ۲۲ رمازی مول کے اوکا اس بنادس بیں انہی کے نام سے موسوم سپور تا نندسنسکرت بین درسٹی کا قیام عمل میں آیا۔

سمپورنانندسنسکت بینورسی اس شهورگودنمندها لی کوسین شده اود ترقی بیافتشکل بیمس کا قیام بنادس بین اس وقت کے درزیڈنٹ مسرجونامقن ڈنکن نے ۲۸ راکورسلائل بین مندرجرذیل مقاصد کے حصول کے لئے کیا تھا۔ ا " " سنسكرت كربيش تيمت قلى نسنور كى تلاش ، ان كامطالعه اودان يرتحقيق كرنا \_

٧ - انگريز جون كومندو مذهب مي تعلق معاملون مين معاونت كيلئ سنسكرت يم مضوص عالمون كوتياركرنا.

پچلی صدی سے ہی یہ ادارہ مبندوستان میں سنسکرت کی تعلیم وتحقیق کے لئے بین الاقوامی مرکز کی ویٹیت سے کام کرتا رہا ہے۔ عالمی شہرت یا فقد کئی فیر ملکی عالم اور ہمندوستان کے چوٹی کے سنسکرت علما دکا تعلق اس ادارہ سے رہاہے ، عرصہ سے یہ ادارہ سنسکرت کے عالموں کا مرکز رہاہے ، اور آج بھی یہ وینورسٹی اپنی اس روایت کو محفوظ رکھنے ادر مزید ترقی دینے کے شکل طور یرکوشاں ہے۔ اور مزید ترقی دینے کے شکل طور یرکوشاں ہے۔

اس بونيورسٹ كوندام مقاصد مندرج ذيل بي : من مقاصد قديم تعليم روايات كونافت كرتے بوئ قديم اور مغرب انكار كومربوط كرنا .

سنسكرت، پالى اور براكرت ذبانوں سے متعلق تمام دوسر سے مصامين كى تدريس وغيره كا قديم روايت طريقوں سے
انتظام كرنا اور اسے سنسكرت ادب كى تعليم وقيقت كامركز بنانا ، بندوستانى تبذيب كى شكل دصورت كامناسب خاكه
تياد كرنے كے لئے اس تبذيب كى بنياد سنسكرت ذبان اور اس كے متعلق قديم اور جديد ايشيا كى ديگرز بانوں ين نفنبط
ادب كامكمل تعادف حاصل كرنا - بندوستانى تبذيب كے سابقدوسرى تبذيبوں كا تقابلى اور تنقيدى مطالعة وقيق كرناجس سے حتى الامكان سنسمرى روابط كے سابقد اتحاد مي قائم ورسكے ۔

ایسے جدیداور ذہبین علماء کو تبیاد کرنا جوسنسکرت میں ہختہ ہوں اور جدیدا فکا رسے متعارف میں ، اور جلمی احتبا سے تقابلی مطالعہ کرنے کی خاص مسلامیت واہمیت کے حامل ہی ہوں ۔

٧- ساطنيب نسكرت سنكائي: (ادبيات، تهذيب كاداده) اس كتت ادبيات، براول كالية

س \_ در سی سنکائے ؛ رملم فلسفه کاداره ) اس کا تحت علوم افعان ، دیدون اور قاریم مذہبی کما ہوں کا تشریح ، اُپ نشداود دی کا سامتان شعبری -

مم \_ مشرمن وويا سنكائ ، اس كتت بعد ظلف جين فلسفه، بالى اوربراكت مندوستانى ملوم وتهذيب اورب اكت مندوستانى ملوم وتهذيب اورب نسكرت اسناد ك شعبه كام كرد بي اي -

ه \_ موسیک گیان سنکائے ، د مدروملوم کاداره) اس کے تت مدیدز بان ادر علم اسانیات بسمامی علم ، ملتدرس ادر ملم کت فاند وغیرہ کے معمد بین -

فرگوره بالاسعیوں میں گری بیٹ اور پوسٹ گری بیٹ ملے کا تعلیم و مدرس ہوتی ہے۔ گری بیٹ ملے دشاستری)
کا نصاب پر پہلے و وسال کا تقااب تا اس بیٹ سال کا ہوگیا ہے ۔ اور پوسٹ گریویٹ (آچاریہ) کا نصاب ہو پہلے بیٹ سال کا مقاب و پہلے بیٹ مقاب کا مقاب و پہلے بیٹ سال کا مقاب کا مقاب و پہلے بیٹ مقاب کا مقاب و پہلے بیٹ مقاب کا مقاب کا مقاب کی مقاب کا مقاب

إس وني وسي بي الدوريم الدوريم الدوريم المن الدوريم الملامات ك بحى تعليم و تربيت كالتفام به - يه بين بيرس بي برتما، بودو مدهيا اوراتر مدهيا كاستانات بحد كراتى به ، حس كى تدريس كالتفام اس سيملت اسكولوں ميں بوتا به ماس ونيوس ميں أير ويدا جاريہ كہانچ سالركورس كا بحق مكل انتظام به جس كى تدريس المبكر ميں اور يدم الدورس كا بحق مكل انتظام به جس كى تدريس المبكر الدور الدو

ووردرا زمروری صوبوں بیوسنسکرت تعلیم ک نشر واشا مت عرمقعد مع وہاں کے مضوص حالات کو تکا میں رکھتے ہوئے جارت کو تک انگ نصاب کا انتظام کیا گیا ہے جن کی درس و مدرایس لیم رلداخ ) کور (الاہول کھاٹی جاجل پر دیش ) گفاٹی جاجل پر دیش ) کورسکم ) روم ٹیک دسکم ) کے اسکواں بیں ہوتی ہے ۔

فيرلكي طلاب كوئ تعردت مي سنسكرت زبان ، مندوستانى فلسفه ، مندوستانى تهذيب اود مندوستانى علوم ك مكل تعليم دين كه لئر سرسالرسنسكرت كى سندكا نصاب قائم كيا كيا عص مي غير لكى طلباء اور مندوستانى مودى مرا كه كليه كادا خلير تاب ، اليسطلباء كه لئر فتيام كما الگ انتفام ب- سنسکرت کے طلبادکو انگریزی اوردیگر غیر کھی ذبانوں کی تعلیم دینے کے ڈیلومہ کورس چلایا جا آہے جس سے دوان زبانوں کوسیکے کرمذیر زبانوں میں ہندوستانی علوم سے متعلق تحریری افکار کی معلومات حاصل کرسکیں ، اس کے لئے روسی ، جرشی ، فرانسیسی ، جینی ، تبتی ، نیپالی زبان میں ڈیلومہ کورس چلایا جاتا ہے ، اس کے علاوہ اسانیا ت قدیم نواددات کا علم اور موسیتی میں بھی ڈیلومہ کورس چلتا ہے ۔

سنسکرت یونیورش نے تکجیمشلا، نالنده اور وکرم شلا وفیره قدیم بونیور شیول کی روایت کے مطابق ہی مفت تعلیم اور مفت قیام کا انتظام کیا ہے، علاوہ اس کے ذہین طلباد کے لئے قابلیت کی بنیا دیر وظیفہ کا بھی بڑے اللہ انتظام کیا ہے، علاوہ اس کے ذہین طلباد کے لئے قابلیت کی بنیا دیر وظیفہ کا بھی بڑے اللہ اللہ انتظام کیا ہے۔

پیانے پرانتظام ہے۔

سند کو ملک کی مشہور ہوئیوں ٹی ہے ہر متما، ماھیما، شاستری اور آجادیہ امتحانات کو ملک کی مشہور ہوئیوں ٹیوں اور م مخالف صوبوں کے تعلیمی بورڈ نے تسلیم کرلیا ہے ، مرکزی وصوبائی حکومتوں کے ملادہ نجی کمپینیوں کے اواروں نے بھی پہا کے استحانات کو تسلیم کیا ہے جس کی وجہ سے پہاں کے طالب ملہوں کو مختلف ملازمتوں بیں خدمت کرنے کے بہتر میں مواقع فراہم ہیں ۔

تحقیق ، تدوین ا در اشاعت کے کام پرخصوصی توجد دینے کے لئے یہاں ایک خود مختار تحقیقی مرکز اور شعبار شاعت میں قائم کی گئی ہاں ایک خود مختار تحقیقی مرکز اور شعبان اور کی تحقیقی معاون اور نشروا شاعت کے افسران وفیرو کے ذریعہ ان کاموں کو علی جا مربہنا یا جا تا ہے ۔ اس شعبہ کے ذریعہ قدیم ، ناور اور بیش قیمت کتابوں کی طباعت اور اشاعت ہوتی ہے ۔

سامین تک کاطلامات کے مطابق اس یونیورسٹی میں اسائڈہ کی کل تعداد ۱۱۹ متی اس کے مطاوہ فیملیم افسان کی تعداد ۲۶ متی ۔ اس یونیورسٹی سے ملحق ڈگری کا بوں کی تعداد ۱۲۴۸ ہے ۔ یہاں پرطلبا سک درہنے کیلئے اوسٹل کی تعداد جا رہے ۔

ملعظة بيل يمان واشتري سيوايهناكا قيام بمعلى مين آياب، ١١س كاذويه طلباء عامى خداتكاكام

کرتے ہیں، اود ان کے اغد مزید چھنے ہیں کرنے کے نظاف قاصلت پردگمام ہوتے دہتے ہیں۔ بیماں پراین ،می ،می کی ٹریننگ جی ہوتی ہے ساتھ ہی تندرستی کے ایک صوت کامرکز میں کام کر رہا ہے جہاں ایو پہیٹھک اور اُرو بدک طریقہ سے ملاج کیا جا گہے ۔

اس پونی و شی میں و زارت تعلیمات مندی جانب سے کی منعوبوں کو علی جا مربہنا یا جا ہے ، ایک منعوبر کے تحت قدیم علوم میں بہنگی حاصل کرنے کے فروای اغداز پر قدیم کی ابوں کا درس دیا جا آہے ۔ دوجرے منعوبر کے تحت میں میں ہند کے شعبہ الکڑ انکس کی جانب سے سفسکرت نبان کے مختلف علوم کوکس طرح سلسلہ دار در کھا جائے اس کے طریقوں کو اجا گرکیا جائے ، اس منعوبہ کے فئے ساڑھے تیرو لاکھ ردیے کی منظوری ہوئی متی ۔ ایک اور منعوبہ یہ تا اس منعوبہ کے فئے ساڑھے تیرو لاکھ ردیے کی منظوری ہوئی متی ۔ ایک اور منعوبہ یہ تا کہ کہ وہ پڑھنے کے مہند دستانی ذبانوں کی مختلف بنیادی کہ آب میں موجود مواد کو مشیوں کے ذریعہ الی مصورت دی جائے کہ وہ پڑھنے کے قابل ہوجائیں ۔ اس منعوبہ کو علی جا مربہنا نے کے لئے ملک کے پانچ مشہورا دار در انے حصہ لیا ، انکے نام دی والی بن اس منعوبہ کو علی جا مربہنا نے کے لئے ملک کے پانچ مشہورا دار در انے حصہ لیا ، انکے نام دی والی بن اس منعوبہ کو علی جا میں ۔ (۲) آئی ، آئی ، اے ، ایل ، ایس . (جونیشور)

دم) أَنَّ الله الد الله على رديك الله يون رمم الله الله من ودلى

(۵) سمپورنانندسنسکرت بنیوکسٹی (والمانسی) ر

اس كه الم محومت مندن ما شع تيتيس لا كورد بي منظور كا تق -

### علاقه برمبيط بهارس دعوت تناب وي

#### تحرمي: مولوى عبدالترانصا دى مجامعه اصلاح المُمنين برمبيث

برمیده دیاکو کیاکمز وسیشتر صرستگان دیبالی به دیان دونون ما آول کیبالی صول بی تقیار دوسوسال نبل جنوبی بهادی کار در این علی کی علاقه باکور در این علی کی علاقه بنگانی دیبالی کار برای مسلمانول سے مالاه بدرخدا باد ، در دونوں علاقه بنگانی دیبالی مسلمانول سے مالاه بدرخدا باد ، در دونوں علاقه بنگانی دیبالی مسلمانول سے آباد ہوا جسلمانول کی اکثریت بی بلیاجا با تعالی مسلمانول کی اکثریت بی بلیاجا با تعالی مسلمانول کی اکثریت بی بلیاجا با تعالی مسلمانول کی اکثریت بی قریبی ، درگا بول بی بید در بیالا کے مسلمانول کی اکثریت بی بلیاجا با تعالی مسلمانول کی اکثریت بی قریبی ، بیدردیتی ، درگا بول بی بید در بیالا کے مسلمانول کی اکثریت بی قودنا گوانا ، بورتوں کا سیندود کا استمال کرنا ، بعض جا فودول کی قربانی کرنا ، مسلم حودتوں کا بیدده فیم مرفون اور وداول کی قربانی کرنا ، مسلم حودتوں کا بیدده فیم مرفون اور وداول کی قربانی کرنا ، مسلم دورتوں کا بیدده فیم مرفون اور وداول کی قربانی کرنا ، مسلم دورتوں کا بیدده فیم مرفون اور ورتوں کی تعربات کی تعربات کی تعربات کی تعربات کی تعربات کار تا ، مسلم بازه ، مرفی که خیرو سیندیت خام بروق ہے ، دور دور دور کی تعربات کی تھی۔ دور دور کی تعربات کی تھی۔ دور کی تعربات کی تھی۔ کی دور کی کار کار کار کار کار کار کار کی تعربات کی ت

چونکه ادر بهاوی ملاقول بس بنوبی بهاد کو مناه ده نباد ، برای باغ ، منگه موم ادر بردایا ، مغری بنگال دفره سعادگ اگر آبرای موخ به بازی بهای علاقه بس آباد بونے دالے دفیرہ سعادگ آگر آباد بوخ بر ایک انداز بریخ بریانی علاقه بس آباد بونے دالے کالیک کردہ بوست سے بالکل پاک و صاف تھے ۔ تعیق و منتش کے بعد یہ معلی برائی کسی بریق ، تعزید دغیرہ خرافات نہیں پائ کسی ، بیکن منتش کے بعد یہ معلی برائی کسی بیکن بریق ، تعزید دغیرہ دغیرہ میان کو کو دو برد معنبا در برائی ، بریق ، تعزید دغیرہ دغیرہ برائی کسی ، بیکن برائی ب

يهان كه دايد النه ملاده النه كوك دساله ياكما نه وفي وتعين منهي كا دايدة وي نشي علاه بي جامد مليه وبالنها كم شخ الحديث ولا المعلى الدين بعد النه في تعليم الارمن المعلى الدولة بمي تعليم الارد وي بي .

(٢) بهار اس ملا في تبليق بل بروش و تبلي بي ملاة كوك بي جع الاقيل الدولة بمي تعليم بي المحافظ المهادة بي المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ بي المعلى المديد المديد المعلى المعل

الدماناه بالعزيزه فقافى صاحب وفيرهم الجارية كيطرت عنظر المنطقة في عيم الهي يدادك فيهي بهونج - تيسر مون المكت المسالام كذام مع ايك وفي الدادة فالم بواء الى طرح برجوم بين كنك بودنا محاكا وكارس مع مركة كومناظو بواجس يسملا وا حناف كثير تعداد من تشريف لا نمقا و دامل صريت كى طوف سع ولا انظام الدين سلفى ، مولا نا عبدالوزيزها في مولا نا ابوالقاسم مرشداً با دى و دير موسيد ولا العبدالوان في في الحال مداك بالمواسلات المونين برجيد مداكة والمنافرة المنافرة المن

ای طرح پاکوٹریں ایک کا وُں کون ڈانگہ ہے بیہاں کے لوگ دس پرندرہ سال تبل عام طریقے سے مدونی مقیدہ وکل کے تھے۔ بہوال الدین ای جا ہاں پر اکر لوگوں کو بہتا تا ہوں ، قر بری بدیدی کر آنا ۔ قرب کے مرتب بودگا وُں ہی برخی تعلادیں سلنی العقیدہ سلمان آبادیں ۔ درجنوں علما وکرام موجد دیس بہاں کے علما وکرام جاری تھا ہوئن پور کوسی التقد ہے۔ خالباً سلنی العقیدہ سلمان آبادیں ۔ درجنوں علما وکرام موجد دیس بہاں کے علما وکرام ہواری تھا ہوئن پور کے علما وکرام بہرت خفا ہوگئے تھے۔ اتفاق سے مولانا جدالا خزر حقاتی صاحب موتان پور تشریف نے گئے ، مولانا المیکن مولانا مقانی صاحب موتانا منظود مولوی صدیق مولوی صدیق مولوی صدیق مولوی صدیق مولوی صدیق مولانا موالات وجابات عرب میں ہوئے ہوئی الشرک کے دربان ماک کے دربان ماک کے دربان ماک کے دربان مولانا حقائی صاحب کو بالان مالی کے دربان مولانا حقائی صاحب کو بالان کو بی مولانا حقائی مولانا مولا

الى طرح بهار له ما تذمين جها باكريا به مولانا مبدائنان مهمولانا مسلح الدين ، ا ديعابى ام الملايق او درولانا مفان رهم النبرى منتون سيكانى مدنك اس كاؤل ك اصلاح بوقى معدفتى عقيله ك نوگ نهين كر ابري مولانا معطالين معالم الدين ماموب في جاناگر يا اوراس كه ادرگر د كه درونون كاؤل بي اصلاح وتبليغ كام كيداس ك يعمولانا معلى الدين هم بعابى الم الدين هم بعابى معالم الدين معلى معلى معلى معلى معلى معلى معلى معالم معالم معلى معالم معالم معلى معالم معلى معالم معلى معالم معلى معالم معالم معلى معالم معلى معالم معلى معالم معالم معلى معالم معالم معلى معالم معلى معالم معالم معلى معالم معال

الى ملى به والمناهد القرير المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناه المن المناسطة المناطقة المناسطة 
طافل كيا كائوں ميں كيدنوك ويلوى فيال كري بي بريلولوں مے كذشة مصرع بيلے دمضان كومناظره كادن قرار بايا اس بيل مجى مولانا نظام الدين ومولانا حبوالعزيز حقائى ، مولانا عبدالو باب الدي ، وفي يم نے مشركت كى بريلوى كى طرت ہے كى ايك مالم 1 روم و ختمتے ديكن ميدان مناظره ميں اندكى جمت ندي فائد اوركى طرح بى دائى ند بور يك -

و ناپزدات بهاصلامی تبلینی بیانات بوتردی. اس طرح می تک به دگرام بادی دا: محدالله فتح بین کے ساتھ ملما کے الم اس الم احدیث واپس بورکا۔

برم سناده سخفال پرگذی بخرتال کادن تھا توگ بادہ چودہ میل کے پیدل بطے نود بخرم مولانا ملی حین سکنی صاحب حدیں بنادس نے اس دن چورہ سیل کا کنڑ مصدب پرل کھے کیا تھا۔

اس طرح اوركمايك مناغريم ي براريها كورهن قرم ايك كادل بي جهال آج تك تعزيد سازى م اور وومرى خرافات اورخلط *دسوم کو کیولوگ کہیں کہیں اوا کر قدیل نسیکن پیلے کی نسبت بہت گھٹے گئے ہیں۔ جَبنا پ*نہ پاکوڈعلاقہ کے بڑا موناكو ( كا وَل اوداس ك أس ياس اودكى ايك كا وُل بين آج بيرساط مسترسال قبل مولوى منى كوئ ننهي تعاييم في الر مع والهليل نش أكرنما زجد معدين ، منازه ، دغيه بإمعاد ياكست تعبطا دُن مَن تمام تم ك فرا فات موج دهيس تعزيري، بديردكى، ميلاد وقيام، مندووركى إرجاي سلماؤل كى شركت برى تى يعن بعض بوجامسلمان بعى مرتة تق قرسان ىيى منعانى كى تقتير، قرائن فوان ، مندوا ما مقائدى ساما نوك كەتھے سوناكور كەنتى سكندر ندسب سے ميلے تعليمال کی تعلیم *تونمنقرش نیکن لیک با عمل اُ دی تھے۔*ان ےجہاں تک ہوسکااصلاح کام کئے اودسا تہ ہی ساتھ گاؤں بی پو*ل کو* تعلی دينا شروع كيارينا فيتعليم عام بوفك وجرب بين يعزول في تعليماصل كى بعض موكيميال كى مدد تعليما مسل كرك بالمعلم مامل كرفي يناي مواتا كل معصاص في ورى منت وبعيرت كرسان تعليم اصلى بعد فرافت بابري لوك عديس مدى كرنے كے لئے دوكة ليكن كا دول اصلاح كى خاطر باہر منها سے كاؤں ميں رہ كرتعليم دينے لگے۔ اور طاقہ كے كاكوں ميں تبليغ كمنا شرح كرديا الى تبيك كالرصائد ملاقد كالأل يروم عديد وك ملاى بوك د عادد دديم الع ادر بي كالعلم كالعبي عَلَى موناكورُكا وُل كَ تمام فرافات بروتنا فرقنادونى دالة ب ربه صدادك ولانا كريم فيال او في كفي ادبابر ماداوا كومة وكرك شيخ الحليشا ستاوالاس تذه صنيت مولانا جدالحناك وحة الشرمليرمنا كمراسالهم ولأاسعلح المدين لصة الشرطيروانا جدالليدن مزم جنب مين التي سنال مروم أسلام ودى وغريم كوالدة -

ان بزرگول ينسطون ومبلغانها غراز ي اول كوسميلا وهولانا كوشمن بوك تنگ كركود ياكهارى

چنا پزان اوگوں نے بچپ کو تعلیم دینے کے لئے منتی بعقوب کو بلایا اور دہ بچپ کو کوتعلیم دینے لگے اور گاؤں کی اصلاح
ماکام شردیا کر دیا جنا پیم کا اور دہ بھی اصلامی جلہ کرنے کا پردگرام بنایا موفق نیال کے لوگ نے تعان جا کرفتن و فساد کی اُسکا اور دہ بھی اندین جا موشس الہدی اور کی متعان والوں نے جلہ بروف وہ بھی اندین جا موشس الہدی الله اور کی متدل معین المق صاحب اسلام بوری بشریف لانے والے تھے میں جلسہ کے اللہ اور کی اس مورث کا مکتب قائم ہے بچ دی تعلیم اصل کر دہے ہیں ۔

٤) ميرى معلومات كى حد تك فيرسلون مين تبليغ كاكولى نظر فين را -

اس کے باوچ وفیرسلوں میں سے جتنے میں افراد نے اسلام تعلی کیا ہے دہ اسلام کے محاسن وخویوں کودیکوکم

س كرك بي مالد ركي كياب-

طاقه باکورس ایل مدیث افراد فرنه ها که سے زائدی، علاقه بربیت بن ایل مدیث افراد باسی بزادے الدین مناقب 
ملاقه پاکودیس کی ایک مدرسے این: (۱) مدرسردارالعلوم تادانگر- (۲) مدرسردرالهدی ایلامی -

(٣) مدرسيتارام لور وفيرو-

پاکوڈ ملاقہ کا ان نیموں مدرسوں میں مدرسہ کا لئر بری دورسی دفیرورسی کتا ہیں ہیں ، اسی طرع ان تیموں اداروں میں طلبہ کی ایک انجن ہے ہرائیک پاس ایک ایک فائر بری ہے جس میں اردو وہنگلہ اور ہندی زبانوں میں مختلف مذہب دفکر کی گتا ہیں ادر دسالے ہیں ان سے طلبہ مدرسہ سنفید ہورہے ہیں ۔ سال مدار در اور المئینس در مدورہ میں زاد ہے تر میں دان ہے در المفالات مال کراکی انجون تا کہ سوس میں

جهاد عجامداصلاح المؤنين برمبيث بن مجى بنام تبذيب الاخلاق طلبه كى ايك الجن قائم برمسين مختلف مذيب والمحالات المورسي المورسي ورسى و محتلف مذيب والمحتلف مذيب والمحتلف مذيب والمحتلف من المحتلف 
عالِماسلام

جناب لمابرنقاش

# میں توحید کی روشنی

يرات حقيقت برمبن محرابل مديث فيهيشرابل تصوف كطور وطريق مثر باطل كفلاف بهيشه جهاد کا علم بلندکیا اور قوموں کی تقدیروں کا فیصل کمبی مذاکرات کی میزوں پڑیس سمجا بلکه \_ شخصیروں کے سائے ين التراكيركي تكبيرول كسا معملى طور برجبا دسي سجعاب\_

الل مديث علامراقبال كي نظري وه عقد كم الله الله على الرجنك بن الرمات عقى الدون كرم ميدان مع الموات عقم المرات على المرات على المرات على المرات على المرات على المرات المرات على المرات المر

تھے سرس ہوا کوئ توبگرمات سے تنع کیا چزہ ہم توب ارمات سے

مندوستان كادار المحرب بوتوسيدا حدستهيدا ورشاه اسماعيل سبية جهادى شمشير ليراتيوك أتعرب ساقد دعوت كاكام اس الدازي مارى كرتے بي كريوب كى يونيورسٹيوں كى تقوية الايان كے انگريزى تراجم بيوني ماتے بن، عرب كريكستان يس محدين مبدالو إب في دعوت دادشا دكا بيرا المايا اورجها دكي ميدانون كوكر مايا اورباطل كومبكايا. اى َ طرع سلطان صلاح الدين اليوبيُّ، طارق بن زيارٌ اورمحدين قاسمٌ جيسے الى عديثوں في جهورى اوراَ مرازسيات كُوركددهندوك بين مجينسن كى بجائ بهيشه اليف حقوق كامنا من علم جها دوسمها ..... اسى طرح روس كى رياست تاجكستان كابل مديث دب روس كي بخراستداد مين مينس كرده كي توانبوب إي اسلان كى روايات كومارى مكت المواند ده كادناع انجام ديئ كردوس كانب القااور زبان مال عيكادا مقاكم ميرى جري كوكملى وكن إلى « فين المعديث فيجا وتودي شروع مذكيا بلكه دوسرى مسلان دياستول كمسلان كونني اس براً ما ده اور برانگيختركيا اسلام المولامواست جهاد (ان سلم ماستولك) يادكروايا اورخود مي أزادى اور قرآن ومديث كر دين اسلام) كاليادك في تيغ بكف بوكرميدان من فكل تادیخ کا مطالع کرنے سے پتر چلتا ہے کہ ہم وہ وہ ای ریاست ہے جس نے سب ہم روس کے فلان کاروائیل شروع کیں جس طرح افغانستان میں کنٹر کے اہل وریٹوں نے جہاد شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رہے دی سخمار کو المرب کی اور روس کو ملا کہ فاک ترکر دیا ، اور اس کو ملا کہ فاک ترکر دیا ، اور اس کو ملا کہ فاک ترکر دیا ، اور اس کو ملا کہ فاک ترکر دیا ، اور اس کے خلاف تا مجستان سے بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے قاذ قستان اور میں میں میں امراک کے میں نہو مردوریں اہل صدیت باطل کے خلاف قائد ان میٹیت سے بیٹ بیٹ رہ بی خواہ وہ فتنہ تا اربویا فتند سکھیا فتند ہندومت اور فتند انگریز ہو ۔ سے میٹیت سے بیٹ بیٹ رہ بی خواہ وہ فتنہ تا اربویا فتند سکھیا فتند ہندومت اور فتند انگریز ہو ۔ سے

جب بھی اہل چمن کو صرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھیشس کیں!

روس کے کمڑے کرے جونے میں تاجکستان کا بالعرم اور اہل عدیث کا بالنعوص بڑا عمل وظل ہے ، افغانستان کی بیونسٹ اگرائی جنگ جونے میں تاجکستان کا بالعرم اور اہل عدیث سے جنے سے جس کا اطباد وہ آئے دن کا بل جلال آباد کی فی وی ، اخباد اور دیڈیو سے کرتے تھے اور اعلائے نشر کرتے تھے کررجنگ وہا بیوں اور انقلابیوں کے درمیان لٹری عار ہے ہوں ہور ہوں کے انداز میں خاص طور ہر کرتے تھے اور جہاز دوں کے ذریعے میں کراتے تھے جن جوٹ موٹ عبیب وغریب وابھیا ت عقائد کوسلفیوں سے منسوب کیا ہوتا مقاتا کا کہ افغانستان کے لوگ ان سے متنفر ہوجائیں اور مشہور کیا گیا کہ افغانستان میں ایک وہائی کو تقل کرنے گا اس کو مقت نے ایک اعلان جاری کیا کرچوایک وہائی کو قتل کرے گا اس کو گلکوں دوہیا نعام دیا جائے گا اور اس کا پرچار ہورے افغانستان میں طیاروں کے ذریعے بخلے گرا کرکیا گیا ۔

كيونىڭ ئىن خاس حرب كوافتياد كريكيس برے پيان پراس كا اثا عت كى بظا براس سيرس مجاجا مكا ميك كادگر ديا مقا \_

اس طرع تاجکتان کے الل حدر و سے خلاف میں دوی حکومت نے طرع طرح کے نادوا اور ظالما نہ اقدامات کے اللہ اور خالما نہ اقدامات کے اللہ کا معدات ابت ہوئے کہ عظم النابی یہ امبرے کا جتنا کہ دبا دیں سے

ادو تا بالحدیث ذیاده تیزی سے موج بحرب کم اجرے اور اُخرد سے کیکرے مکٹرے کو نے بی اللہ فی ال سے کام نے بیا ، اور آج روس کی کو نے بی اللہ فی اللہ فی اس کے معربی کو جنہوں کے میں اور آج روس کے مکٹرے ککٹرے کرنے میں شہادت یائی کموٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آبین !

تاریخ شابه به کردسلی ایشیا رکا پرفطیم ملاقددنیا موسی مشهور مقعا ادر شامراه رسیم کی دساطت سے اس کا دنیاسے وابط قائم مقا،

ا اور من المرتبی المرتبیورنے ملے کئے تھے، دراصل یہ علاقہ اپنے اسلامی تہذیب وتمدن اور علم و ا دب کے سبب بہت شہو مقابہت سے شاعراد رادیب وعالم اس سرزمین سے پیدا ہوئے اور شعرو مخن اور علم کے چراغ روشن کرکئے ۔

امکستان پر رومیوں کا تسلط کا آغاز که ۱۸۹۶ عسے جوا تھا، ذار روس ۱۸۸۲ و کک بہال کک اُبہونیا تھا چرجب اور میں روس پر کیسی کے بیا ادراس طرح وہ خطر ارضی جو اسلامی تہذیب و تدن اور ثقافت وروایات کا پاسلار تھا سرخ انقلاب کی جدید پر وسید پر وسید اور ثقافت وروایات کا پاسلار تھا سرخ انقلاب کی جدید پر وسید پر وسید اور ثقافت وروایات کا پاسلار تھا سرخ انقلاب کی جدید پر وہ سے دور کر دیا گیا ، اسلامی اقداد کا کلا کھونٹ دیا گیا ، اوراس طرع اسانقلاب کا فران کا کا کا کھونٹ دیا گیا ، اوراس طرع اسانقلاب کا فران کا کھوٹ پر دو سید کے دوسیوں کے مرد وہ اقدام اسلام سے دو کئے کے کے دوسیوں کے ہروہ اقدام اسلام سے دو کئے کے کے دوسیوں کے ہروہ اقدام اسلام سے دو کئے کے کے دوسیوں کے ہروہ اقدام اسلام کا بروہ کا ساتھ کے دوسیوں کے ہروہ اقدام اسلام کے دوسیوں کے دوسیوں کے دوسیوں کے دیا کہ دوسیوں کے دوسیوں کے دوسیوں کے دیا کہ دوسیوں کے دوسیوں کا دوسیوں کے دوسیوں کے دوسیوں کے دوسیوں کو دوسیوں کے دوسیوں

اس علاقے کے باسیوں کو اسلام سے برگشتہ کمنے کے نے روس فے جیدمظالم ڈھائے میہاں کی

تاجكول كى دين سے محبت اور روس كے مظالم

با دجردابل ومعد المدن وموت محام م ومارى وسادى ركعا اوراس غض كالعض دفدانهي تكليفي اوربيض وفعرمان سے عمل متود مونے شے ملیکن وہ عاور م سے لے کراب تک فاسوش سے مختلف ذرائع شلاكيسٹوں بيفلٹ اوركما بوں اور زبانی وعظ اور عل سے اسلام تعلیات کوماری دکھے رہے ، پر انہیں مبلغین کی مخت کا ثمرہ ہے کہ اس ملاقهي وين كى چنگارى سينون ين سلكى دى جوكدايك بهت برا ألاد بن كردوس كوجلا كرفاك تركر كاسلام كو سر لمندكري، اب ابل تاجكستان دين مارس قائم كرن كى سوچ رجى بى - يرجارا فرض ب كرجم مارس ك تيام بيس ان كى مبربور مدوكرين اوراپنے فاصل اورفارغ التحصيل سلنى العقيدہ علماء كو و بال پنے مهاريوں كى رہنائى اورمدو

لباس مغرب اورتا فيك خواتين المساحك مسلان عورتون غنامب وظالم دوسي محم انون كر محملا اسلامی الباس ترک کرے شیڈی الباس برگزند میبننا ،مسلع و توں کو

سكمث يبنغ يرجمودكياكيا كيعى بى كے خاتون دستے مسلانوں كے كمروب بين داخل بوكرمسلان عورتوں كے لباس تارتار كميدية ،اس تشدهاوز هلم سريجينه ك لي جن جند عور تون في ابنالباس تبديل كرايا منا اب ال خواتين في مبي روى ادر مغرب ساس کوترک کر کے اپنا کا اقومی اساس پیننا شروع کر دیاہے ۔

تا جك سلال كي زبان عرب منى ، دوسر عنبر ربيلا قا في زبان تا حي مي ولي تاجكتاني اورزبان ماتىتتى،مىلانون كوطاقت كَ ذريع منع كيا كياكروه عرب رسم الخطاس لكين دي

سے إذا آجائيں اسرا دى اسكولوں يس مولي منوع كردى كئى ، چنانچ اپ ذبان كے تحفظ كے لئے انہوں نے ذہر دست مطاہرے كے مكين برسونيتيج مسلانوں كوايك اليى نسل تيار بوگئ جوقر اً فى عرب عبالكل نا واقف تقى ليكن اس نسل كوگوں میں دی گئ تعلیم نے اس قابل خرور کردیا کردہ مانے لگے کہم مسلان ہی ۔

والمك والى اورسوويت روس - العق ماشهدت بدالعداء

المجستان كابل حديث في دعوت كاكام اس الداز سي كياكوس كاثرات كو ماسكوك محلات من بينه موري كرانو نے بھی بڑی شدت سے مسوس کیا اور معن دند تواس کا برطا اطہار بھی کیا ، تا جک بلغوں نے نصرف مسلمانوں کومنظم و متحداوردين اسلام كمعطوف مائل كميا بلكدان كى دعوتى يلغارول سے خالصتنا كيونسٹ طبقة سجى متنا تركيو يُعجر فرده سكا

اور تواتین بھی کفروا کیاد کے سامنے سیسر الم ان دیوار بن کر کھڑی ہوگئیں، وہ حصور نی اکرم کا ذکر بڑی مقیرت واحر ا
اور کھڑت سے کرنے تکیں، گروں میں قرآن جمیراور و فطافت بڑی مقیدت اور لگن دمجت سے بڑھے جانے گئے اور اپنے بچوا
کیرورش اسلامی طریقہ برکی جانے تھی، ان کوروسی نبان سکھانے کی بجائے گھر بر و بی سکھانے کی کوسٹنش کی جاتی ہے
روسی فوجوں میں شامل تاجب سلمان فوجی جن کا افغانستان کے اندر مجا برین سے واسطر بڑاتھا، افغانستان سے وائی کے بعد تاجب مجابرین وروسی اصطلاح میں باخی تاجک بنیا درست سے ملک اوران کے معاون بن کے اوراسی ان کی تحریک اور دعوت بی کا افران مقا کہ وہ مسلمان جو کیمونسٹ بیار ٹی جن شامل متے مساجد بی اگر نمازیں اوا کرنے گئے بچنا دوس حکومت مساجد بیں اگر نمازیں اوا کرنے گئے بچنا دوس حکومت مساجد بی اگر نمازیں اوا کرنے گئے بچنا دوس حکومت مساجد بی اگر نمازیں اوا کرنے گئے بچنا

تا جکستان کی نئی دونے اپنیزرگوں کے ساتھ لی کرموشلزم کے ہت کو پاٹی پاٹ کرنے کے اور احیائے اسلام کیلے باقا عدہ تحریک جاری وساری کردی انہوں نے ساتھ لی کرموشلزم کے ہت کو برکت سے مزاحت کر کے روہیوں کو داہیں جا بری نے جہا دی برکت سے مزاحت کر کے روہیوں کو داہیں جا بری نے جہا دی برکت سے مزاحت کر کے روہیوں کو داہیں جا پرج بود کر دیا، تو تا جک مجا ہرین کے مجلتے ہوئے جذبوں نے شذت اختیار کر کی اور انہوں نے عجاگتے ہوئے دوسیوں پر بر بطادیں کر کے ایسے کاری نے جاگتے ہوئے دوسیوں پر بر بطادیں کر کے ایسے کاری نے کر دوس بلبلا امتعاجی کا اندازہ آپ اس بیان سے لگا سکتے ہی جس کو کراج کے شادیں کر کے ایسے کاری اختیار کی ایک سے سال کا دوس کا دوس کو ایک کے دوس کی ایک سے شائح ہوئے دو اس کے مناور کے کہا ہوئے کہا گئے ہوئے کہا کہ دوس کی ایک انتہائی ذمردار شخصیت کا موالہ دیتے ہوئے کھا کہ '' افغان مزاجتی گروہ " اپنے مخصوص اور ضیر ذوا نع سے سوویت تا جاکہ اس بیان انتہائی ذمردار شخصیت کا موالہ دیتے ہوئے کھا کہ '' افغان مزاجتی گروہ " اپنے مخصوص اور ضیر ذوا نع سے سوویت تا جاکہ اس بیان انتہائی ذمردار شخصیت کا موالہ دیتے ہوئے کھا کہ '' افغان مزاجتی گروہ " اپنے مخصوص اور ضیر ذوا نع سے سوویت تا جاکہ کے مناور کے مناور کے مناور کی ہوئیں ۔

اس عقبل اسکور بیر می دی خرد مان دینی یاس ، اواله سے دخری تسلسل کے ما توشائے ہوتی دہی اس بی بی بی کے بی سب سے زیادہ خطرناک ہے جب بی لادا بھٹا میں سے بیعثے کا ۔ افغان بذیاد پرستوں کی خفید مرکز ، بی بیاں کے مساؤں کی اصل تقویت کا باعث بی جب بی لادا بھٹا میں سے بیعثے کا ۔ افغان بذیاد پرستوں کی خفید مرکز ، بی بیاں کے مساؤں کی اصل تقویت کا باعث بی بروگ دسمایٹ کو گوں کو اپنے اعتاد میں کے کردوں دشمن مرکز میرد با: ماس طرح ذہن طور برطوت کو لیتے ہیں کہواں کے فیان اور بعد اذاں آ ذر بائیجان بی کے نجائے افران ذیا نے افغان میں کو میں دیا ہوجاتی ہے اگر ہوتت من بر تا اصلامی انقلاب کے وقت ان کو بکسانی استقام بر کی جانے کہ موریت دوس کو دور در منوس دیکھنا بڑے ، مزوری ہے کہ ان انقلاب کو اس مقام بر

اسلام نا الله دب كونهين أيا اتنابى ير الجرع كاجتناكرد بالي كر

تاجک مسلان اور میں بھی دوروں کے ایٹے اسلاف کی دوایات کوزندہ کرتے ہوئے تبلیغ کا فریفہ سرانجام بیااوردوس کی دوروراز
ریاستوں میں بھی دعوت اور جہاد کے مبولے ہوئے سبق کا بول بالا کردیا ، میں کانتیج بیزنکا کرتام مسلان ریاستوں کے مسلان عام اور بہلی بن کرامنے اور دوسی حکومت سے شکرانے کے لئے پر تو لنے نگے جس کا اعراف کرتے ہوئے سوویت وسطی
ایٹ یا دی ہوئی رہ کا نوت نے تاس میں انگیاف کیا دیشی افغان مزامتی گروپ (مجابہ ہیں) باقا مدگ سے شائع شدہ سیاسی اور مذہبی ارتبان کا اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں تقسیم کیا گیا ، مقامی سلان اور سیاسی اور میں تقسیم کیا گیا ، مقامی سلان اس اور می کی برونی گیا ہے۔
اذکبستان ، آور با اور می توفید کے مسلانوں میں تقسیم کیا گیا ، مقامی سلان اس اور پی کی داو تکے دہتے ہیں ، زبر کا نو فی ملاتے فرتری کی بہونی گیا ہے۔

قصہ مخقر تا جون کی دھوت کے اثر پذیر ہونے اور دسے ترہونے کا اندازہ میہاں سے کیا جاسکہ ہے کہ ہے دھوت کی بیغادیں
ماسکو کے معلوں کے پہروں کو تو ڈتی ہوئی حکم افول تک بہرونچا گئیں، جب نومبر ۱۹۸۹ء میں میخائیل گور باجون دہا جاتے ہوئے
مقوری دیر کے لئے تاشقند میں اذبک پارٹی لیڈروں سے ہات چیت کے لئے دکے، انہوں نے ایک مخصر میٹینگ میں تاشقندیں
اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات پر گہری تشویش کا اطبراد کرتے ہوئے کہا مقا ... یہ نا قابل برداشت ہے، سوویت روس اس ک
اماد ت نہیں دے گا، یہودیت اور نصافیان ہورت رونین کے لئے آئی خطرناک نہیں جبتی اسلام کی برتا ذہ لہر۔ اور
میمائیل گور ہاچون کی اس وقت جرت کی انتہا فر ہی جب اس کے سامنے اس کے مافطوں جس سے تین می فظ مصری نماز
اداکر نے کے لئے ہال میں کھڑے ہوگئے تین دن بعدی تینوں مافظ میے دفتہ جاتے دقت شہریکر دیئے گئے۔

تاجک نوجوانوں کے جذبہ جہاد کو دیکھتے ہوئے بخارسٹ دیڈاد کاکہنا ہے کرموجودہ خونی معرکوں رجوروسی فوج کے ساتھ فوجوان مجا برین نے لڑے) کی جہادی وجہ تاجک نوجوانوں میں اصلامی جذبے کی تجدیدہے ۔

 و پایون نے سوویت دوس کی جڑول کو کھو کھا کرنے سازش میں مرکزی کردار اداکیا ہے۔ یادر ہے کہ تا جکتان میں د پایوں کی تعداد فاصی ہے اور روس کا یہ واحد علاقہ ہے جہاں اکتو برانقلاب سے لے کر آئے تک سمان لڑی نے کسی روس سے شادی نہیں گی ۔ ربحوالم مہنت روزہ معنی مار یہ اور پندر و روزہ معنی کی ۔)

تاجکتان کال دریوں کو دیکو کرائے مجی دشک آلمے جنہوں نے روس کے ظاکم سر کر مجی اپنی امتیا زی مینیت کو ترکن میں میں کو کرائے مجی دشک آلمے جنہوں نے روس کے ظام میں کا برس کو وقات کے درکن میں باکر میں اس کو قات کے دیں ہیں ، اس موقد پر مجھے مولانا کو ترنیازی کی کتاب کو وقات کے دیں ہیں ، اور اربی ہے ، جوروس کی مسلم ریاستوں کے سفرنامہ ہے تھاس کے ۔ اقتباس کما در اس کی مسلم ریاستوں کے سفرنامہ ہے تھاس کے ۔ اقتباس کما در اس کی مسلم ریاستوں کے سفرنامہ ہے تو اس کی مسلم کا در اس کی مسلم ریاستوں کے سفرنامہ ہے تو اس کی مسلم ریاستوں کے سفرنامہ ہے تا ہوں کے سفرنامہ ہے تا ہوں کی سفرنامہ ہے تا ہوں کے سفرنامہ ہوں کی سلم کی سفرنامہ ہوں کا میں میں میں کا میں کو تا ہوں کی کتاب میں کو تا ہوں کی کتاب کو تا ہوں کی کتاب کی میں کو تا ہوں کی کتاب کی کتاب کو ترکن کی کتاب کی کتاب کو ترکن کی کتاب کو ترکن کی کتاب کی کتاب کو ترکن کو تا ہوں کی کتاب کو ترکن کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو ترکن کو ترکن کی کتاب کی کتاب کو ترکن کی کتاب کو ترکن کو تا کا کتاب کو ترکن کو ترکن کر کتاب کو ترکن کی کتاب کر کتاب کو ترکن کر کتاب کو ترکن کر کتاب کی کتاب کر کتاب کو ترکن کر کتاب کو ترکن کر کتاب کو ترکن کر کتاب ک

وہ تاجکستان کا دارالحکومت دوشنے کہلاتا ہے پانچ لاکھ آبادی کا ایک سرسبزوشا داب شہرہے ہیں ہیں ہونچ کر آپ ہیں محس کرسے ہیں ، وہی قد کا غود ہی خدوفال ہونی کر آپ ہیں محس کرسے ہیں ، وہی قد کا غود ہی خدوفال دی لیاس بڑے بوڑھوں کی وہی داڑھیاں شلواراور قبیعی بیں ملبوس دی خواتین ہر دو پوشی کے لئے ہی کے سرو بردو مال بندھے ہیں ، آپ کو میاں کے سلان فوجوانوں میں ٹیڈی نباس نظر نہیں آئے گا خواتین ہیں عیان نہیں لیگ ۔

ہورو مال بندھے ہیں ، آپ کو میاں کے سلان فوجوانوں میں ٹیڈی نباس نظر نہیں آئے گا خواتین ہیں عیان نہیں لیگ ۔

ہورو مال بندھے ہیں ، آپ کو میاں کے سلان فوجوانوں میں ٹیڈی نباس نظر نہیں اور جم نے دل احتجاز زمانہ سے کہا وجود فود ایمان دوس کی کمیونٹ حکومت میں دہنے کے باوجود ما تھے پرمحوامیں دکھتے ہیں اور جن کے دل احتجاز زمانہ کے باوجود فود ایمان کے جوام تعبرادا در الحاد ہور دور دور کے دور دور سے انکھوں سے لگاؤں پرلوگ اولیا دنہیں تو اور کیا ہیں ، جواستالن کے جوام تعبرادا در الحاد ہور دور دور سے سے بی ابنا ایمان سلامت ٹکال لائے ہیں ،

( الممديث لابور )

## اقبال اور قرانی حقائق

#### فعثلالشرافصارى سكفى

اردوشاعری کے افرائیے ایک ورخشندہ وتابندہ ستارہ اور دنیا ئے شاعری کی ایک عظیر شخصیت شاعر شرق علد الأمحدا قبال سال كمال اود شاعر لازوال - آپ كے بزرگون كا آبان وكمن كشمير نها - آپ سيكار ين سياكور د بنجاب، ين بيدا بحراء - انطنس سے ايم . اے كے تمام استحانات استيادى حيثيت سے اس كرك ايك منقرادر قليل عرصة تك لا بورك مشبور كور نمنى ما لي ميل برو فيسرب اس كي بعداعلى ومزيدتعليم ك غرض سے آپ نے انگلستان وجری كاسفركيا . جہاں سے بيرسرى الدي الح يكوى كا وكرياں حاصل کیں '. غیر مکن سفر کے بعد جب والس ہوئے . تولا ہور میں برسر می کرتے رہے ، ادر سبی اپریل اسافاع مين أب كا نتقال برطال بوا طالب على ك زيانهي سے علامه اقبال كے اشعار كهنا شروع كردياتها . اور أي كاكلام منظرعام رآن لكاتها . رفته ، دفته آپ كاشعار في اس تدد شهرت احاصل كي كراپ كاشار مندوستان عممتان خواريس بحف لكار سركار برطانيف آيكى شاعران عظمت كييشرس نظراب كوسر» كاخطاب ديامه شاعر شرق علامها قبال اد درك أن شعراء مين سي بين حونا قابلِ فراموش بين. اورجنگى فيدما وكارنامة قابل قدر وكرال قيمت بيل. وه شاعِ مشرق سيمشهوريس . كيكن ان كاكلام حقيقت بين بوري أنت کے لیے ایک پیغام ہے ۔ آپ کے کام یں جہاں قومی و ملی ورویا اج آئے۔ ویں اس میں جذبات انسان اور منافر قدرت كاعن ملى شامل م. آپ ك شاءى قطب مينادك فرح بندم. اورآپ خودايك عظيم و بلندياية شاعرى حيثيب مسلم أب كالدوكائم معوع بأنك دداً، بالجريل ادد مرب كليم الدفادس کام کے محد شامراد خودی ، دوز بیخودی اوربیام مشرق مشہور ومقبول ہیں۔

وه ز مانے بیں معزز تھے سلماں ہوکر ۔ اور تم خواد ہوئے تادکب قرآل ہوکر۔

والن كسات البول ك ناذيباسلوك سال كوشكايت تعى ادرده كوست تعكر ...

نيس كياتسال بعي تيري كي مين پدوتاب غضب بسر قرآن كوچليا كرديات

حق وبإطلى كشكش اور ميح وغلط كاتصادم بيشرس بى ايك ذنده و بيب حقيقت ب اس اعتبار سه اسلام اوركفر و أبس بي اوراس نه جابات اسلام اوركفر و أبس بين وديم السلام كانام دنيا سعد و السلام كانام دنيا سعد و السلام كانام دنيا سعد و السكاف و دن سيس ما بينى ، جابية بين كما التلك أورك مجادي اورال التابيانور و السكاف و و السكاف و دن سيس ، بياني ، جابية بين كما التلك أورك مجادي اور التابيانور

پوداوردشن برخوالا بر جاب كافرايسندكرين حق وباطل كاس شكش اودكفرداسلام كاس تصدم واتبال ف كذا اجها شوى جديهنايا بهكر سه

چراغ معطنوی سے شار پر لبی

ستيزه كادرإب ازل ساامروز

بالبرس الياك جد علاماقبال زرات يلك م

محارجهان درانس اب میراانتظارکم

باغ بهشت سے مجے حکم سفردیا تعاکیوں

اس شعری اندر قرآن یک مذکورجس وا تعرکیطرن اشاره کیاگیاب وه کسی محفی دبوشیده نبی ب ادر مرکوئی اسے انجی طرح جاندا ب قرآن می کردندی کردندی کی است مذکور ب کرالشد نے کب دونوں کوجنت میں قرآم کرنے کا مسلم دیا تھا کس طرح سے مسلم لیقے بتایا اور کیے دونوں جنست منکالے گئے اس واقعہ کی درخی میں مذکود فعر کو باسان سم ما جاسکتا ہے۔ فعر کو باسان سم ما جاسکتا ہے۔

اسلامی تادیخ ادرسیرت بی کے ایک اہم داتعد کی طوف اشارہ کرتے ہوئے شاعرت تی علام ا قبال فرماتے ہیں کہ ، سبق ملاہے یرمواج مصطفیٰ سے مجھے ، کہ عالم بشر تیت کی زومیں ہے گردوں

شور دکورکے اندر درمعراج مصیلے ، کا اگر اریخی جائزہ لیا جائے تقراب کی آن اتب کوبرحال سان مصابه کاکہ : شبعای الذی اسریابعبدہ الیون مصیلے ، کا اگر اریخی جائزہ لیا جدالاتھی الذی بارکنا حولہ لذریده من آیاتنا، انده حوالہ بسیع البصدید یا یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (محکر) کو اقول درات کع بنٹریون سے بیت المقدس تک (جس کے الدگردیم فی اللہ ہے کہ کہ اللہ کا اللہ کے بیال کرکھی ہیں ، سیاس کو نشا نیال دکھا گئیں ۔ بے شک وہ دالٹر تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے اقبال کے شعری مسلم کی مصلم میں میں مصلم کی مقیقت اوراس کی واقعیت دہ سمجہ سکتاہے جو قرآن اور تا ایج اسلام اقبال کے شعری مول میں موران میں موران مقابل کو مقابل کے اللہ منظم المرک کے بارگر اللہ اللہ منظم المرک کے بار شروف اور اللہ موران سے اپنی ہے بناہ عقیدت واحرام کا نبوت دیا ہے . اور قرآن سے اپنی ہے بناہ عقیدت واحرام کا نبوت دیا ہے .

این مشهورنظم مسجد قرطرد، بن شاعرشق علاماتبال فراتے بین که ه

سلسلۇروزوشى، اصل ديات دىمات بىس سىبناق بىزدات ابنى تبلىغ صفات بىس سى دىكانى ئىدات زىردىم ممكنات

سلسلاردز و شب، بقش گرماد ثات سلسلاردزو شب، تارح پر دورنگ سلسلادوزو شب، ساز ازل کی فغال سلسائر دوز وشب، ميرني كائنات

تجكوپر كمتنائريد، مجكوپر كمتنابير

رد بال جبل، بهای ایک نظم در درن ادمی آدم کا استفتال کرت به درین شاعر شرق ملامدا قبال عض کرتے بی که مد بیل ایر اندر تصوف میں یہ بلال ایر گھٹائیں گی کندافلاک ، پیناموش فعنائیں یہ کوہ ، یہ صول ، یہ سمندر یہ ہوائیں تعیس بیش نظر کی تو فرشوں کی ادائیں میک میں بیش نظر کی تو فرشوں کی ادائیں

قران كها به وبدى والمتها المتها المتها المتها والدون والنول من المهام ما قر خلف بعده من الته الته المتها ال

والأرض ، أالمعينية قل مساق أبومانكم الناكدة مساوقين "

قرآن سے شاعر مشرق علام اقبال کی دابنگی ادر عقیدت واحترام حیات اقبال کا ایک اہم باب ہے بیس سے اقبالیات کا مرطاب علم کوئی آشنا ہے۔ قرآن کی عظمت و تقدی کے قائل اور اس کو انسانیت کے لیے فلاح و کامیا بی کا ضامت سمجھنے دالے اقبال نے اپنی اسی عقیدت واحترام کے پیش نظر وائی تعلیمات و ہدایات اور حقائق بری میں میں ہیں ۔ بیش کوئی ہیں ۔

### بالمئ الفتادى

أنتماب ومحفوظ الرحن السلني

سے: کیافراتی علمادی مندرجہ ذیل مسئلیں کہ ہ جمعہ کے دن ووران خطبہ سامعین حضرات نام نامی محصلی التّد طبیہ وسلم سن کر وروو شرونی ہڑھ سکتے ہیں یا نہیں ہ قرآن دسنت اورسلف صالحین کے طرفیہ کے مطابق جواب مطلوب ہے۔ سائل میدالقادر جمیل ہازاداندود

الجواب وهوالموفق للصواب :

حالت خطبہ یں جب نبی کریم حفزت محد کھی الندعلیہ وسلم کا نام نامی آجائے وسامعین کو بھی ورود پڑھنی چاہئے، صرف وسلی الندعلیدوسلم ، خاموص سے یا بھی آواڈ سے پڑھ لیا کمیں ، ادشاد بادی ہے، ان الله وسلن کسته یعسلون علی المنبی

ياايهااللذبين آمنوا صلواعليدوسلمواتسليماه (اعزاب: ٥٩)

ین الندتوانی اور اس کورشت نی کریم می الته علید وسلم پر دردد بھیجے ہیں، تم بھی التے مومنو یا آپ پر درد دوسلام میج .

اور الشادنہوی ہے ، ترخم اُنف رجیل ذکسوت منده فسسم ریصسل مسلمی "
یعنی خاک آلود ہو اس کی تاکس کے سامنے میرانام اُیا اور مجم پر ورو در میں پر حی (ترخدی، کتاب الدیوات باب ۱۰۱)

نیز دیج بہت میں ماورث اس باب میں وارد ہیں، باس ترخدی نے بعض علما دسے تعلی کی ہے کہ ایک میں با دباد نام ان کے وایک بار بڑھ لینے سے فرضے سساقط ہو جاتی ہے ۔

صذاماعندى واللهأعلم بالصواب

( احدمتی کنی )

س اكيلو والعلادين المسالمينكم

ایک سام عرامی دوافار مریدی دوریدنی مریف ایس کے مودادی جاتی ہے ،اس یمی نکاة اورانداد دونوں کا فنڈ ب،اس دوافانہ سے سلم وغیر سلم ، غربادو الدارسب می وک دوا یع بیں ال حواد ک فریدی نکاة ک دتم استعال ک جات ہے ،اس دواد ک خریدی برل دوادی جاسکتی ہے ؟ جبکہ الدارسلم وغیر سلم کونکا ہی دقم سے خریدی برل دوادی جاسکتی ہے ؟ جبکہ الدن مشترک ہے ،اس کے استعال ک شکل کیا کہ بوف جائے ؟

مي دواخان مي ملام والركي تخواه اودوواخان دي وخرضرود بات دكاة كى دقم سفريدى باسكتى بي ؟

بینوا دتوجروا عبدادباب، مدیراسلامیراگره

الجواب بعون اللهالوهاب:

البدوب بدون المدار و المعداد و المعالم المدار المرب ك ساته الداد و المرب المعالم المرب ال

باتی دداؤں پر جغیرسل الدادد لکو دی جاتی ہیں ان پر امداد دالی رقم خرج کی جائے اور داکھروں کی تنواہ امدادک رقر فیس کی رقم سے دی جائے کیرں کہ ڈاکھروں کتھنے میں سے غیرسلم اور مالدادمی متنفید ہوتے ہیں، بیاسب کا فیاسپ نکالا جائے ج فیصد غربا ، کی تنفیص کا تنا سب ہوتا ہے آنا ہی فیصد ڈاکٹروں کے مشاہرویں ذکا ہ کی رقم لگائی جائے ۔

هذاماعندی واللهاملم بالعواب -

( اُحدمجتبی کنی)

### خاتون اسلام

: وْاكْرْمْقَدْنُ حَسَنَ ازْهَرَى

تبقرو: سلام الندصديتي

ادارة البوث الاسكامية ( جامع سلفي بنارس ) في دين واظلاق اود ملم وادب م تعلق بوتصنيفي فدمات انجام دى بين ، اس كے مب ملک اور بيرون طلک عين اس كاسا كه قائم بوگئ ہے ، جان تک ميرى معلومات ہے اواده مذكور في اب تک محتلف موضومات پرمشتل تقريبا ۱۲۷ كتابين بااس سے كجد ذائد شائع كى بين جو نصوف لأن تحسين وافرين فدمت ہے بلك ايک نا قابل فراموش على ، ادبى ، ثقافتى اور تهذيبى كا رنامہ ہے فيموسيت سے جا عت اہل عديث كي تصنيفى اور تدريسى فدمات كى تدوين و تاليف ، اواره كا اتنا بھاكا رنامہ ہے كاس كو جتنا سراہا جائے كم ہے ۔

کتاب شفا تون اسلام " اسی سلسلے ی ایک سنبری کڑی ہے ،جس کو جامع سلفیہ کے دیک وجاب مقدی ن التہری نے بڑی تاب مقدی ن التہری نے بڑی تاب ن التہری نے بادر کے بادر کے بادر در التوروں میں عزت ملک بین ایک بچان رکھتے ہیں، اورا پنے افلاق دکر دار کی وجہ سے ہرمکتب فکر کے ملاء ود انشوروں میں عزت و منظرت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ۔

اس كباب كا پهلا ايديش مختفرتها ، يدد سرا الدين به ، جوفواتين اوونهوما فواتين اسلام ي تعلق بين با معلومات كاخزان به يبين نظر ايديش ٢٩٨ صفحات برشتل ب ، طباعت او دكا غذوشنا اورخوبصور ست سرورت سے مزمن بے ۔

اس کتاب سے پہلے مولانا کی متعدد گرانع و تصانیعت منظرعام پرائیکی ہیں ،خصوصیت تادیخ ادب عِسر بی ۳ (۳ جلدیں ) صفحات ۱۹۷۸ ، مختقر زادا لمعاد فی صدی خیرالعہا و زاردہ) صفحات سم ۲۸ ، آپ بیتی (الدہ) صفحات سم ۲۸ ، آپ بیتی (الدہ) صفحات سم ۳۰ ، وغیرہ ۔

تعانيف كعلاوه تراجم مي قابل مطالعين ، مسلويات الني، النظام الي للرقي والانحطاط (المعطول)

مسئل زيارت في و ، حصول المامول من علم الاصول ، اصلاح المساجد ، رحمت للعالمين و ملاي) عظمتِ وفته ، قرة العينين في تعنين الشينين وفيرو .

ازہری صاحب کی مذکورہ بالاتصانیت میں خواہ وہ ستقل ہویاکسی کتاب کا ترجہ یا تشریح یا تلخیص سب میں زبان کی لطافت اورسلاست روانی اورسٹ پرئی شکفتگی اورشائستگی ہدرجراحس بائی جات ہے ، ساتھ بی آپ کے وسعت مطالعہ اور عربی ادب وصحافت پرکا مل عبود کا پتر جلتا ہے ۔

پیش نظرکتاب مفاتون اسلام ، کواک خالش و تحقیق کے بعد مرتب کیا ہے۔ اس کے حسب دیل الواب ہم سب کے لئے قابل مطالعہ ہیں ۔

عودت کے ساتھ فیرسلموں کا سلوک
 عودت کے ساتھ فیرسلموں کا سلوک

• اسلام میں عور توں کے امتیازات • ملازمت اور کسب معاش

• اسلام كانظام مفت ومصمت • زوجين عيمتعلى احكام وآداب

• عورت كامثالى كرواد • مسلرتعدد اذدواع

طلاق ایک ناگزیراقدام
 طلاق ایک ناگزیراقدام

ازمری معاصب غرج الواب قائم کے ہیں ان کو قدیم وجدید دلائل وشوا ہرسے مزمی کیا ہے جس سے وہ سکو وشبہات دور جوجاتے ہیں جو ترقی بسندوں کی جانب سے اسلام اود مسلم خوانتین کے بادے میں پیدا کئے جاتے ہیں۔ ازمری معاصب موافق و مخالف دونوں نظر نئے معاصف رکھ کرا بنا نظریہ پیش کرتے ہی اور جو دوایت اخذ

كرة إلى الع ببط جهان ببعث كرد يحد لية إلى ، الس كف مومون كى يركتاب من مرف قابل مطالعربلك لائت استناد

دین مهرکے مسئلہ میں بھی ازمری صاحب کی وائے معتدل سے دونہ عام لوگ دین مہرجینیت کے مطابی تہیں رکھتے ، صددجہ بڑھادیے ہیں ، پاایک حدمقر رکردیے ۔ تینوں طریقہ آیات قرآنی اورمنت ہوی کا لا کے عدمقر رکردیے ۔ تینوں طریقہ آیات قرآنی اورمنت ہوی کے خلا ہے اوراس سے فوائین کی بڑی تی تطفی ہوتی ہے ۔ حضرت عرفی ہا تھا کہ دین مہرکی حدمقر رکردیں اس پر اسما وہنت میس صمایہ نے برسرم بر فوکا تفاکرا اے امیرالموشندی ! آپ حدمقر رکرنے والے کون به الشرف جوت ہیں دیا ہے ، آپ اس کے جیسے والے کون به حضرت عرف اینا فیصلہ بدل ویالیکن آج کے علا واوو قبائل کے سردار اپنا فیصلہ بدائی ہوئیا دفار نہیں آتے ، الحجامی



ا شوال ساسي ايربل سلاولكم

وارالتباليف والترجمه ٢٠ درس مدين بي الم الم من ورودي من الأب واراس ٢٢١٠١٠ سور ا فتتا مير

بدك اشتراك سالاندهم رددي، في برجر مر روي على ١٩ و ابري ولى شرى حيثيت

الدارُوي مرخ فسَّان كامطلب الماء واب الفاوى واتخاب كرأب كى مات خريد ادى تتم يوميك بيم

مُولانًا اصُغمِلي للني ا۔ درسِ قرآن مارتير م - كلمُ انتناحية قرب ملى كنونش مئو فراكثر مقتدى من ازمري ٥- مسلم بنل لادبورد في ملك گرتركي متيد مسلى مرجه: امتيازا حرسلني مام ٤. حمدو تنائے كبريا میروفیسر حفینظ بنارسی ۱۳۵ ٨- داعياب ق كرى گوئ مولان شكيل احداثرى ١٠٠ ٩- اسلاى دبين كتبات ، مواد ی منال الرحمال الرسين و کري که مو ۲ م

مولانا محرستقيم للني كالم

#### م الدالرص الرصيم

**درس** قرآن

# حقيقت سي فيم لوشي درست إل

#### مولانا اصغرعلى إمام بهرى السلنى

کسا اخرجك دبك من بيتك بالحق وإن فريت مسى المؤمنين لكادهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنسا يسا تون إلى الموت وصم ينظرون - بسراح يربي برور وكار فربرك لرائ كرك ) تجع سج دمد كما تو كري نكالا تقاءا درم المانول مي الكرم عن المربوجان كري مقود تقا (مزودت جنگ) ظاهر موجان كه بعد تحد عمر درى كام دين جنگ كري مي مي مي وي وه موت كي طرف دهك مات تق اور كويا وه موت كي خود ديك مات تق اور كويا وه موت كي خود ديكور بي تق د

کی کام کا خروستراورا جها برا نفع بخش و نقصان دو بختی کیئے انسانی ذہن و دماغ اور خیال کا فیصلہ ہی اس کے بھلے برے ہونے کا معیار حقیقی نہیں ہے، بلکہ ببا اوقات انسان کسی چیز کو بہر تصور کرتا ہے حالا نکروہ اس کے لئے نقصان وہ ہوتا ہے ، اور ببا اوقات وہ کسی چیز کو ناپ ند کرتا ہے اور بحقیقت میں وہ چیز اس کے لئے بہتر ہوتا ہے ، و مسلی اس تکر مواشینا و میر دیم ، الآبة ۔ اس لئے اس کے اچھے یا برے داستے کی نشاند ہی اس کے پیدا کرنے والے نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت و بدرگی کے ذریعے سے کہ ہے ۔ انسان کی سادی مجلائی نفع اور فائدہ صرف اطاعت اللی اور اطاعت رسول میں ہے ۔

نبی کریم صلی الترملیہ وسلم نے جب سر زمین مکہ مکرمہ میں بھٹکی ہوئی انسانیت کواس کی منزل مقصود کی طرف دہنائی کی ،اور ان کوراہ راست پر لانے کے لئے استرتبادک وتعالیٰ کے احکامات کی تومنیع وتلفین کی توسارا مکر آپ کے در پئے اُڑا رہوگیا۔ جب قتل کی تیاری مکل ہونے لگی تو آپ نے ایسس مقدس اور مجوب سرزین کوخیراً باد کہہ دیا لیکن باطل قوتوں اور اسلام کے دستمنوں نے آپ کو

ہجرت کے با دجو دہی چین سے بیشے نہ دیا ،اور صغیر سے آپ کے نام ونشان کو مٹا دینے کے لئے مدینہ پر چرہ کی تیاری سے دوئ کردی ، آپ نے اس کے دوک مقام کے لئے تدبیر کی ، نتیج میں مشیت الہی سے جنگ کی فربت آگئ ، اس میں مسلمانوں کی نتیج ہو گی اور مال فغیمت ہاتھ آیا ، بعض لوگوں کو مال کی محبت لاتو ہو گی ، اور اس کی تقسیم پہلے بھی ایک جماعت ایسی تکی اس جہا دمیں نکلنا اپنے آپ کو موت کے مذہبی والنے کے مرادن تصور کرتی تنی ، حالانکہ اس میں ان کے اس جہا دمین نکلنا اپنے آپ کو موت کے مذہبی والنے کے مرادن تصور کرتی تنی ، حالانکہ اس میں ان کے لئے ہے سنماد مادی و معنوی فوائد و مصالح مضم تنے ، ان کے پاس اس کے لئے دا منح دلا کی اور معقول و جب سے کہ اس وقت جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ،کیونکران کا کہنا تھا کہ ہا اس کی تقدا د مج وجب سے کہ اس وقت جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ،کیونکران کا کہنا تھا کہ ہا اس کے دو میں نہیں ہے ۔

مها، بعد الدرسد الدرسد الدور المستان المراسية الموت و المارى المارى المارى المارى المارى المارى المرافى المرفى ا

مولايًا اصغرملي السلغي

#### درس حربيت

### مهتريءكل

عن خانشة أن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، سددوا وقادبوا واعلمو أن لن بيد خيل احدكم عمله الجنة ، وأن أحنب الأعبمال اوومها إلى الله و إن قسل \_ وختفق صليع)

حفرت عائشہ دصی النّرعنہا سے مروی ہے کہ التّرکے دسول مسلی التّرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ؟ ورست داستہ کا قصد کرو اور افراط سے کام نہاد اور جان او کہ کسی بھی آدی کو اس کاعمل ہی جنت میں داخا منہیں کرسکتا ، اور سب سے بہترعل وہ ہے جس پر بہیشگی برتی جائے ، گرچہ وہ عمل قلیل ہو ۔

كامل الدافراطد تفريط سے انجام ديا گيا ہے تواليا على تعبول ہے اوراس بات پر دال ہے كہ بندہ اپنے رب كا فرما نرداد الهامت شعارى ، اُس مديث كى يرتوجيمى كى كى بيك برول جنت ميں داخل نبيں كرے كا بلكرده على اسكاباعث بنے كا جو افرا لموتفريط سے بك كر طربي محدى كے مطابق انجام دياگيا ہو رب كى دمناكے لئے ذكر تفريج كے طور يركجب چاہا خوب خوب کیا اسکوانجام دینے کے لئے جان اٹرادی ،اپنے آپ پراتنے پرمشقت مل کولازم کرلیا جس کو وہ کرنہ سے بلک تنک ماد کرمیو رہے ، توبطل اندے لئے مہیں ہوا یہ ابن طبیعت کی افتادی بنا برانجام دیا کیونکہ: لایکلف اللِّرنف إلَّا وسعبا \_ كيم لوك يرمى توميدكرت بي كعل جنت كابدل تهيل مكروب السّري جانب سے نيك مل ك تونق سے بندہ نواز دیا گیا تو یہ مصول جنت کا ذریعہ ہوگیا ۔اور چوپیز حصول جنت کا ذریعہ ہواسے سنت کے مطابق ہونا چاہئے، نباکی ایک سنت میم علی کرجب آپ کوئی نیک عل کرتے تواس پر بہیشگی برتے اور اس کی تلفیل میں كرت كراكرعل الترك لفي يوعل برمداومت برتى جائ اس كوترك واحتال كاشكار نهوف ديا جائ ادراس یں من مان ذکی جائے ،کیونکریہ بات اس عمل کی نا قدری کا غازہے ، اور باعث ملامت ومزمت ہے اسی کئے معود اعل جو ہمیشانام دیا جائے السرتعالیٰ کومبوب ہے ۔ تعصن مزرکوں سے جب کہاگیا کہ کھی لوگ ایسے ہیں جو دمعنان میں خوب عباوت کرتے ہیں اور منہیات سے بجتے ہیں مگردمعنان بعد میرجیے کے تینے نرم ایکو اسے برمیزے ناعال ک بجا اوری ، توفرا یاکه ایسے لوگ مدترین مخلوق میں رگویا یہ اپنعک سے می ابت کر رہے ہیں كربهض ذات كى عبادت دمصنان بين كرت تق ونعود بالشرى وه ذات اب فنا بود بى ب، اورير بات متيقت ب كراگربنده اطاعت البي كا دعويدار بي تواس كارب حى دقيوم ب ، اس كى خوست ودى كاكام جميشه كرناچاب السُّرتا في كو ويعل مجوب مي مر مداومت برتى جائ كريم وه عمل قليل بي كيول منهو ،كيونكم ولد ك ادراعتبار مبتر کارکردگ اور عمده عمل کاسے نکرکٹرت علی کا جوسن ومبتری سے عاری ہو۔

الشرتان برسلان عمل مي مياندوى اورمداومت برتے كى توفيق دے ، أمين إ

#### افتتاحيم

#### مسلمان عالمی دمشت گرد میں مغربی درائع ابلاغ کانیا فتوی

نے امری صدر بل کلنش نے اپنیا کو اس وقت دنیا کا اہم ترین خطر قرار دیا ہے ، اہن اس دل چپی کا پہلا تھ فے مغرب نے اس خطر کو تعلی ہے کہ اسٹارٹی، وی کے ذریع مغرب کی بے مہا را در بے حیا تہذیب کو یہاں کے گر گری انار دیا ہے ، انست مفادات کے حصول کے لئے ایٹیا کو دو بلاگوں بس تقسیم کیا گیا ہے ، ایک سرق وسطیٰ کا بلاک جس بیں اسرائیل بھی وافل ہے ، دوسرا جنوب مشرقی اور دسطی ایٹیا کا بلاک جس بین بین طاقت بری اہم ہی ، بعن مسلم ممالک معادت اور چین ۔ ان دونوں بلاکوں کو کسروانگ ار ، قرش می واٹر دہشت گردی وجنگ کی بے رہم کا در دائیوں اور منزلوں معادت اور چین ۔ ان دونوں بلاکوں کو کسروانگ ار بالائی مال کرنا اور میراقت ما مال کرنا اس سے گذاد کرمن مانا طاقت کو توازن پیدا کرے میاں بالا دستی ماصل کرنا اور میراقت ما دی مفادات ماصل کرنا اس مقالیت کا مشترکہ منصوب ہے جے اسرائیل امریکی اور پورپ کہتے ہیں ۔

 تومغرى درائع اللاغ الصمسلانون كسرمند هيني ول سرم محس نهي كرت .

امريك كن على نظام - يوودلد أردد - مين ايشيا كودو بلاكون مين تقسيم كرف معاصل خداده اسلام اور مسلانوں کوبہونچا ما مقصود ہے ، اس منصوب کے جھملی مظاہر ملے بعد دیگرے سامنے اُر ہے ہیں اس سے معاف واضح ہوا ہا ب كرمغرب نة تركى خلافت مثمانيه كيتس سے ذائد تكرے كركے اور يمرامنى قريب بيل جنگ خليج برياكر كے مسلم اقوا م میں دوری بلکه عداوت کی جڑی منہایت گہری کرنے کی کوشش کی ہے اورنٹی بلاک سازی سے آریا کی اورعرفی مسلی مصبیت كوامجا كممشرق وسلئ يح عربوب كوتنها كرك امغيس اسرائيلى عفريت عينجوب بيس متعا ديين ادر دبنوب مشرقي اور وسطى ايشيك مسلم الك كاسلائ شعف كے لئے اس خطرى سربرا وروه ملى وكافر طاقوں كے ذرىيہ شديد خطرات بيداكم كالفيس ا ہے اصل سرکز سے دور کر کے بسمت اور بے وقعت کر دینے کی سازش کی ہے ، چنا پخرروسی غاصب کے خلاف جہاد کے الناك أن اورا في افغان مجايكون كروش بدوش جها وكرف والعوب ورديكرمسلم مجابدين كوروس انخلاء ك بعداب مغرفی ذرائع ابلاغ دہشت گرد قرار دے رہی اورجنگ کے دوران ہی سے چونکہ وہ پاکستان میں مقیم رہے ہیں اس لئے پاکستان کومی دہشت گرد ملک قرار دینے پر زور دے رہے ہیں ، پاکستان نے مغرب آ قا وُں کے حکم کی تعمیل میں ان مجا ہرین فی سبیل السرکوایذائیں وے کر پاکستان سے نکا لٹا شروع کم دیا ہے ، ا ورحدیہ ہے کہ شرق وسلی بلاک سے مصر كمدوسنى مبادك غمنى انعيس دمشت كرد قرار ديام، اور اسسلسلمي پاكتان برمى تنقيدى ميد سوال يه ب كرائے والے دقتوں میں اس برتا و كے بعد مصر جو يا پاكستان ياكوئى اور مسلم ملك ان سرفروش مجا بروس كى تيمتى مثل کس برتے برحاصل کرسکے گا۔

مشرقی بلاک پر اسلامی شخص کے لئے خطرات پیدا کرنے اور مسلانوں کو بسمت و بے فذن بنانے کی کارروائیوں
یں افغان مجا برین کی با ہمی خونریزی ، تاجک مسلانوں کے خلاف کشمنا نہ کارروائی ، پاکستان کوخوفناک نسلی ،
نصادم کے دہائے تک جہونچائے ، باہری مسجد بہاؤی گشی ادر اس کا ظالما ندا نہدام اور بھر لور سے مجادت میں خصوصیت
سے بمبری میں ہزادوں مسلانوں کا قتل عام ادر اس کے ساتھ ادری عیسائیوں کے ذریعہ اُذر بیجانی مسلانوں کے خلاف جنگ برادوں مسلانوں کی ذریعہ کی کارروائیاں اس خطری اسلامی شخص کے لئے پرضطر مستقبل کا غناز ہیں ۔

اس بمطرفه تماشا يركه اس اتناوي قابره ، نيويادك اوربيئ بين ذبر دست بم دهما كربو يرجس كي ديوري فعيل

سے اخبادات بھی ہیں ، ان دھاکوں کے سلط میں مغری ذرائے ابلاغ کے فتوی کودہرایا جارہا ہے کہ سلمان دہشتگرد قوم ہیں ، اوران دھاکوں کی ذمرداری احمیں ہر عائدہوتی ہے۔ بالفرض اگریے بات میں شاہری کرلی جائے تو پوری سلم قوم کیونکر دہشت گرد قرار پائے گ ، مافیا گردہ کی بین الاقوا می تنظیمیں ہیں ادر یہ علوم ہے کہ ان میں اقوام مالم کے اکا برمجر میں شامل ہوتے ہیں جن کا غرب جرم اور جن کی قومیت شیل نت ہوتی ہے ، اور یہ معلوم ہے کہ دفیا کی بڑی طاقتیں اپنے مفاوات کے حصول کے لئے ان پر بڑی بڑی رقیب فرق اوران سے بڑے بڑے جرائم کراتی ہیں اور پیرائم ان برح مہم ہے ، طاقتیں اپنے مفاوات کے حصول کے لئے ان پر بڑی تربی خوب کی دہ بساا دقات پر دہ خفا ہی ہیں دہتے ہیں ، جرم جرم ہے ، اور جرم جرم ، شوت کے بعد اخیس کی کر آزاد کے بعد اخیس کی کر آزاد کے بعد اخیس کی کر آزاد کے بعد ان کی بودی قوم کی کردادکش کرتے ہوئے اے کے معن سیاسی ، تہذیبی ، اقتصادی اور حربی تفوق کے حصول کے لئے بودی کی بودی قوم کی کردادکش کرتے ہوئے اے دہشت گرد قرار دینا جرم اور دہشت گردی کی پشت بنا ہی کرنا اور اسے بڑھا وا ذینا ہے ۔

مذکورہ باتوں کی تا میدوتقویت کے لئے میں پہاں اسرائیلی وزیراعظم اسٹی رابن کے خفیداور طائر اند دورہ والگٹن کاذکر کرنا مناسب مجعنا ہوں۔

اس دورہ کے اصل مقاصد صیفہ راز میں ہیں لیکن اسٹی نے معافیوں سے جو بایت مرادت سے کہیں ان سے
اس دورہ کے مغزوا ساب کو سجھا جاسکتا ہے۔ راجین نے معافیوں سے باعلان کہا کہ انہوں نے صدر کلنٹن کو بتا یا ہے کہ
بنیا دیرست مسلمان مغرب میں عموما اور امر کیے وہر طانبہ میں فصوصا اُزادی اور سہولت کی فصاسے فائدہ اعلاق ہوئے
بڑے کو سے ہیا نہراسلامی مراکز دادارے کھول دہے ہیں ، یہ اُزادی وسہولت مسلما فوں کے کھیلے علی اور حربی جبادت کو
مکن بناتی ہے ، میر مات ان کے اپنے ملکوں میں جہاں ڈکیشرانہ نظام کا تسلط ہے ان کے لائمشکل ہے۔

اسئی رابین نے بتایا کہ امری محابرا صک ساتھ گفتگو کے بعد میں نے موس کیا کہ بیضنے محکے اس اسلامی خطرہ سے
اُ کاہ بیں اور اس کے لاڑی روک مقام کے لئے مستعدمی ، رابین کے بقول ان بنیا دپرستوں کے خلاف امری مخابرات
کے ذمرداروں کو بقادا میں کے احساس میں اس وقت اور اضافہ وا جب انہوں نے دیکھا کہ جمنی اور فرانس کی حکومتوں
نے ان بنیا دپرستوں کو نکال دیا ہے اور یہ لوگ امریکے کی طرف ہجرت کے لئے مجورہوئے اور انہوں نے بنویا اوک ان بنوجسی
مکساس اور ادیزون میں اقامت اختیار کی جہاں انہوں نے معزب پر دبا وُڈوالنے اور اس کے اقتصادی مصالح کو مسلمی کو ایک کے خلاف دہشت گردا نے کاروائیاں انجام دیں جس کی مثال بین الاقدامی تجاری

مركز نبويارك بين بم دهماكي بير.

حالانتر تجزیرنکا دوں کے ایک صلقہ کا یہ کہنا ہے کہ نیویا رک بم دھاکوں کا یہ حادثہ یہودی سازش کا نتیجہ ہے اور اس لئے کرایا گیا ہے کہ دابین کے لئے واشنگشن کے دورے کی فعنا سازگار ہو اور اسلامی خطرہ سے متعلق اس کی تجویزوں کی تجویلت کے لئے عمومی طور پرلوگ اُمارہ ہو جائیں ، ادر ہم دھاکوں کے حادیثہ وہ جلد ہے جلداور زیادہ سے زیادہ سیاسی واقتصادی فائدہ حاصل کرسکے ، ہم دھاکہ کی ذریعہ کم دراری کی خور ہے سلانوں کے سسر ڈالنے کا جوٹ تعنیش و تحقیق کے ذریعہ کعس جانے ہے ہے ہے ہے ہا مرہے کہ دابین کے دورہ کے ساتھ کعس جانے ہے ہے ہے ہوا ہورا فائدہ اس حادی ہے ہوا ہوں فائدہ مالئے کہ دورہ کے دورہ کے ساتھ ہی امرہے کہ دابین کے دورہ تجزیہ نگادوں نے یہ تو منی کو گئی ہوگا دی مرکزیس ہم دھاکہ ہے متعلق امریکی حکومت کی دو ہورہ تجزیہ نگادوں نے یہ تو منی ہوگا ہے کہ کا سیاسی مارٹ ہیں ہے دو ہوا ہیں مارٹ ہوتا کی مسلم ہوتا کہ دورہ دو ہوں کے درمیان دکی ہوگ اُمن بات چیت کو دوبارہ جاری کرانا ، اور کلنش کے درمیان دکی ہوگ اُمن بات چیت کو دوبارہ جاری کرانا ، اور کلنش کے درمیان دکی ہوگ اُمن بات چیت کو دوبارہ جاری کرانا ، اور کلنش کے مسلم عمالک کو مشرق وسلمی کے مالک کو مشرق وسلمی کے مالک کو مختلف ذرائع سے ابنا کرت ہوئے مشرق وسلمی کے مالک کے درمیان حربی واقت کا اظہار کرتے ہوئے مشرق وسلمی کے مالک کو درسان مالک کو مختلف ذرائع سے ابنا کردست اوردست نگر بنا ناہے ۔

اصل یہ کے کرمغرفی ذرائع ابلاغ کے فتوی سے مسلان قرم کھی دہشت گرد ثابت نہیں ہوسکتی ، مغرب کی یہ قدیم مارت ہے کرج چیزیمی ان کے مفادات کی داہ بیں رکاوٹ ہوا سے وہ بنیاد پرستی ، انتہا پہندی اور دہشت گری سے تعجری ہوئی دوشنی میں اہل مغرب ، اتوام متی ہو بلکرسارے عالم کے حکم الوں کرتے ہیں ، ببیویں صدی کی تاریخوں سے معری ہوئی دوشنی میں اہل مغرب ، اتوام متی و ملکوں افراد وی کر دیئے کر دیئے اور اعالی کی مغلوم مسلم قوم کے لاکھوں افراد وی کر دیئے کر دیئے ان کی استی منظوم مسلم قوم کے لاکھوں افراد وی کر دیئے کے ، ان کی استی فیصد زمین پر قبضہ کر لیا گیا ، مغرب اور اقیام متی و خصوصیت سے سکوت مجمان اختیار کے ہوئی ایس سال کی اگر مسلمان اپنے متو تی کے تعفظ کے لئے دفاع کرے قرمغر بی ذرائع ابلاغ اسے دہشت گرد قرار دیتے ہیں ، پینیالیس سال کے موصد سے محموم ہوں ہے ہیں ، مگر اہل مغرب امریکہ اور ارض فلسلمین کا غاصب اسے ائیل مب فلسلمینیوں کو جائد دوں ہے وہ ہوں ہے ہیں ، وجہ صرف اتن ہے کہ ان کے فلم دذیا دتی کے فلان آواڈ بلند کرتے ہوئے وہ وہ وہ ہوں ہے ہیں ، وجہ صرف اتن ہے کہ ان کے فلم دذیا دتی کے فلان آواڈ بلند کرتے ہوئے وہ وہ وہ ہوں ہے ہیں ، وجہ صرف اتن ہے کہ ان کے فلم دذیا دتی کے فلان آواڈ بلند کرتے ہوئے وہ کے دہ اپنے مقوت ت

ابنا ولمن ادرا بن سرزين مين ابنات خودا فتيارى بالمع إي

سیعی بات تورہ ہے کواسلام سادی انسانیت کے لئے دھمت و دافت کا فرجب ہے ، پیغبراسلام حصرت محدوسلی الشرعلیدوسلم سادے جہان والوں کے لئے دھمت ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں ، انسان نوانسان دہ دسول بجائے لڑائی اور وہشت بھیلا تا اسلام کی شان بلند سے فایت درجہ کمتریات ہے ، انسان توانسان دہ درمول اسلام نے جافوروں کو بھی ایس بٹر ان سے منع فر مایا ہے ، اسلام کے اس وصف خاص کا اعتراف دنیا کی ہرتوم کا ہرسیا فرر کرتا ہے ، اہل مغرب یا ان کے جواج اسلام اور مسلانوں کو بنیاد پرستی اور دہشت گرد کے فطاب سے نوازت ہیں وہ درمتیت اسلام کی اس خوبی کا کسی نرکسی مدتک شور درکھتے ہیں لیکن اس خوف سے کہ اسلام اپنی بے شال فویوں کی بدولت سادے عالم میں جو نہایت تیز دفتاری سے میں دہا ہو ہے ، ہما دے معاوات اور اقتداد کوفتم کرسکت ہے ، اس بنیا دیر وہ اسلام کوستقبل کا سب سے بڑا فطرہ سمجھتے ہیں ، معاوات اور اقتداد کوفتم کرسکت ہے ، اس بنیا دیر وہ اسلام کوستقبل کا سب سے بڑا فطرہ سمجھتے ہیں ، معاوات اور اقتداد کوفتم کرسکت ہے ، اس اس کی دعوت بیش کی تواس میں صاحت سے یہ فرایا کہ اگر اسلام قبول کر لو قرابین صحومت اور اپنی سے دبین کے مالک تم ہی دہشت گرداوری دین کمبی دہشت گردی کا دین نہیں ہوسکا، اسلام اسی رسول کا لایا ہوادین ہے ، یہ قوم مجی دہشت گرداوریہ دین کمبی دہشت گردی کا دین نہیں ہوسکا، ایسے عبا ہوں کو دہشت گرد قراد دینے سے خصص شاہ وقوق کی باذیا ہی کے لئے جہاد کرنا حزواد اسلام کا صکم ہے ، ایسے عبا ہوں کو دہشت گردی کو دہشت گرد قراد دینے سے جہا فی خصص شاہ وقوق کی باذیا ہی کے لئے جہاد کرنا حزواد سیام کا صکم ہے ، ایسے عبا ہوں کو دہشت گرد قراد دینے سے جہا ہوئے کا اعتران کرنا چاہئے ۔

ا کامی (فند احمی) بتقریب ملی گنوش مرونا می کھنجی ملی گنوش مرکونا می کھنجی ربتاریخ ۲۲،۳۲/اکتوبر ۱۹۹۱۹) اذتلم: رڈاکٹر) مقتدی حسی اذھری۔

تمهیل محرم سیرها مدصاحب ادرد بگیرا ساطین علم وادب اورا معاب فکرو وانش پرشتل اس مجلس میں مجد جید جید جید جید بیت بدیسان کوافقتا می کلات کی ذمہ دادی سونی گئی ہے ، یہ اس جیداں کے لئے عزت افزائی مزود ہے ، لیکن ساتھ ہی آذمائش میں ہے ، اس فوشگوار فریعنہ کی ادائیگی کے لئے اگر زبان و فکرساتھ دے جائے توالہ تیعالی کا کرم ہے ، ورزا ہے مفود درگذر کی درخواست ہے ۔

امت کی دہنائی داصلاح کا کام اصل میں ایک کثیر الجہتہ کام ہے، یعنی مختلف بہلو وُں سے اصلاح کی فرورت بین آت ہے ، اور مختلف مقابات پر الگ الگ امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں ، کہیں عقیدہ میں کمزوری کا بہلو فالب ہوتا ہے ، کہیں تعلیم سے فیر معرفی فعلت ہوتا ہے ، کہیں تعلیم سے فیر معرفی فعلت کا اصاس ہوتا ہے ۔ کہیں تعلیم سے فیر معرفی فعلت کا اصاس ہوتا ہے ۔ ایسی صورت میں اصلاح کے لئے مختلف صلاحیتوں کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اصلاح طلب تام بہلو وُں کی جانب توج مبدول کرائی جاسکے ، اور صرف کسی ایک بہلو کی تحقیص نہ باتی دہے ، اور اسی توع کی دہرے اصلاح کی امرین جھوٹے بڑے تام ہوگئے مند ہوتے ہیں ۔

خوش أمر ثداد رتوقع

اس ملی کونش میں ، اور اس کے اس انتقاحی اجلاس میں جواہل فکر ورانش جمع میں ان سب کوادر بالحفوص ملت اسلامیہ مندکے نامور زعاء و قائدین میں سے

بین ان سیدها مدها دب، علی گذرد کرام او دراس قافله علم واصلاح کی تام معزز افراد کوین این طرف سے اور
ایل مرکی طرف سے فوسٹ آمدید کہتے ہوئے ان کی فدمت میں ہدیئت کریٹی کرتا ہوں کرمٹو کی سرزمین کو اپنے
دھوت پران نامورم سیدن فریا یا۔ جھے تھیں ہے کہ ہا دے یہ معززمها ن مٹوک سرزمین کو اپنا وطن تعلی فرانا و کورم میدن اندوم سے مشرف فریا یا۔ جھے تھیں ہے کہ ہا دے یہ معززمها ن مٹوک سرزمین کو اپنا وطن تعلی فرانا و کورم میدن اندوم سے مشرف فریا یا۔ جھے تھیں ہے کہ ہا دے یہ معززمها ن مٹوک سرزمین کو اپنا وطن تعلی فرانا و کورم میدن اندوم سے مشرف فریا یا۔ جھے تھیاں ہے کہ ہا دے یہ معززمها ن مٹوک سرزمین کو اپنا وطن تعلی فرانا میں اہل مٹوک رہنا کی فرانیس کے تاکہ یہاں کی مسلم آبادی اس کا درگہ جیات
میں اپنے لئے اور اپن آئندہ نسلوں کے لئے صبح طرین فکر وحل متعین کرکے آگے بڑمد سکے ، اور دین و د نبا کی سے مبادی

الى منوكے لئے سنہ امرقع است کا درد رکھتے ہیں، ملت كى فلاح دہ ہو اوران كے مخلص دفقاد ومصاحبین كى جوجاءت يہاں كے لئے سنہ مروت لئے اللہ درات ملت كا درد ركھتے ہیں، ملت كى فلاح دہ ہو كے لئے سفر كى معدان ميں ان كى فد مات كا لئے سفر كى معدان ميں ان كى فد مات كا لئے سفر كى معدان ميں ان كى فد مات كا ايك مقام ہے ، ملت كى اصلاح وترقى كے سلسله ميں ان كو طويل تجربہ ہے ،ان كى فكا ہي مستقبل كے تغيرات انقلابات كو وقت ميہ ميان كى فكا من كا اين مل ای معرف اور دانش وبھيرت سے يہ لوگ مشكلات كا حل تجريز فراتے ہيں۔ اس لئے اہل منوكا فرض ہے كرا ہے درميان ان مغير شخصيات كے وجود كو فنيمت محمين ، اوران كى فسيمنوں اس لئے اہل منوكا فرض ہے كرا ہے درميان ان مغير شخصيات كے وجود كو فنيمت محمين ، اوران كى فسيمنوں

ا ك على ال صفائل مو قا فرس م درايد درميان ان معيم محصيات عدد ومعيمت جين ، اوران ي سيمون كودل كالمراي والمراي و كودل كالمرايُون بين جكردي ، اوران برس كالي الله برطرح كاقر بانى بيني كرين تاكر هارا يكنونشن البيامقامس مين كامياب بوسك -

آپ اچی طرع مانتے ہیں کہ جلسے اور کا نفرنسیں مٹوکی سرزمین کے لئے نئی چیز نہیں، یہاں آذادی کے پہلے ہے جرے بڑے اجلاس اور بالخصوص دین اجلاس منعقد ہوتے رہے ہیں، لہذا اس مسرزمین کی اجما عات اور ان کی تقرید اور قراد دادوں کا استفاد نہیں، بلکہ ان پر توش، با ہمت اور مخلص افراد کا انتظار ہے جو اصلاح و ترقی سے تعسل تجاویز کو اپنی ذندگی برمنطبق کر آور ڈمانہ کے جیلنج کا جواب دینے کے لئے تیاد ہوں، اور اس راہ میں ہر طرح کی قربانیا

بین کرنے کا ان کے اندر حوصلہ ہو ۔

ملی کونی است کونی است میلی این کونی است میلی کی طون ہے ، اس بہلو سے بھی ہیں کو فور کرنے کی منہوم دیا گئی کو فور کرنے اور استال کرتے ہوئے ان کی منہوم دیا ہے کو نظر انداز کر دیا جا تا ہے جس کی وجہ سے ہاری علی نندگ میں بہت سی کر دریاں پیدا ہوگئی ہیں ۔

قران کریم میں اسلام کو سملت براہی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسسی کی ہیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے لئے مزوری ہے کر اوالا نہیا ، حفرت ابراہیم ملیران الم کی زندگی کو اپنے ما مے دکھیں ، اوراسی سے بیمارے ما می کر کو اپنے ما مے دکھیں ، اوراس سے سبتی ماصل کریں ۔

اس مقدس دندگی بی سب سے پہلے جو چرہارے ماضے آتی ہے دہ تو هد پرسی اور شرک سے بیزادی ہے،

یم تو ید مفرت ابراہیم ملیا السلام اور دیگرتما م انبیا و کی دعوتوں کا خلاصہ ہے ، ہم طب ہما ہیمی کی پروی اور لینے اسلام کا دعویٰ عزود کرتے ہیں لیک اندگی کو مشرکا اکودگیوں سے پاک کرنے ہیں ہم کامیا بہیں ہوسکے ہیں ۔

حصرت ابراہیم علیا اسلام کی دندگی سے ہمیں ایک بہت یہ بھر سائے کرحی پر تابت قدم رہیں ، اور حی پرسی کی داہ ہیں کسی بھوری کی قربانی ہیں کرنے سے دریع نہ کریں ، حصرت ابراہیم علیا اسلام نے اس سلسلسی مذتو اپنی جان کی پرواہ کی دخاندانی دستوں اور تعلقات کی ، ان کی نظر میں رہنا نے الہی کا حصول ہر مقصد سے بر ترداہم مقالہ ان کری جہیں ایک نظر میں رہنا ہے ہیں ہوتی ، ہم تی پرستی و میں اس بات کے ہیں لیکن ہما دے دعوے کی تصدیق ہماری ذندگی سے نہیں ہوتی ، ہم تی پرستی و میں اس بات کے ہیں لیکن ہما دے دعوے کی تصدیق ہماری ذندگی سے نہیں ہوتی ، ہم تی پرستی و میں اس بات کے ہیں لیکن ہما دے دعوے کی تصدیق ہماری ذندگی سے نہیں ہوتی ، ہم تی پرستی و میں اس بات کے ہیں لیکن ہما دے دعوے کی تصدیق ہماری ذندگی سے نہیں ہوتی ، ہم تی پرستی و میں بات کے ہیں لیکن ہماری دیو ہم تی ہم تی پرستی و اس سیادی کے بغیر ملت براہیم کے پیرو بننا جا ہے ہیں ؛

براہیمی نظریپیدامگرشکل سے ہوتی ہے موس چپ چپ کسینوں میں بنالیت ہے تصوری

ملت کے لفظ میں بڑی معنویت اور گرائی ہے ، اور اس کے تقاضے بڑے دور دس ہیں ، اس کو مجھنے کے لئے ملام اقبال رحمۃ الشرولي كا بعض استعاد بر فوركر نا مناسب ہوگا۔

ا- اتحادداجهاعیت:

ملت كاتصوراتكا واجتماعيت كيفير بمودي ،اس بات ك طرف علامة في متعدداستعارس اشاره كيام،

آبردبا تى ترىملت كىجمعيّت سيمتى

جب پرجمعیت گئ دنیا میں رسوا تو ہوا

فرد قائم ربط ملت سے ج تنہا کھنہیں

موج ہے دریا میں اور بردن دریا کینہیں

ملت کی زندگی میں فکری اتحاد وہم آ جنگی کا ہمیت پر کہتے ہیں :

مے زندہ نقط وحدت افکار سے ملت

ومدت موفناجس سے دہ الہام مجى الحاد

٧ \_ مذہب کی پابندی:

ملت کی بقاو ترقی مذہب کی بابندی کے بغیر ممکن نہیں ، اس لئے ملت کا نام لینے والوں کو مذہبی احکام پر

توج كرنا منرورى ب ، علام كى زبان سائد :

فاص به ترکیب میں قوم رسول المشمی قوتِ مذہب سنگم ب جمعیت تری ادرجعیت ہوئی دخصت توملت بھی گئی

اپیٰ ملت پرقیاسس اقوام مغرب سے ذکر ان کی جمعیت کام ملک دنسب برانحصالہ دامن دس ہاتو سے جیوٹا توجمعیت کہاں

ملت كاخواه كتنابى نام ليامائليك دين برعل ندجو توكو في فائره نهين :

دیں ہا ستے دے کراگر اکذاد ہو ملت

ماليسى تجارت يسملان كاخسارا

اسلام میں مسولیت وجزاء کا تصوربہت واضح ہے مسلان ہونے کے لئے جن امور پر ایمان رکھنا حروری قرار دیاگیا ہے م

#### اسلام میں مسولیت وجزاء کا تصور

ان میں ایک اہم بات یوم اخرت ادر قیامت پرایان کی ہے ، فور سے دیکھامائے قاسلای تعلیمات میں اس عقیدہ کا کردار بے دنیادی اور اپنے ماتحت افراد کے فکروعل کا دمردار بے دنیادی اور اپنے ماتحت افراد کے فکروعل کا دمردار ہے ، ہر مفس سے قیامت کے دن اس کی مذہبی وسساجی ذمرداریوں کے بارے میں سوال ہوگا، مقام میں جن افراد کو دو سروں کا ذمردار بنایا گیا ہے ان کے متعلق بوجھا جائے گا کہ اس ذمرداری کو انہوں نے کس صلا

تک اداکیا۔ باپ سے ادلاد کے متعلق ، شوہر ہے ہوی کے متعلق اور سردارد صاکم سے اس کا رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ ادراس سوال میں فکروعمل سے تعلق تام پہلو شامل ہوں گے ، ہما دایقین ہے کہ معاشرہ کی میں تشکیل دہمیر اس دقت ممکن ہے جب کرانسان مسئولیت وجزاء کے اسلامی عقیدہ کو مانتا ہو۔

قرآن کریم میں صاحت کے ساتھ متعدداً یات میں المورہ سوال کا ذکر ہے ، سورہ نمل آیت ۹۳ میں ادشاہے: رترجہ: اور اگرانٹر عالم ساتھ ایک ہی جاعت بنادیتا، لیکن وہ جس کو جا ہتا ہے گراہ کردیتا ہے اور جس کو عاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو کجوتم کرتے ہو اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔)

ایک دوسرے مقام برادشادہے:

ر ترجهد: اوروه تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے نفیعت ہے، اور تم سے اس کی بابت موال ہوگا۔) د الزخون سم س

يعى قرآن كريم اور اسلام برعمل مصمتعلق سوال وكا -

ایکمتغنی علیه دوایت حضرت عبدالنّراب عُرِّسے مردی ہے، اس میں معاشرہ میں ذمہدادا فراد کا صراحت سے ذکرہے، نبی سلی النّرعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، تم میں سے ہرایک نگہبان و ذمہدادہ ، اور اس سے اس کی دھیت یعنی ماتحت افراد وسامان وغیرہ سے متعلق سوال کیا جائے گا، چنا نچرامیر وحاکم سے اس کی دعایا کے متعلق ، مردسے اس کے گفر والوں کے متعلق ، عورت سے اس کے شوہراورا ولادسے متعلق اور غلام سے اس کے آقا کے مال واسباب کے متعلق سوال ہوگا۔ دمیرے مسلم سر ۹ مسلم س

مسلم شریف کے حاشیہ پراس مدین کی تشریج کے سلسلمیں ایک بڑا فکوالگیز جملہ فرکورہ رفغیہ اُن کل مُن کان تحت نظرہ شنگ فہومطالب بالعدل فیہ والقیام بمصالحہ فی دینہ ودنیا ہ ومتعلقاتہ ، یعن اگرکسی شخص کی نگرانی میں کوئی شخص یا چیز ہوتواس کے بارے میں انصاف کرنا اور اس کی دین ودنیا کی معلائی کے لئے سع ہ کائٹس کرنا اس کا فرض ہے ۔ اس دوشنی میں ہم اندادہ کرسکتے ہیں کہ اپنے اہل وحیال اور ملک وملت کے فجد وجہد کرنا مذکورہ مدیرے نبوی کی روسے کس قدر صروری ہے ۔

مولی سرزین متعدد میثیتوں سے متاز ومنفرد ہے ، دیگر بپلادک کا تذکرہ جود کریں صرف ان بہلوک کی طرف مخترات ادہ کرنا

مئوادر ملى كنونش كيموضوعات

چ**امتا ہوں ج**واسس کنونشن کا مومنوع ہیں ۔

صنعت سے امنیں با عزت طور پرطال روزی ال ما ق ہے ، اس صنعت کے سلسائی اگر حکومت اوراس کے اداکیوالے فرائفن اداكمة تومئوك باتند عبهت زياده نوشگوار زندگى بسركمة، اور ملك كويمى ببت سے اقتصادى فوا مُراصل احتى-اسى طرح اس منعت سے وابسة مسلماك أكر اپنے مفعد كُوليق كو سامنے د كھتے ہوئے فدا برستى ، سلامت ردى ، كرداركى بلندى ، مالات كاسطالعه ، ووررس حكت على ادربا بهى احمّاد وتعاون وغيره ادصاف سيمتصف بوت

توان كى بېتىسى موجوده مشكلات ختم بوجاتيس ، ياان كى شدت يى كى بوجاتى -اقتصادی میدان میں بہاں کے سلماؤں کوجوفراغت وکفایت حاصل ہے وہ اگرچ مطلوب معیا کی ہے لیکن اس برالسُّرقعالىٰ كاشكراد اكرتم وي اسمزيد ما سيدار بنان ادر حاصل شده مواقع سے فائدہ اٹھانے كي فرور ب اسس مجلس میں ملا دکرام اور مفکری ملت آپ کواسلام کے اقتصادی نظام کے بارے میں تفصیل سے بتائيس كم - اسلام كا قتصادى نظام بيرمامع وموترب ، اوراس بيميع طور عمل كنتيج مي معاشره إور عطور برمطمس اور آسوده بوما آہے۔

ا سلام نے ایک طرف مال کے مصول اور رزق حلال کی طلب پر امجادا ہے ، اورصنعت وتجارت کی فعنیلت بتائى م ، اور دوسرى طرف سوال وگداگرى سے منع كيا ہے ، اور معاشره كى جائز صرور تول كى تكميل كے لئے اہل تروت كوبذل وانفاق كى ترفيب دى ہے۔ تنها ذكوة كا نظام ايسا بناديا ہے جس سے معاشره كى بہت سى مالى مزور توسى كيل برجاتى 4-

مسلمانون في نكراسلام كراس ما مع ومغيد نظام سيبلوتهي كمرلى اس ليراج ان كرسامة بهتمى مالى دشواريا ل كفرى بوكسي - اسلام في سودكا اورحصول مال كدوسر عمام ناجا تُزورا بع كارد باب كيامتا ، ليكن أع سلمان مخلف وموسول اور الدائد في ول كاشكاد موكر حصول ذر كيم ما مُعلر تقول عدد ورجا برائد : ملاؤل كحصري فقط اكل ملال أئ كى بىنى كى مودت بوتو دادق كاخيال ألم

م کی بر می برای در اسکای ایک طویل عصرے عظیم تدریسی فدمت انجام دے رہ ہیں ، اور اہالیا اب سنگی پر می بری برائی ایک طویل عصرے عظیم تدریسی فدمت انجام دے رہ ہیں ، اور اہالیا اب سنگی پر نوش قسمتی ہے کہ ان کی تنگ و دو اور مال و دو ات کا محتد برحد علم دین کی سریسی وا میاری میں خرج براہ ہے۔

مئو کی بڑے مدادس میں فیض عام ، دار العلوم ، عالیہ عبیہ ، مفتاح العلیم ، دار الورث ، بحر العلوم اور تعلیم الدین وغیرہ کانام لیا جاسکتا ہے ، ان اداروں کی نگرانی و مائی بیں چلنے والے متعدد چہوئے اوا دے اورتسلیم سوال کی درسکا ہیں بھی ہیں ، عصری تعلیم کی درس گا ہوں میں مسلم انظر کا لی اور نعمانی ہائی اسکول وغیرہ ہیں ۔

مئو کی مذہب و ثقافتی زندگی میں ان اداروں کے وجود کا اٹر نمایا سے ، دینی تعلیم کا عروج و ترقی بہاں کی منافی ہوں ہے ، اور علم و تربیت سے آدا ستہ انور و مدلت کی فدمت انجام دیتی ہے ۔ مئو کے تعلیم کا داروں کے فوائد و فیوض کا ایک مظیم بہاں کی عظیم کی اور و کی سندت سے تواس شخصیات ہیں جن کی فدمات اور کا دنا موں سے سرسال طلبہ کی ایک بڑی تعلیم کا اور و کے کے لئے نے اور ابھی ادبی شخصیات ہیں جن کی فدمات اور کا دنا موں سے اس جوٹے سے شہر کا نام دوشن ہے ، بہاں کی عظیم کی اور اور کے لئے نے نے ابھی فرائی کی ماری مذور توں کی تکمیل ہوتی ہے ، اسی طرح یہاں کے تعلیم کا دار رے فکر و روح کے لئے نے نے ابھی فرائی کی ماری تو ہیں ۔

انسان کی مادی صرور توں کی تکمیل ہوتی ہے ، اسی طرح یہاں کے تعلیمی ادار رے فکر و روح کے لئے نے نے نے نے نے ابھی فرائیم کرتے ہیں ۔

علم کودنیا پیں جود دی مقرر او نہیں ہے ، جونظریہ آئ نیا ہے وہ کل بلکداس سے پہلے ہی برانا ہو جاتا ہے ، اس دنیا بیں گویا " بر کوظر نئی آن نئی شان " والا معاطر ہے ، علم کی تیز دفتاری کا اندازہ شاید ہم کو ترتی پذیر مالک نہو، لیکن اگر ہم ترتی یا فقہ مالک پر نظر ڈالیں قرجمیں نظراً نے گا کہ علم کی برق رفتاری کا کیا حال ہے ۔ ایسی مورت میں اہلی مٹوکو اور بالخصوص بہاں کے تعلیم کا داروں کے ذمر داروں کو حالات پر نظر رکھنے اور زمار کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کو ترقی دینے کی صرورت ہے ۔ تعلیم کے معاطر میں قدیم وجد بدکی کو اہمیت نہیں بلکہ یہاں مفید و فیر مؤلف کا لھا کا لھا کا داعت اسے ۔

اسطی کونش میں تعلیم و ترمیت کے ماہر سے جم ہیں ، مالات پران کی نظریے ، اور تعلیمی میدان کا ایس فول تجربہ ہے ، جا اماؤم فرن ہے کہ ان ماہر سے کے مشوروں اور تجربوں سے پورا پودا فائدہ استائیں ، ادرائی مشکلاً ان کے سامنے دکو کران کا حل طلب کریں ۔ تبدیلی و ترقی کی مزورت دینی وعصری دونوں تعلیموں میں ہیں، اور اس می مرکم نے کے لئے ان ماہر رہن سے ہم ترکوئی اور شہیں ملے گا ، اس کنونسٹوں کی میں اصل کا میا بی ہوگی کہ

بهناين تعليى نظام كوترتى ديرسكيس ـ

معارشرہ کی اصلاح مومن کے بنیا دی فرائف میں سے ایک اہم فربیزے، امت مسلہ کومہ خیرامت ۴ کے لقب سے اسسی لئے

نوازاگیا ہے کہ اس کے سر امر بالمعروف ونہی عن المنکری ذمدداری ہے، اس سلسلیس بیربات ملحوظ پر کھنے کی ضرورت ہے کہ امت میں اصلاح کی ذمہ دا دی صرف ملا د کے اوپر منہیں ہیں ہے ، جیسا کہ عام طور میر محبا ما تا ہے ، بلکاسس فریعند کامکلف ہرمسلمان فرہے ، خواہ عالم ہو یاجابل ، مرد ہویا عورت ، جودا ہو یا بڑا۔ البتہ پرمزد ہے کہ ہرشخص اپن استطاعت وصلاحیت کے مطابق اسس ذمہ دا ری کا مكلف ہے۔ قرآن كريم كى ايك آيت يى بن اسرائيل كو اس دجه سے ملعون قرار دياگيا ہے كدوه برايكوں برنکینیں کرتے تھے۔ (المالم 4)

اصلاح معاشرہ سے متعلق تفصیلی گفتگو آپ اس سے متعلق نشست میں سنیں گے ، میں شادی بیاه سے متعلق بعض رسوم کی طرف اشارہ کرنا جا ہتا ہوں۔ مامنی قریب تک موسی شادیوں کی تقریبات انتها كى سامة مناكى ما تى مناكى ما تى مقيى ، اوربهت مقور ك خرع بين يرسنت اوا بوجا تى مقى ، كسين افسوں اب ہمنگنی کے نام پراث دی سے ذیا دہ رقم خرع کردیتے ہیں ، میم بھی ہمیں شکوہ ہے کہما ری اقتصادی مالت کزورہے۔

دوسري تشويشناك بات يه ب كه بداخلاتي و فعاشى كا رجحان ترتى كرر باس ، كليل عام مراليوا كادتكاب ہوتا ہے اوركوئ أوكنے والا نظر نہيں أتا ، نماز كادقات يس مساحكم باہر مسلمان بيشم رہ جا۔ میں اور نمازختم ہوجاتی ہے۔ دین احکام وعبا دات کی اس طرح کھلے طور بیرخلاف ورزی کر کے ہم کس ترتی دنوش مالی کی توقع رکھتے ہیں ہ

مودتوں سے متعلق اسسلامی موقعت کی تومنیع پر بے شیما د تصنیفا ز موجود بي ، اور أع مبى اس موضوع بر اظها رخيال كاسلسلما

هي ، مندوستان كمشهود عالم سيدنواب صديق حس خان دحمرالسِّي اس موضوع براين مفيدتصنيف معت من الله و مين الناتام أيات واحاديث كوجع كرديات، جن بين عورتون سيمتعلق كونى مسلك

داتعه مذکورے -

اسلامی تعلمات کی دوسے عورت کا دین کے علم اوداس پر عمل کے مسلسلیں وہ داجر نہیں ہوہم نے اسے دیے دکھاہ ، ہمارے معاشرہ میں دعوت و تبلیغ سے عور توں کا کوئی فاص تعلی نہیں ، ما لانکر قرآب کریم نے بڑی مراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ تبلیغ واصلاح کی ذمہ داری جب طرح مردوں پر ہے اس طلسمر حمور توں پر بھی ہے ۔ عصر بنوت میں عور توں نے جس طرح دبنی فلامت انجام دی ہے اس کا مطالعہ کرنے سے عور توں کے کر داری اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ہے ۔ علم دین کوسیکھنے اور اس کی تبلیغ میں اگر صرف حصرت فدی ہو دحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے احوال دکر دار پر غور کر لیا جائے تو ہمیں بہت کچہ دوشتی مل سکت ہے ۔

موجودہ دور میں مغرب کی مادی تہذیب کے اثر سے مسلم خواتین کا کر دار افسوسناک مدتک خراب ہواہ ، ہمارے مسلمین اور خود ہماری خواتین کواس مسلم پر خود کرنے کی مزودت ہے، مغربی تہذیب اصل میں ایک سراب ہے جس کے پیچے آج کا انسان دوڑا چلا جار ماہے ، اس تہذیب کے خالق آج خودا عراف کرر ہے ہیں کہ ان کے طرف مل سے انسانیت کو ناکا می کے مواکح پر نہیں ملاہے :

مانگتی ہے مغربی تہدیب سے توروسٹنی کلمت شب سے نہیں ممکن اجالے کا حصول



### مُسلم بِ عَلَ الْمِوْدِي الْمُكَاكِي الْمُكَاكِي الْمُكَاكِيرِ مِنْ الْمُكَاكِيرِ مِنْ الْمُكَاكِيرِ مِنْ الْم كَجُهِ مُعرُدُونِنَات كَجُهِ مِشُودِ فَيَ النا ستِلاعتان

اجود صیاسے متعلق سرکاری تجریزوں کے فعال ن مسلم ریسنل لازبورڈ اور ملی کونسل کی مشترکہ کیشی کی طرف سے ملک گیر مہم کا مقصداصل جگہ بابری مسجد کی تعریزو کے لئے رائے مامر بمواد کرنا اور بابری مسجد ایکٹن کمیٹی اور بابری مسجد کوارڈی نیشن کمیٹی کے لیڈروں کو فیراہم بنا نابتایا ہے ، مشترکہ کمیٹ کے دورہ کا آغاز ، ارابریل سے کان پورسے ہوا۔

اس خرسے فوش میں ہوئی اور ما ایس میں ، اس متعناد رو مل کے وج ہات اس دورے کے مقاصد ہی ہیں پوشیدہ بیں ، خوش اس پہلو سے ہوئی کہ جابری مسجد کے انہدام اور اس کے صدقہ میں ہزاروں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبر لشنے کے بعد مسلم پہنل لاء بور ڈوالے جاگے اور اپنے فول سے با ہر نکلے ، شاہ با فو مقدمہ کے بعد اس کے ذمر دادان جہائی وردی نکال کرت بیج و مہلیل میں مشنول ہو گئے تھے ، ان کے ایج بڑے میں با بری مسجد کا تحفظ مقابی نہیں ، بور ڈک رہنا جائے ہیں گئے ہوئے و بابری مسجد کا تحفظ مقابی نہیں ، بور ڈک رہنا جائے ہیں گئے ہوئے و بابری مسجد کا مسلم بھی اپنے ہاتے میں گئے اور برد قت رہنا کی کرتے تو بابری مسجد اکیش کی شیائے کی فوت میں باتی ۔

مسلم بہن لادبورڈ کے سامنے ملک گردور نے کا تفعیلی نقث کیا ہے ، یہ امہی واضح نہیں ، خروں ہیں دور دن کا مقعد اج دصیا کے سلط ہیں مکومت کی تجویزوں کے خلاف مسلمانوں کو تیا رکرنا اور با بری سجد کواصل جگہ پر از سراف تھر کی تحریک دوبارہ شروع کرنا بتا یا گیا ہے ، مسجد کی عمادت تو تو ڈو الی گئی ہے ، اب دوبا دہ تحریک کے ہوئے ، اسی مجھر کا دت اس مجھر کا دن اس کے لئے یا دونوں مقعد کے لئے جا اور دی تحریک آئین جھر کا دت اس کے ہائے کا دونوں مقعد کے لئے جا اور دی تحریک آئین محدی کے اس کی اسلاب موری سمجہ کر قدم اسٹایا جائے اور اس پرجم کومل کیا جائے ، بیٹھر ندد کھائی جائے ۔ آئین تحریک کا مطلب

یہ بے کوسلم وام اور مہندو خواص (جوانعات کی زبان سمجھتے ہیں اور ملک کے اتحاد پر بقین رکھتے ہیں) کوا پنے موقعت سے اکا م کرتے ہوئے مکا کہ در اور ڈالا جائے کہ دہ بابری معجد کواس کی اصل جگہ پر تعمیر کرے اور سریے کورٹ سے دستور کے آرٹیکل سم ا کے بجائے دفعہ ۲۸ کے تحت دائے معلوم کرے اور ٹرسٹ بنانے کی شعبدہ بازی چوڑد ہے ، تحریک کا پر ان صمح میں ہوگا اور براس اور آگیئی صدود میں ہوگا ، اس قیم کی تحریک صروری جی ہے اور مناسب میں ، اور اس کے عملاوہ دوسری داہ نامناسب می ، اور اس کے عملاوہ دوسری داہ نامناسب ہے درمفید۔

اس تحریک کا مقصد صرف بابری مسجد کی تعیر نوتک اب محدود رکھنا خلط ہوگا، بڑی شسکل سے بورڈ کے قائدیں اب کچ کرد کھانے کے لئے تیاد ہی ہوئے ہی انکے سائنگ کہ سائل ہوں گے جن کو ان دور وں کے ذریعہ سلجانے کی کوشش کرتی چاہئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلما نوس میں ابن قیاد توں کی طرف سے جو ما یوسی اور ہے امتمادی پیدا ہوئی ہے اس کودور کیا جائے ادرا پی غفلتوں اور سستیوں کا اعتراف کرتے ہوئے پہلیت دلایا جائے کہ واقعت مسلم بہسنل لاء بورڈ کی حیثیبت ایک الیی مرکزی قیادت کی ہے جو فعال اور متحرک بھی ہے اور ملت کی بردقت و مٹمائی کرنے کی اہل ہیں۔

دوسراسئدمعاشرقاصلاع کام ، مسلانو میں جومعاشرقی خرابیاں پیداہوگئ ہیں ان کی نشاندہی کی جائے ان
کے معفرات اور خطرات سے اگاہ کیا جائے اور ان کے تدارک کی تدبیری بتائی جائیں ، اتحاد اود مشاورت کی اسپرٹ پیدا کی
جائے ، اور جان و مال کم بیش آ مدہ خطرات سے نمٹنے کے لئے شرق اور قانی طریقے بتائے جائیں ۔ معاشر تی اصلاع کی ضومی
مزورت اس لئے بھی بڑھ گئ ہے کہ سلافوں کی بعض غلام کو کو سبب مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی اور کیساں مول کوڈ
کے نفاذ کا جواز فراہم کیا جاتا ہے ، یہ کام مسلم پرسنل کے ایجندے میں پہلے سے موجود ہے نکین عمل کی دنیا میں مفقود ہے ،
بس دوچا د بڑے شہروں بیں اصلاع معاشرہ کی درسم اداک گئ ہورستاتا ۔

تیساسئداس کے قیام ،جبرورت کے فروغ اور در رہتی کے تعارک کے لئے ماحول بنانے کاہے سلاؤں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ صاف اور سیکو لروز بن کے ہندوُں اور ان کوجن کو چرکن ، ولت اور پہاندہ طبقہ کہا جا ہا ہے ساتھ لے کر مشرکہ مہم چلا میں تاکہ فرقہ بہت اور خطا مُیت کی ام مشندہ بہت میں اس کی فعنا قائم ہو اور جبوری قدو لا مستمکام ہو ، قانون کی حکومت معنبوط ہو۔ اس طرح اور دیگر ترجی مسائل ہوسکتے ہیں جن کو اپنے ایج نائے میں اس کا استمکام ہو ، قانون کی حکومت معنبوط ہو۔ اس طرح اور دیگر ترجی مسائل ہوسکتے ہیں جن کو اپنے ایج نائے میں اس کا مسائل پر قوم مرکو ذر کرنی ہے ، مسائل پر قوم مرکو ذر کرنی ہے ، اس کے بعد دوسرے داؤنڈ کے ایج نائے بی معاشی اور تہذی وسیاس مسائل ہاتھ

يس لينا چاہد ، اور ملى وملكى تعمير س موثر دول اداكر نے كى اسكيم بنانى چاہئے .

یرسوال کیا جاسکت ہے کہ سلم پرسن لاد بورڈ کا مقعد اور دائرہ عمل متعین اور محدودہ ہے ، وہ اپنے وا من پس ملت کے ہم گرمسائل کیسے میں سکتا ہے میہ بات اصوال میں ہے لیکن موجودہ حالات بیں جب برطرف ناا نعبا فیوں کا بازار گرم ہے ، فلم دستم کے نت نئے منعوب اس ملت کے فلان بنائے جا رہے ہیں ، اور دسطا ئیت کی اُندھی پورے ملکی نظام کوادھی کرر کھ دینے کے لئے چل دہی ہے تو بورڈ کو اپنے خول سے باہر دیکانا چاہئے ۔ یہ بڑا ہنگا می اور افرات توی کا دور ہے ۔ مسلم عوام کا موسی قیاد توں اور سیاسی لیڈروں سے احتمادا شوگیا ہے ، فوجوانوں کے منزاج میں شدت اور اپنی قیادت سے بناوت کے آثارہ کھا گئی ہے ، ایسی حالت میں مسلم بہنل لاد بورڈ پر زنگا ہ اس کے مرکزی قیادت کی مزورت بہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ، اور مسلم بہنل لاد بورڈ پر زنگا ہ اس کے مرکزی قیادت کی مزورت بہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ، اور اس پرسلم عوام کا ایسی ایکھا کی کا مرکزی قیاد ورڈ کو آگی بڑھ کر اپنے دائرہ علی میں وسوت پر اکر ناچا ہے جس اس پرسلم عوام کا ایسی ایکھا کی کے اس کے بورڈ کو آگی بڑھ کر اپنے دائرہ علی میں وسوت پر اکر ناچا ہے جس طرع اس نے بابری مسجد کے سلیم میں تا فیری سے سی پیش دفت کی ہے ۔

اورجهان تک مسلم برسنل لا دورون کی خبرے ماہوس کا تعلق وواس کے اعلان کا وہ جزء ہے جس بیساس کا کھلاا المهاد کیا گیا ہے کہ ان دورون کے ذریعہ دونوں با بری مسجد ایکشن کمیٹیوں کے لیڈروں کو فیرا هم بنا آہے ،اس بیان سے نفرت اوراث تعالی ہو آت ہے۔ چندافراوا کیشن کمیٹیوں بیس ایسے ہو سکتے ہیں جن سے اختلان کیا جاسکتا ہے تواسکتا ہے تا اس میں ملاسکتے ہیں ، میرا مدعایہ ہے کہ یہ وقت چرو دکھانے کا نہیں ہے سب کا بہر میران جا جا ہے تا ہے تو میک ہوائے کے لئے پہلے مرحلہ میں یہ انداز بڑا جا دھانداور انتشار پ ندانہ ہو، اس قسم کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے تا ہے ندریدہ " افراد میں اب تیرونشتر لے کرمیران میں کو دیڑیں اور اورڈ کے فیزومزار " کامطلب یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے "نا ہے ندریدہ" افراد میں اب تیرونشتر لے کرمیران میں کو دیڑیں اور اورڈ کے فیزومزار " افراد کی پگڑیا ساجھان شروع کردیں ۔

خرکا پہر بھی بڑا دل چپ ہے کہ تحریک چلائے کا فیصلہ آل انڈیا سلم برسنل لا دور ڈواور آل انڈیا ملی کونسل کی مشترککیٹی نے کیا ہے۔ دوروں میں بورڈاور کونسل کے ذمہ دادان شرکِ دہیں گے۔ کیا سلم برسنل لا دبورڈ میں سلی کونسل کے خائبارے شرکی نہیں ہیں ؟ اگر شرکِ ہیں تو بورڈ سے الگ کونسل کی شناخت کا اعلان کس مقصد کے تحت کیا گیا ہے؟ اگر ملی کونسل بورڈ کی متوازی جا عت ہے یا بورڈ کی دیر نگرانی اس کی تربیت اور خلک کیرتعادت کا اجتمام مقعود ہے؟ آخراس جو النٹ ونچر کو کہا مقصد ہے؟ سم ، مر را برل کو دہلی میں پرسنل لا اور ملک کیرتعادت کا اجتمام مقعود ہے؟ آخراس جو النٹ ونچر کو کہا مقصد ہے؟ سم ، مر را برل کو دہل میں پرسنل لا

ک نشست ہوئی تنی ، دہاں بھی پر سنل لا دبورڈ کے ساتھ ملی کونسل کا نام جرا ہوا مقا اور بورڈ کے نیصلہ کی ملی کونسل ف دوسرے دن و تیتی یا تعدیق کی تنی ۔ یہ کیا معمد ہے بورڈ کے ذمہ داروں کو اس کی وصاحت کرنی چاہئے تاکہ بورڈ کا کرواد مجبول نہونے یائے ۔

مسلم پرسنل لا دورد کے و مرواروں پریہ بات اجی طرح واضح رہی چاہئے کہ دور د تمام مسلم تظیموں کا نمائندہ فورم ہے، اس فورم پرکسی فردیا تنظیم کا ذہنی یا علی تسلط فطرناک ہوگا، اگر دور نے سنجل کرکام نہیں کیا توجوام کے سامنے اس کا وقا دمجروح ہوجائے گا، اور ڈایک وفاقی وزم ہے اس کی حیثیت دو سری تنظیموں کے مقا بلدیں سپریم ادارہ کی ہے جوسادی تنظیموں کے نمائندوں کے متوروں سے کام انجام دیتا ہے مہور کی دو ذمرداریاں ہیں، یا ہو فی ادارہ کی ہے جوسادی تنظیموں کے نمائندوں کے متوروں سے کام انجام دیتا ہے مہوں کے اشتراک سے چاہئیں، ایک یرکنشتر کرمسائل میں باہمی مشورہ سے بورڈ کے سپرد جو کام کیا جائے دہ اپنے ممبروں کے اشتراک سے انجام دے ۔ دوسری فرمرداری یرکنام تنظیموں کو ان کے اصول وضوا بط کے تحت کام انجام دینے میں تعاون کر سے ادر ہوسکی قرطی کا مول کو ان کا دول ادا کرے ۔

اً فریس بورڈ کے ذمرداروں سے برگذارس بے کردہ اپندوروں میں صرف بڑے بڑے معروف شہروں کا انتخاب نکریں اور مرف اسکالروں اور دانشوروں سے نظیس بلکہ قربی اور قصبوں کا بھی دورہ کریں اور عوام سے براہ رات کے مسائل سے واقعیت ہو۔ مسلمانوں کی بمیشتر منظیموں کا مال یہ ہے کران کا عوام سے براہ داست تعلق نہیں ہوتا، اس ان عوامی سلم بیں ان کی جربی وست نہیں ہوتا، اس ان عوامی سلم بیں ان کی جربی وست نہیں ہوتا، اس ان عوامی سلم بیں ان کی جربی وست نہیں ہوتا، اس ان عوامی سلم بیں ان کی جربی وست نہیں ہے۔

( آواز لک، بنارس )

# ايريل فول كى تارىخى اورمت عرى حيثيث

ترميه: واكرعمم ب علب القروق \_ ترجم وفي : المتياذ المدلفي

محله جامع سلفید مارچ سخت می کے ستمارہ میں اپریل فول کا تاریخی اور شرعی حیثیت پر ایک طویل مصنون شائع ہوا تھا، مصنون نگار مشہور سلفی عالم ابو صہیب عاصم قربی قی صاحب تھے، ہم اس مصنون کا اردو ترجمہد افادہ مام کی غرض سے اختصار کے ساتھ حدیر قارئین کر رہے ہیں۔

گفتگوادربات چیت ایک ایس چیز ہے جس کی بنیاد پر شکم غیر شوری طور پرجنی اورجہنی ہونے گاتی بیاں مکتا ہے ، کوئی جی کام ددھال سے فالی نہیں ، یا قسچا ہوگا یا جوٹا۔ بلاث بہ شریعت میں سپائی بربہت نور دیا گیا ہے ، اوراس کی اہمیت جی سلم ۔ میں وہ خوبی ہے جس کی بناء پر حضرت فدیر برخ نبی ملی الشوایو سلم کور دیا گیا ہے ، اوراس کی اہمیت بی سخت وی دیا کہ مہلک مرض ہے جس کی بابت شریعیت میں سخت وعید کورمالت کی تعدیق کی تقی ۔ اس کے برعکس جوٹ ایک مہلک مرض ہے جس کی بابت شریعیت میں سخت وعید وارد ہے ۔ صادق امین نے جبوٹ کی اشاعت و ترویج سے تعلق فرمایا کہ : خیر قرون کے بعد اس کی ترویج عام ہو مائے گی ، حدیث کا ترجہ رہے کہ لوگوں کے لئے بری وصیت ہے کہ وہ میر کہ اس اوراج ماصل ہو جائے گا کہ آدمی میں آنے والے تابعین کو ، جبر کذب کو اشارواج ماصل ہو جائے گا کہ آدمی بات بات پر قسم کھائے گا ، اور گاہی پیش کرے گا ، حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی ۔ دا ، بات بات پر قسم کھائے گا ، اور گاہی پیش کرے گا ، حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی ۔ دا ، اب کی پیشین گوئی کے مطابق حبورت خوب مجال بھولا ، بہاں تک کرسلمانوں نے متعدد امور میں غیر ل

(1) ترمذی دم رویم) کتابالفتی ، حاکم دارس ۱۱)

کی تقلید کاقلادہ اپن گردن میں ڈال لیا اور انھنیں کی مالاجینے گئے۔ من جملہ انھنیں تکذیبات بی سے اپریافی ل می ہے ، اس جوٹ کو لوگوں میں خوب پھیلا یا گیا ، جسے اپریل کی پہلی تاریخ کوہنی مذات کے لئے انجام دیا جاتا ہے اور عہد قدیم سے اکثر لور بین ممالک میں اس پر عمل کیا جاتا رہا ، یور پی تہذیب کے ساتھ ساتھ اے میں اپنالیا گیا۔

ابریل فول کے سلط میں ہم نے بہت می باتی منیں اور دیکیں، اور جواس کے برے اثرات لوگوں بر مرتبہوئے اس سے بم مارے کان نا اُسٹنا نہیں ، ایک دوسرے کے فلاٹ بغن ،حسد، کیند ، تطبع تعلقات، جائی چارگی اور اہل فاندان میں عداوت بیداکر نا اس کے فاص اثرات ہیں ۔ بایں سبب دل میں یہ داعیہ بیداہوا کر اس کی سٹری اور تاریخی حیثیت کو اجا گر کر ناچاہئے۔

ماہ اپریل انگریزی سال کاچوتھا مہینہ ہے جس کے دنوں کی تعداد ، سال کاچوتھا مہینہ ہے جس کے دنوں کی تعداد ، ۳۰ ہے ، رومان کی قدیم جنتری میں اس لفظ کا است تعاق اپٹیس "

ماه اپریل اور وجرتشمیر

سیکس قرمیں اس ماہ اسے فدیم مغبود ایسٹر کا تہوا رمناتی ہیں، چنا نچرانگریزی لفت میں اس وقت بھی نصار کنردیک اس عید کانام مد عید نصح سے جے وہ لوگ پیرودیوں کے معربے نکلنے کی یا دگار میں مناتے ہیں، یمتی اور لې قوموں کے نزدیک ماہ ایر ایل کی حیثیت ۔

<sup>(</sup>١) مجلر « حداء لنك شماره رمهم) ايل ١٩٨٥ -

#### ابریل فول کی ابتداء و آغاز کے بارے میں تعین طور پر مورخین کی دایوں کا علم نہیں ہوسکا ہے الیکن جتنا کھ

### ابريل فول كاأغاز اورتاري حيثيث

معلوم ہوسکا اسے ذکرکیا مار اے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہاس کی ابتداء شہے روز کے مساوی ہونے کے دن روی مہینہ "آذار " رمارچ) کی اکیسویں تاریخ کو موم رہیے کے ہوار دل سے ہوا، معمن کا خیال ہے کرمے پدھیت فرانس میں ساتھ ہیں جدید جنتری کے قیام کے بعدا بھا د ہوئ جب کی کو جدید جنتری سے انکار ہوتا تو ایریل کی بہلی تاریخ کو لوگوں کے بنسی مذات کا نشانہ بنتا تھا ، لوگ اس سے معمقا کرنے لگتے جود و سردل کے لئے مصلی کا سبب بنتا

بعض کاکہنا ہے کریہ بدعت موسم رہیع کی محضوص تاریخ سے مرکو طاہونے کی بناد پر زبانہ قدیم سے جلی ارہے یہ میں کہا جاتا ہے کو بعض مقامات ایسے ایس جہال شکاری کوعموما پہلے ہی دن ناکا می ہوتی متی ، اس وقت سے یہ بات مام ہوگئ کہ دہ اپریل کی پہلی تاریخ ہے حس دن ایسا ہوتا ہے ۔

یورپین اپریل فول کواپریل فش کہتے ہیں ، کیونکہ آفتاب اس مہیز میں برج حوت مینتقل ہوتا ہے جے انگریزی میں رجس کے معنی جہلی کے ہوتے ہیں ، یرافظ بواسون رجس کے معنی جہلی کے ہوتے ہیں ، میامیون سے انگریزی میں رجس کا معنی عذاب کی طرف مد بامیون سے مبکر می ہوئی شکل ہے ، جس کا منی عذاب کی طرف میں معنی علیہ انسلام نے اس دنیا میں جیلا (نعما رئ کے خیال کے مطابق داقع صلیب) بقول ان کے یہ واقع اپریل کی ہی تاریخ کو پیش ایا ۔

انگریزدن کے نزدیک ماہ اپریل کی پہلی تاریخ کواجمقوں اور مبوقوت صفت لوگوں کے اجتماع کاد ن سیم انگریزدن کے نزدیک ماہ اپریل کی پہلی تاریخ کواجمقوں اور مبوقوت میں ،اور جوانیس ت ایم کولیتا ہے اسے مبوقوت بناتے پرتے ہیں جس پر لوگ خوبہی ذاتی اور مشمقا کرتے ہیں ۔

ابرنی فول کا مزکرہ سے بہلے د اور ایران میں معددی کا میں دمالہ نے کیا ،اس کے اندو مرابریل میں موسی بہلے کا معدد کے اندو مرابریل کی بہلی تاریخ کولندن کے برج میں شیرول کے مرتب دکھائے جانے کے سلسلمیں دعوت نا مرمومول ہوا۔

اربل كى بېلى تارىخ كولورپ ياسبسے منہورجوا تعرد دىما موا ده ير مے كرايك انگريزي اخبار

" الونگ استار " اسرمادي المساماع كوايك اعلان شائع كياكل بيلي ايري كوشهراسكش كازراعتى چېرى كدهون كى ايك عام نمائش كانعقاد كاامتمام كياكيات، اعلان كانى دنچنى تقا، اسك وك جوق درجق اس مانت يس شركت كيك بغرض مشابره اكتما بوع اورانتظارى كغريا سكنة رب، بالآخروب كمراك توليها كياك نمائش كاانعقادكب بوگا؟ جواب مدملناتها زملاء تب لوگون كيفين بواكرامنيين بيو قوت بنائے كے لئے

مذورة ففيل سے يعلوم اوا كرايريل فول كى بدعت يورب كى تمذيب جديد كمفيل ب . مسلم عاشرو يں بهاں بہت سے امراض مغرابی تہذیب کے توسط سے آئے ، ان بی اپریل فول کا مرض معی ہے۔

کذب بیانی معاشره کا ایک زبردست مهلک مرض به، نفاق کی ملامت ادرایمان کے منافی بے، کسی مؤمن یس اس صفت

كاپايامانااس كاشاك كفلات باورمذموم عادت ب نبمسلى الشرعليدولم جن چيزول كونيع تعود كرت عظے ،ان میں سے جوٹ بولن بھی ہے ۔ اہل علم نے بیان کیا کہ ایمان اور جوٹ کا اجتماع نامکن ہے کیونکہ ایمان ک بنیا د*مدت ہے اور نفات کی جر مجوت ہے*'۔

بیشراهادین شریعیزی است کوموت کی قباحت سے درایا دھمکایاگیا ہے ۔ چنداها دین کا ترجم درج ذبل ہے ۔

مشہور مدیث ہے عبدالسّرب عرو طوی ای کہنی کریم نے فرمایا: چارخصلتیں جی میں پائ مایش گی وہ خالع منافق ہے۔ جب بات كرے توجوت إولى ، عبد كرے توبيوفائى كرے ، وعده كرے توخلاف ورذى كمي حكراكرك توكالى بك دا)

حن بن علی سے روایت ہے کرحضور نے فرمایا: شکوک چیز کوچھوڈ دو کیونکہ جھوٹ میں تنگ ہے ، اور سچال میں تقین اور اطمینان ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری ق فتح البادی وار ۸۹) کتاب الایمان ، سلم (۱ر۸۸) کتاب الایمان (٢) ترمذى دمهر ۱۹۸۸) كتاب صفة القيامة باب (٩٠) نسائى (٨ر،٧٧٠ - ٢٧٨) كتاب الاترب

عبدالنرن مسوو سے مروی ہے کہ رسول النّرنے فرمایا : سپائ کولازم پیکرو کہ وہ جنت کی طرف لیجانے والی ہے ، اُدمی برا برسچ بولتا رہتا ہے بیمبال تک کہ النّروقالیٰ کے نزدیک سپالکھا جا آ ہے ۔ اور جوٹ سے پر ہیز کر دکیونکہ جوٹ جہنم کی راہ دکھائے والا ہے ، آدمی برا برجوٹ بولتا وہتا ہے تا اُنٹھ النّر تعالی کے نزدیک جبوٹالکھ یا جاتا ہے ۔ (ا)

ایک موقع پر رسول النّم ملی اللّم علید دسلم کے پاس چند عور تیں جع تقیں ، آپ نے ان کے سامنے دود مع پیش فرایا ، ان عور توں نے اس کے بینے سے انکار کردیا تو آپ نے ذریایا میعوک ادر جبوت اکٹھا نہیں ہوسکتے ۔ ۲۱)

ابو ہر ریا ہے دیک مدیث منقول ہے کہ تیا مت کے دوز اللّم تعالیٰ تین شم کے لوگوں سے کلام نہیں فرائیکا وابو مائیکا اور نہیں ان کے طرف دیجے گا) اور ترکید فرمائے گا، بلکان کو عذاب سے درجا دیونا بڑے گا، جوٹا بادشاہ ، بوٹھا اور نہیں ان کے طرف دیجے گا کا ایک مدیث سے تو یہاں تک علی ہوتا ہے کہ کے گواگر کی دینے کیلئے بلایا جائے ، اور بلاکر زکمی دیا جائے ، قریمی جوٹ یں داخل ہے ۔

نتیجے کے طور پرمعلوم ہواکہ ا مجوٹ نفاق کی ملامت ہے۔ ۲ ۔ حیوث اور شرے میں حبوث کی تفرق نہیں ۔ ۳ ۔ حبوث بادشاہ قیامت کے دن السرتعالیٰ سے ممکلام ہونے سے حوم رہے گا، اس کے دیدار سے ب محدم رہے گا۔ مم ۔ حبوث میں اصطراب ہے ادر سیائیں سکون ہے ۔ ۵۔ جبوٹ باعث عذاب ہے۔ 4۔ مومن عن کو جبوث سے برہز کرنا جاہئے ۔

اپریل فول کی تقریب جو یقیناً پوری ممالک سے ہم تک بہنچی ، ادر ہماری دل جبی کا ذریع بنی ، اس کے اپنے میں افغیار کی تقلیدا در تہذی مشابہت ہے ۔ اس طرع سے بہت سے امور میں مسلم ادر غیر سلم میں کوئی فرق منہیں دہتا ، حالانکی شرعیت کے بہت ایسے مسائل ہیں جن میں غیروں سے مشابہت اختیار کرنے سے شدت کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) بخارى يع الفتح (۱۰ره-۵۰)كتاب الادب ،سلم م رسور ۲۰۱۳

دم) منداحد ( ورمسم ، تخري الي على الدين (١١ر١مم) أداب الزفاف م ١٩

دس) مسلم ( ارس ۱۰) کتاب الایمان

رسم) الجوادُد (مر ۱۲۸) كتاب الادب، منداحد (۲ راسهم) سلسله الحاديث محير صريت ( ۲۸م)

منع فرمایاگیا م، اور بعض کا موسیس مخالفت کا حکم دیا گیا ہے جس کا دجود غیروں کی تقافت یں ہو۔ اس عُون مع درمایا کی منابہت اختیاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ معند النامادین کا کھی ترجمہ دیا جا آ ہے جن میں امنیاد کی شابہت اختیاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

النُّرِقالیٰ نے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے ، اور سبون وملعون قوم کی ا تباع مے منع فرمایا ہے ، اس مضمون کی بہت می آیات واحادیث منقول ہیں۔

ولعتداً نينابى اسرائيل الكنتاب، و الحكم والنبوة ورذقناهم مسالطيبات وفضلتاهم على العالمين ، وآتيتاهم بيناتمن الأمسر فمااختلفوا الامن بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم الالط يقضى ببينهم يوم القياسة فيماكانوا فسيسه يغتلفون تمجعلناك عسلى شريعةسن الأسرف اتبعها ولاتتبع أصواع السذين لايعلمون مرالم 11-11) والىذىك آنينا مىمالكتاب يعنووك بماانزل إليك ومس الأحسزاب من ينكو بعضه قلإنما أمرت اك اعسيد اللشه ولااسترك بدإليه العووالسيه مآب، وكدنك إنزلناه حكما عربيا، و لئن اتبعت أموائهم بعدم اجاءك من العلممالك من التعمس ولى ولاواق -

(الرعد : ۲۷ – ۲۷ )

اورم نے بی اسرائیل کوکتا ب دہرایت) اور حکومت و منوت بختی، ادر پاکیرہ چیزیں عطافہ مائیں ، ادرا ہا کالم پرفضیلت دی اور انکو دین کے ہارے میں دلیلیں عطاکیں توانہوں نے جواضلات کیا تو ماراً چیئے کے بعد اکبس کی ضدے کیا ، بیشک تمہارا پرور درگارتیامت کے دن ان میں ان باتوں کاجن میں دہ اختلات کرتے تے فیصلہ کرے گا، چیرم نے تم کو دین کے کھلے رہتے پرقائم کردیا تو اسی درستے ، برجلے جاو اور نا دانوں کی خواہشوں کرسے چیے ذویلنا

ادرجی اوکوکی ہم نے کتاب دی دہ اس کتاب سے
جوتم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں اور تبعض خرتے
اس کی تبعض با بیں نہیں ہی مائے۔ کہدو کر جو کو ہی
حکم ہوا ہے کہ خلاہی کی عبارت کروں ادر اس کساتھ
رکسی کی متر کی بناد کی عبارت کروں ادر اس کساتھ
رکسی کی متر کی بناد کی عبارت کروں ادر اس کساتھ
اس کی طرف مجھے لوشنا ہے ادراسی طرح ہم نے اس
قراک کوعرفی ذبا ہے کا فرمان نازل کیا در اگر تم علاو دائل یہ
آئیکے بعدان لوگوں کی فوام شوں کے تیجے چلو کے تو مذرا کے
سائے کوئی نریم الرمد گار ہوگا ادر نرکوئی بھانے والا ۔

اودتم سے نتو ہودی مجی خوش ہوں گے اور خعیسال یہاں تک کر ان کے ندم کجا ہروی اختیار کر لو۔ (ان سے) کمیدو کر خدا کی ہمایت ریعی دیں اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے بینے) اگرتم ہے پاس علم دینی دی خدا کے اور اے بینی ان کی خواج شوں پر جلو گے قائم کو (عذا ب) خدا سے بی بینوالا دکوئی دوست ہوگا نہ کوئی مردگار۔

ولن ترضى عنك اليهودولا النصالي عنى تتبع ملتهم قل الناصدى الله حو السهدى ولكن التبعث احوام م بعسد المذى حاءك من الله من الله من ولى ولانصير - "

( البسسرة : ١٢٠)

صفرت ملی دنی الشرمند سے مرفو مامروی ہے کردا ہا ندلباس سے پہنے کرد ، جوشف اس تسم کالباس استعال کرے کا وہ میرے طریقہ سے خادج ہے ۔ (۱)

ردی مطرت ابو ہر ریج سے روایت ہے کہ بیرد واضاری زمگین کیڑا نہیں استمال کرتے لہذاتم انی نالفت کرد ، کمیں معرف مراب کے کہ درول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مشرکین کی نمالفت کرد ، کمیں مجھوٹی کرداورداڈ می بڑھا کہ ۔ (۳)

مہالٹرن مروب العام سے مدیث منقول ہے کردول الٹرنے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑے ہیں ملبوس دیکا قوفر مایا کہ یکا فروں کا لباس ہے اسے استعال فرکرد ۔ زم )

مشہور مدیث کا مکڑا ہے من تشب معن منہ ومنہ منہ من نے کی قوم کی مثابہت (بہنے ادر یا تہذیب و تقافت میں) اپنائی تووہ انہیں میں سے ہے ، معییٰ غروں کے شعاد کو اپنانے کا صاف مطلب پر مواکر ہم نے خود کو دمین و میٹر لعیت کے شعاد سے الگ کو لیا ۔

حضرت ما براس مرفو عامروی ہے کہنی پاک نے فرمایا کم يہوديوں كےسلام كاجواب مت دوكران كاسلام

دا، فع الباري الحياب من سو

۲۱) بخاری می النج (۱۰ رم ۵۳) باب الحضاب بسلم (۱۲۹۳) اللباس والزبینة .

ده) کاری حالفت (۱۰روم م) اللبام ،مسلم (ار۱۲۷) کمکا ب العلبارة ر

دم) صلم (۱۷رام۱۱) كتاب اللباس والزيئة \_

المسلى ادرسركامثاره مع وتاب روا) المداود روايت بن أب فراياكمسلان جب مك افطارس عدى كري ك، دين كو عليه حاصل موكا، اس ك كريبود ولفاري اس من تاخيركرة يس. د٢)

الغرض ایس بہت ک آیات واحادیث آپ کوملیں گی جن میں صراحة مسلمانوں کو دوسری قومول کے ریقے اختیا رکرنے اوران کے سامق شابہت اپنانے سے اکریک اندازیں منع کیا گیا ہے۔ خلامہ طور پرمعلوم ہوا کہ: اً ما الون كى اتباع سے روكا كيا، قرآن كى اصطلاح ميں الا يعلمون كى بيروى منوع قراردى كى -

۲. میرودونماری کی مخالفت ان کے طریقے کی عدم پروی سے ۔

٣ . رهبانيت پسندون كالباس اختيار كرنے سے ممانعت .

س ، کفارک مشابهت کی فرمت کرجوان کے جیبا کرے گا اس کا شمارانہیں میں سے ہوگا۔

۵ . فارهی برهان اور مونچ کتروانیس مشرکین کی مالفت .

4 \_ ميرددون ارئى فى الفت افظاري مادى كرنا .

> - متعیلیوں اورسروں کے اشارے سے سلام زکرنا کرے میودوں کے سلام کرنے کاطریقہ ہے ۔

شربیت مراح کی گنجائش اسسی گفتگوادر بات جیت کے ذریعہ نوش طبعی اور لطف اندونی كانام مزاح به مگراس بات كاخيال محوظ و به كركسى كى شيخىيت

بروح زہونے پائے اوراحترام منظرہو۔

بلاست بكى خاص تسم ك كام كوستقل طور سے انجام دینے بی اُ دمی طول خاطر اوراکت جد محسول كرما ے جنائج ابن مسود میان کرتے ہیں کہ دمول دھرت کمبی کہا ہمٹ دود کرنے کی خوض سے میں مضیورت فرا اکتے تھے شربعت میں یہ بات مام ہے کھی طرح السّرتعالیٰ کائ اس کے بندوب پرہے ایسے ہی انسان کے اوٹرا سکے جم ا انه الله اودابل وعيال كالمح حت عد السّري وخ كابيان ب كربول باك ملى السّريك وم مرحها س تشریب لائے ،اور فرمایا کرکیایس اس بات کی خررز دوں کہتم رات کو قیام اور دن کورون داوی میں بسر کرو ، پی سے

را) نسائی بارسناد جید، من الباری داارم،) ، مجع الزوائد دمرمه) (۲) مستلحد ۲۱ ر. ۵س) ، البانافجاب زص ۸۸)

کہا مزود ، آپ نے فرایا: ایسامت کرد ، قیام جی کرد ، سویا بھی کرد ، روزہ می دکھواور نہی دکھو ، اسلے کرتم السے حجم ، انکے . آل وادل داود میوی کا بھی تم پڑت ہے ۔ (۱)

ابذا جسطرے انسان کو اپنے طریقی کار اور مہتے جیات پی احدال کو مدنظ رکھنا مزودی ہے ۔ ویے ہی بھی الازم ہے کو اپنے قلب وجگر کو اکرام دراحت کا موقع دیا جائے ۔ حفرت خطلہ نے ایک مرتبہ ہی معصوم ہے وفن کیا ، استرکے رسول المرطیح دووزخ کا منظر عادی المرسی المرسی کے رسول المرسی وقت ہم آپ کے باس ہوتے ہی تو ہوی بچی شاست استوں ہوجاتے ہیں کر پر رسب است ہوتا ہم سکر جیسے ہی آپ نے فرایا ، قدم بخدا است خطالہ ؛ اگرتم لوگ ہمیشہ ذکر واذ کا دا وریا ستوں ہی تم می بڑو کر مصافح کرتے ، سکرا المراد کا دو وقف سے مشخول دموت فرکتے ہم ارک ارام گاہ اور واستوں ہی تم می بڑو کر مصافح کرتے ، سکرا المراد کا دو وقف سے خطاکا ذکر کیا کر و ، اس بات کو آپ نین مرتبہ فرایا ۔ دم )

علماء نے بیان فرما باکر جس طرح مسلسل شنوکیت سے جم اکتاجاتا ہے ،اسی طرح دل ہی اکتا ہے محسول کرتا ہے ، اسی وجہ سے اللہ اللہ میں محبت الفت و کرتا ہے ، اسی وجہ سے الزادر مشروع مذات سے دوسروں کا دل لطف اندوز ہوتا ہے ، آپس میں محبت الفت میں اس قسم کی مسلم میں متحدد مقامات میں اسس قسم کی بیش منقول ہیں ۔ باتیں منقول ہیں ۔

دا) بخاری معالفتی (۱۰ر اسد) کتاب الادب ، مسلم (۱۷ر۱۸) کتاب العیام (۲) مسلم دسم (۱۷۰۷) کتاب التوبتر \_

رسول النصلى الترعليروم اورمحاب كمذاق كى كيفنيت النصلى الترعليروم اورمحاب كمذاق كى كيفنيت النصلى الترعليروم كالمرابي إيااس

مال ين كراپ كياس دوقي اوركمور تقا، أب في فرايا: لوكهاؤ، ين كعبور كهاف لكا، تواپ فرمايا، كمجور كماتيهو إس مال ين كرتم كواشوب ملاق بي بين في جواب دياكري دوسرى طرف عداما مول، قو آپ كراديم به (١)

معزت انس کا بیان ہے کہ ایک خص نے دمول السّر صلی السّر علیہ دسلم کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ مجھے سوال ک دیجے'، آپ نے فرمایا ، بیل آمیں اڈٹٹی کے بچے کی سواری کراُڈنگا ، اسٹ خص نے عرض کیا ، اونٹنی کے بچے پر کیسے سوادی کرونگا،آپ نے کہا ہراؤٹٹی تو بچے پری ہے کسی ذکسی اونٹٹی کا ۔ دم)

صرت صن کے مروی ہے کہ ایک بڑھیانے وض کیا کہ اے انٹرکے دمول آپ میرے لے جنت کی دعا کر دیمیے ، آپ نے فرایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ، بڑھیا ہی کر دونے لگی توآپ نے فرایا : میرے کہنے کا مطلب میر برکوئی بڑھیا بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی (ایم) السِّرْتعالیٰ فراتا ہے : رانا اُنسٹا تنا حسست رانشاعًا فجعد ان حسن اُسکالًا ، عدر با اسرابًا ۔ (الواقعة ۲۵ - ۲۷)

مُدانشن مادت کہتے ہیں کورسول السُّمِلُ السُّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ مِنْ السَّمَالُ مِنْ السَّمَالُ السَّمِيلَ السَّمَالُ السَّمِالُ السَّمِالُ السَّمِالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمِالِ السَّمَالُ السَّمَالُ السَّمِالُ السَّمِالُ السَّمَالُ السَّمِيلِ السَّمِالُ السَّمِالُ السَّمِالُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلِ السَّمِيلُ السَّ

حفرت ابو بررية في كهاكرني مسلى الترعِلية وسلم أيئ ذبان مبادك حفرت عين كسامن نكالة توده زيان كري و مرى كوديكوكرد وثرية بورة أب كرياس أت - (۵)

<sup>(</sup>١) ابن اجرو ۱۱ و ۱۱ و ۱۱ مقاب اللب و الاحیاد و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳

<sup>(</sup>۲) الدوادد (۲ ۲۰۰۷) كتاب الادب، ترقدى دمر، ۲۵) شائل ترف د ۲ ره ۳۰)

<sup>(</sup>٧) ترذى النائل (٧ ١٨٥- ٩ م) الدون كالإلافارص (٥١٥) فاية المرام مديث نمر ( ١٩٤٥)

<sup>(</sup>م) مستدارم ۱۲) محم العائد (۱۱).

۵) شرح السنة للبؤى (۱۲۱۸ مل) ملسلة اما ديث معير مديث نمير دبي

حفزت الجهرية سے مروى بے كروگوں نے بئي سے وض كيا ؛ اے النّر كد رسول آپ ہے دل كَّى كرتے ہي تو آپ نے

إلى ، مكر ميں مرت كي اورى بات كہتا ہول (لللہ اللہ علیہ مورث ہے كو حفزت عائشۃ اپنے ايك سفر كا واقع ميا

قرين البى وہ مجي تقين اور نہا بت جت اور پورتيل تين كر آپ لوگوں سے دوڑ ميں مسابعت كے لئے كہتے اور لوگ ور اللہ بھر مجھ سے اور درسول اللہ سے مسابقت ہوتی ، تومین آپ سے آگے نکل كئ ، ليكن جب ميرا بدن مجارى ہوكيا تو

مار سے مسابقت ميں سمجھے دہ كئى ، اس پر آپ منسن لگے اور فر ما يا يداس مقابل كا بدار ہوگيا ۔ (۲)

﴾ آپ سے مسابقت میں پیلیے روسی، اس پر آپ ہیسے سے اور فرمایا بیرا ک مقابر ما جدم ہر رہا ہے۔ رہا کہ اس رہا کی سے ا انس بن مالک کو نبی ملالہ طبیہ ویم مجمع کم میں مذاقاً دوکان دلے کہ کرنکارتے، رحالانکوسکے دوکان ہوتے ہیں ؟۔ انٹی کو اقعات کو آپ پڑو و جائے کہ یہ مجمع آپ کو خلا ن حقیقت بات نہیں ملے گی، معلوم ہوا کہ شربعیت نے جائز ماڈو س رہ کرخوش طبعی، اور اپنسی نداق کی اجازت وی ہے، اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے۔

لطافت وخُوش طبعی کے منمن میں تعربین وکنا یہ می داخل ہے اس سلسامیں شریعیت کا حکم ہے ہے کہ خوش مزاجی اور دوسرے

اشارون مين بات كرنے كا حكم

ا دون کومبلانی کی غرض سے اشارہ و کمناییں کچے کہنا مباح ادرجائزہے، لیکن اگرکسی کو ایذارسان، ظلم جن کو اطلاح دون کا متحد دہوں تو بلا شبہ یہ نا جا ئزہے، اس کے برخلاف حصول حق، یا ظلم سے نجا ت ماصل کرنے کی غرض سے اشاروں میں کوئ بات کہدی جائے تو مباح ہے، لیکن ان جائزامور میں یمجی طحظ و نہا ہے کہ دالٹر تعالیٰ کی معصیت دہونے پائے، اور طنز و مزاح میں کٹرت می ندہونے پائے کرزیا دہ ہنستا دل کو مردہ کردیتا ہے اور مؤمن کے وقاد کو مجروح کرنا ہے۔ مختصرًا ہنسی اور مذاق کی کٹرت درج ذیل امور میں فساد کا موجب منبی ہے۔

باتی میلمسے پر

دا) ترمذی دس ر ، ه مع) فی البروالصلة ، الأدب المفرد با بللزاح می (۱۰۱۰) جميع الزوائد (۱۰۷۱) د۲) منداحد (۲ رس ۲۷) ابودا ود ( ارس ، س) كتاب الجهاد ، ابن ماجد ( اربوس و ) كتاب النكاح ،

تحفة الأستسوات ( ۱۲ مام ۱۵۱) حدیث نمبر (۱۹۹۲، ۱۷٬۷۹) (۳) ترمذی دمم ۱۸۵۷) فی البروالصلت، الجدداود (مم ۱۳۰۱) کتاب الأدب ، سشرح السنة للبنوی (۱۸۲۸)

### حمدوثنائے كبريا

#### بروفيسر حفيظ منارسي

یہ مہیرتا ہاں ، پرماہ واخت ہے ۔ پرگلستاں کے نوشرنگ منسظر یه دشت و دریا پیلعیل و گو هر سسب بین خدا کی فذرت کے مظہر ً التُداكير، التُّد أكبر ت مسير بهو، يا صبح صارق وسب كامالك وه سب كاخالق سب کا دہ رب ہے دہ سبکا رازق دامن پارے سب اس کے در پر الت راكبر، الت اكبر محرن چن ہو ، مہسکی فضاہو کا لی گھٹا ہو، مٹنڈی ہوا ہو یا کوئی مُرغِ سشیریں نوا ہو سبیح اس کی سب کی زیاں پر التّ راكبر، السِّير اكبّر ہے عسرش اسی کا کرسسی اسی کی وہ بادستہ کے، شاہی اسی کی ملت ہے سب پر مرمنی اسسی کی اسس کا نہیں ہے کوئی معی ہمسر التِّد اكبر ، التِّد اكبر زیب اسی کو ہراک بڑائی شایاں اس کے ہر کبریائی المتول بين اس كے سارى تعلائى دہ مالك كل ، مخت رمحت التراكبر، التُداكبر

درباداسی کام سب عالی معتانا اس کے پیر دپیب ر درباداسی کام سب عالی معتانا اس کے پیر دپیب ر الٹ د اکبر، الٹ د اکبر اس کا نہیں ہے کوئی بی ٹافی وہ سب کا یا در دہ سب کا داور الٹ د اکبر، الٹ د اکبر پور اسی کو مانگو اسی سے ہراک بھلائی چا ہو اسی سے الٹ د اکبر، الٹ د اکبر سرک جبکا و مرف اسی کے درب الٹ د اکبر، الٹ د اکبر میرک کرائے ٹوشیوں کا مؤسم آئے سویرا گذرے شہفے فرمان اس کا مانیں اگر ہم سے بن جائے اپن بگڑا مقدد الٹ د اکبر، الٹ د اکبر فرمان اس کا مانیں اگر ہم سے بن جائے اپن بگڑا مقدد الٹ د اکبر، الٹ د اکبر

# داعيان عنى في في ايك لائق تقلير مكل

#### مولانا شكيل احداثرى مراستاذ جامعدابن تيمير بهاد

مله العران بلاهم آيت ١١٠ . كلم دواوالترمذى في باب العلم وقال صداحديث غريب \_

بن جائے دورت و تبلیغ کی داہ میں الشرکے نیک بندوں کو ترفیب دیجاتی ہے کہ وہ اول اول اپن اصلاح کریں بہر داورت الحالشر کی درہ دادی سے سبکدوش کے خاط اپنی اولاد اگر را پڑوس ، اور قبیلہ کی طرف قدم بڑھائیں جیسا کہ الشرول شاحة اورت ادفراتا ہے . "یا ایہ السندیدی آ صنوا حسوا استوا است سسکم و اُحسد سبکم نسا میا " کی یعنی اپنے اور اپنی اولاد کو فاد بنم سے پہاؤ ، اس سلسلے میں بہی الشراید دسلم کی مکمل ذرائی بعلو اکٹیلی موجود ہے ، دعوی وارشاد کی اس کھمن اور دشوا ر گذار داہ میں موس کی خاط بسا او قات استمان کی گھڑیاں آتی ہیں ۔ پوراسعا شرہ بلکہ پوری دینی کہی ایک سئلمیں خلط ب بنیادا ور فسادانگیز داہ پرلگ جاتی ہے بلات براس قسم کے مواقع است مسلم کے لئے سنگین ہوا کرتے ہیں ۔

اس معى انكانهي كياماسك كريد غيرة يقت بسندال كرون بندول كاليان السير وتعول برمنزل بوف لكتاب وه مالاه بيتال بل كرني فكرمي ليت ولعل كوشكار بهما تين كهايساني معالم وواعاض كمسلم مالك اورسلم ليدران کا ہے مالانکاس طرح کی وکتری اسلامی دورج کے منافی ، تاریخ اسلامی کے فالعت اور دین منیف کے مبداء و ماخذ، قرآن وسنست کے ارشادات وفراین سیکسرفلات بی بهاری لین توبوی بی اس ایاتی کی گراشته داه انسانیت کواس کے حقیق منزل سے اتناکم کے ان كريج والح غير فطرى اعمال وافكار سيهم المسي باخركري قرون ثلاية مشهود لها الميركي بورى تايي اسيرشا مدعدل بدكر امست مسلم کے اس فرض منبی کی ادائیگی کا سبب ہی توتھا کہ ابتدائی ادوادیں سکتی مبلکی دربریت کی بھی ہیں تی دنیا ہی اس در سكون كاشگفته بچول كملا، مروبهادمان اسلاى تعليات كاجال بجه كيا اليكن جوب واعيان اسلام نه اين فرمن نعبى دور إلى السرادراس داهي جرائت ديامرى بن كوئ دب باكى ساكريز اورا بن برائ ، قريب وبعيدا ود دوسر مخدسافة معيادون کی بنیاد مرامتیا ڈی سلوک دواد کمنا شروع کئے۔ وہے ہی وہے اسلام مے موسم مب*اد برخذاں کا علبہ ہو* تاگیا ، مفسری کی کنی تعدا موقع بموقعه اس مالم فانی بی*ں دونا ہوتی گئی بؤدگل*تان اسلام میں الیے نسراً لود کھوے درفعہ انکے جن میں تلخ ادریتیا مضص اس مع بوراً جستان اسلام متافر بوا عالات بكرات كي بهراليي ومن بندول كا تعداد بى كمرى جوان باطل مفد شخصيتون كابلافون وتامل وندان شكن بواب دية ، حالا كدالشركيني في واضح طورم ارشاد فرما إنها ي قسل المحسق ولمبو کات مسردًا "ينى تى بات كې گرميرى فى د كروى بى كيول دې د د السّر جل شارد سود د احزاب كے اندرا پنے تعلق سے بيان فرامًا ؟ "والله لايستحيم الحق - يله يعن الترتمادك وتعالى من سنبي شراً ا.

له سورة المتحربيم - باره ٢٨ آيت ٧ - كله الأحزاب بانه ٢٢ آيت ٥٣ -

دورت الى الشرى عظيم همن وابول على بلا تفكره تالل كو دبر في برجها ل مذكوده نسو والعير بنتة بيل وابي برمايينه ا "فضل اسجدها آمن تقولوا الدين عدد مسلف حبسا سسو " يعنى افضل جها د ظالم! كادوبروي بات كهنا اودبيان كرنام فيعنوى ابهيدى كما الله بريد

بهرمال اس سے انکاری کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی کہ تکورہ نصوص اور اس کے تحت بیان کردہ واعیان کتا،
وسنت کی درداریاں ، ابر و تواب ، اور اس کا پوری جرائت و بے باکی سخت جانی وی نت کی، تن دہی ، اور دلی ہی کے ساتا
موں بندول کا مشغول ومصروف دمہا ہی وہ بنیا دی احکام و فراین بیس بن کی متا بعت و بروی میں ابتداء اسلام ہے ، کا
ایک جماعت کفن ہر دوش ، سرفروش ، مجا بارین اور " اُنبغص الدین وانامی " کے جذبہ سے مشارم وقت اور مرز با نیس ملخ
دی جماعت کفن ہر دوش ، سرفروش ، مجا بارین اور " اُنبغص الدین وانامی دخارجی علوں کے سائے سے نہ بہرکر کران کا
میدانہ وادمقا للہ کیا ، اور ایسا ہو جی کیوں نہ حب کرصادت ومصدوق ، صلی الشرعلی وسلم نے نو د فر بایا تھا " لا سنسن خالف قد سن استی ظا حسر دین علی المدین باست جہادا کہ است میں ایک گردہ ایسا باقی دیے گا جوت ہو غالب رہے گا ۔
امس ایک گردہ ایسا باقی دے گا جوت ہوغالب رہے گا ۔

ئے دواہ ابوداور فی کتاب الفشی ومسلم فی الفتی ر

ملون قوم كالمركورورك صلابه نيال انهي مواسه واست واحسد والمسد والمسد متيم ظام وتم كى عرب ناك كواوي سكندنا بالمايكن ابن فدمداراول سيسكدون ادر غلبدين البى كجفرب سرشار الشرك ينيك بندع تادم ميات بالمل اقوام وظالم كمانون عدظالم كرت ديجة انبياد عليهم السلم كى نهرت بي معنوت ابراميم عفرت موى اور صعصانى اخوالزمال مليهم السلم والتسليم ب كونازك ترين داله فيكر فالعند ما ول بن دون ذائض انجام دين بوسط بيه باك و تی گوئی کا جرباد ہ گھریک وش کرنا پڑاتا رہے اسلام کے سینوں میں آج مبی محفوظ ہے۔ بینانہ رسانون کے بادہ توازنی ای کی مگیریکم مِ معهدة يمنت الزوم بعض فياب، اشارة أيول برمطة والعمار وخوان الشرطيه لم يعين كاكردادي اس داه بي سنهر معرفول ميس لكه بان كالب يلين الفي معرت ون طاب الودوغفارى وحفر بن الى لمالب، مني وبن شعبه بالله في مسيب دى ماولان جیے دوسرے دیگراجام مار دعوت الهی کے ساتھ ساتھ اُنمان کی کوئ وق بیانی کے وہ تابندہ ودوشندہ ستار دیم جن کی منیاباد ہوں ے ایج بھی اُسلامی تادیخ دوش ہے ۔ بعد کے اد واد میں سینکووں بے گنا ہوں کے قائل جاج بن لیوسٹ کے سامنے قابعی سعید بن جري اعلى بلندكرتا ، امر المعروف اورنبى عن المنكر كو الغى انجام دية موية امام مالك رحمة السُّر مليه كا طلاق مكره كم معامله میں دروں ادر کوروں کے درب کھا نے کے باوجود بادشاہ وقت کے سامتے گھے مذہبیکنا، مامون کے دور میں امام احمار ف منال اوالٹر كافلق قراك كمسلمين لاكه محالفتون اورزد وكوب كے باوج دم راز ماموقع برایخ تیس مستعدد مستقل دہنا، دعوت وادشادك را ہوں میں ان اولوالغزم مجابدین اور بالصفت بندگان خدا کا حایت تن اور ابطال باطل کی راہ میں جارم ناایسی ان کے يابدى فك على وعملى دليك جدا تع بى امت سلم كي فيور ، جرى او معالات سديم المال ميل من في واليسلم الميلالان كوعبرت ماصل كرتيم ويربز إن قال وحال يضعر روسا جا بيد.

ائیں جواں مولی جن گوئی و بے باک الٹرکے شیوں کو اُق منہیں روہا می

" اسکل خدعوں موسی » کے اہلی اہمی اصول کی دشنی میں بہرمال اس سے مفرنیں کر بلاستہ دب نو والجلال ہوو میں ایسے فرلاد صفت مؤننین کو پیدا کر تارہ ہے جہنوں نے دیوت دین کے لیے اگر ایک طرمنا بھی تھی جولا نیاں تیزکس تو دوسی طرف جہاد مج کیا ، کمال تواد شروالوں کار تماکراس سلسلے مرکمی تعرفی کر ارتب ہوسی کوسی اور باطل کو بالل کہنے میں ان مردان سی کو نے اپن ڈیک

لمه سورة الانبياء- آيت ١٠٨ س

افردی کلدیانیکادازمفرسی است می کنفستول یل علاد این تیمیه علاد این تیم انتیال سام محدین عبدالواب بخدی، شاه المالار مناه المالار المالار المالار المالار المالار المالار المالار مناه المالار المال

الزمن سلن سافین، شیدائیان کآب وسنت، پاسدادان می کازندگی کیا برکت لحات معیاطل معدید والے اے اُسمان شیم می الفرض سلن سافین، شیدائیان کآب وسنت، پاسدادان و السلیم کی حدیث، شعبی داری من کم مستکوا فلیغید و جسید و کو نسلسانه والا بقلیه خدلات اُصعف الابعان علی حدیدی منکرود کیم اس کاری بنتا م که اس قوت، نبان کم دل که درید براجان کراس کا دفاع کرے بیکن دلیم براجانتا پرایان کی کرودی ہے، اس میں کوئی کام نبین کرمی فائد و دورت و کام نبین کرد فائد اور کی بیان کی کرون کے دامیان کے سامنے اپنے تو اور کے بادہ فوادر ایک ان دفت نو ورت عمل جہاد بالسید سرمی انہیں گذنا پڑا کے ویاد ویت دین کی دامی با تون دفت می درج کے دامیان کراب وسند سرمی حدید فی مولی ہم الشرمین اس دامین اس منظیم خت سے جو دور حاص بی تونی در می درج کے دامیان کراب وسند سرمی حدید فی مولی ہم الشرمین اس دامین اس منظیم خت سے می درون کی توفیق بختے ، ایمن تم ایمن میں اس دامین اس منظیم خت سے می درون کی توفیق بختے ، ایمن تم ایمن میں اس دامین اس منظیم خت سے می درون کی توفیق بختے ، ایمن تم ایمن میں میں دورت میں بات کا درون کی توفیق بختے ، ایمن تم ایمن می درون کی دامیان کراب وسند سرمی حدید فی مولی ہم الشرمین اس دامین اس منظیم خت سے دی دورت کی توفیق بختے ، ایمن تم ایمن تم ایمن میں اس دامین اس منظیم خت سے دورت کی توفیق بختے ، ایمن تم ایمن کران میں اس دامین اس منظیم خت

## إسلامى ارئيب مكتوبات

# ي مقام دابسه الرب السلام كالمست غنقد، المار فومبر ١٩٩١ و كرام لك اكبا عقاء

#### اذ مولوى فضل الرحمن انصارى / ايربير بهنكر بروكت ، مؤو

ہمیں یقین ہے کہ خالق کا نمنات کی خصوصی نظر کرم اور بے پناہ دھمتوں اور نصر توں کے سہارے ہماری بیصدی یقینًا اسلام اور مسلما نوں کے غلبے کی صدی ثابت ہو کور رہے گی ، ان شاد الٹرتعالیٰ ۔

وقت اور منوان کی مناسبت ملحوظ نردہتی تو ہیں آپ کو بتا تا کہ دنیا کی سب سے بڑی ملحد اور اسلام دستان ملکت دوس کے برنچ کس طرح قدرت کے ایک بھا آڈ گئے ، اور کس طرح ایک بار مچر سید ناحفرت امام بنا دی وحمۃ السّٰ طلبر کی سرزماین پر ایک ایک دروا ذے پر اسلام دستک دے دہا ہے ، نیزونیا کے دیگر مختلف خطوں میں اسلام ہر ایک دروا ذی پر اسلام مسابح اور جسے دیکھ کرکس طرح وفت کے فرمونوں کے ہاتھوں کے طوعے ادر جسے دیکھ کرکس طرح وفت کے فرمونوں کے ہاتھوں کے طوعے ادر ہے ہیں ۔

 يين وه دقت مين أئي كا حب كون محل اورمعيس كاحمينيس بيك كاجس يساسلام داخل نه جو جائے -

نبی آخرالزماں کی اس بشارت کی روشن میں مجھے تو دور صافر کی ہی تصویر نظراً رہی ہے ، دہا ہر جہا رجا نب سے باطل قوتوں کا اسلام بیسندوں پر ٹوٹ بڑنے کا سوال تو اس کا جواب وہ چراغ میں جی دے سکتا ہے جوابے بجھنے کے وقت بھڑک اٹھتا ہے ۔

در حقیقت ادب اس اخلاقی ملکه ومهارت کانام ہے جس کے ذریعہ کوئی مقرریا مؤلف اپنے کلمات کونا شائستگی اور تحریر وتقریر کی خامیوں سے محفوظ رکھ سکے۔

گرامی قدرسامعین ! یمحض ہمارا نظرین ہیں بلکہ عقیدہ دایمان بھی ہے کہ دنیا میں جب بھی اورجہاں کہیں بھی ادر کم محص بھی ادب کے میمح مفہوم کا تصور قائم ہوگا تواس سے وہ مقدس منابط نیات ہی مراد ہوگاجس کا نام قرآن کریم ہے ادر اس کے بعد اس مفہوم کا تام ترمزی ومنبع الشرکے اخری بنی کی وہ ذات ہوگی جس کے کندھوں پر ادب اسلامی کو بھیلانے اور رائے کرنے کا بوجھ ڈالا گیا مقا اور جے آب نے پورا کرکے دکھا بھی دیا ۔

يها ده ادب مقاجس غاقوام عالم كوانسانيت كى معراع عطاكى اور بنى نوع انسان كو لكعف، برجف، المعلف بيشف بولنے جالئے ، كھائے بينے ، دہنے سہنے اور جينے مرنے تك كا دب وسليقه سكھايا ۔

میری ناقص مقل میں توادب اوراسلامی ادب کا یہی مفہوم ہے۔

ہمارے اس دور کے اکثر وبیشتر ادباء اور شعراء جونوسٹس سے مسلمان تو صرور ہیں لیکن اسفیں جیسے اسلامی ادب سے ازنی عداوت ہے ، اور وہ چند دنیا وی مفادات کے عوض اپنے ایمان دعقائد تک کو بیچ رہے ہیں۔

ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے درمیا ب جو کوئی جس قدر دانش در اورادیب ہوا اسسی قدر وہ الحاد اورلادینیت کے قریب ہوا۔

تدیم شعراء عرب اور بهر دورها صرکے متعدد مصنفین و مولفین اور سخور حصرات کی جن تخلیقات کولوگ ادب تخلیقات کولوگ ادب تخلیقات کولوگ ادب تخلیقات کا مام دے دے ہیں، دراصل وہ ادب نہیں بلکہ وہ مخرب اضلاق ہیں جنہوں نے سماج کوطرح طرح کی گثافت ادراکودگیوں سے پاٹ دکھا ہے۔

یرلوگ دب کے نام پر شراب وشباب اور حس وجال کی فدمت کے فرائعن انجام دے رہے ہیں اور جوان سے کھید دور مٹ کر سوچتے ہیں برقسمتی سے انہوں نے معی اوب کواپن تجارت کا ذرایعہ بنالیا ہے۔ یرفوبی اور جال تو محض اسلامی ادب میں ہے جس نے انسان کی دنیوی اخروی ، اخلاقی اور سماجی تعمیر کا بیڑا امٹایا ہے اور بڑے بڑے تاریخ ساڑکارنا ہے اتجام دے ڈالے جس کا سلسلراً بج بھی جاری ہے ، چنانچر پیجلس مذاکرہ مجی اسی کی ایک کڑی ہے ۔

روم اور فارس کے سلاطین کے نام اس کا تُنات کے سبسے بڑے ادیب ادر صنع بنی آخرائز ماں صلی السّعلیولم نے کہی جو خطوط مکتوبات روانہ کئے تھے وہ آج بھی اسلامی ادب کے شاہ کا ریمونے ہیں جن میں آپ نے یہ مخترسا جسلہ مبارکہ لکھواکر کہ :" اُسبم تسسم " ایمان لاؤ تو ہر طرح کا سکون نصیب ہوجائے گا۔ ادب اسلامی کا وہ جو ہر بجھیر دیا حس کی اگرت شریح کی جائے توشاید بورے اسلامی صنوابط اور نظام حیات کا ذکر کرنا پڑے گا۔

اسلامی ادب یوں کہے کہ اسلامی نظام معاشرت طرز بندگی ادرطرز فکر کا دوسرا نام ہے جس کی بدولت صحابُہ کرام اور خود ہا دے اسلاف نے انسانیت کی ہربگڑی ہوئ کل کوسید جا کر کے دکھا دیا۔

خلیفہ ٹانی سیدنا حصرت عربی خطاب نے اس ادب اسلامی کے ذریعہ اپنے دور خلافت میں دود مدکا دور مد اور پانی کا پانی کردیا اور ذرہ برابر عمی کسی می کے سامتہ باطل کی آمیزش کوگوارہ نہیں کیا ۔

اسلامی ادب کے بیٹام کارکارنامے آج بھی تاریخ عالم کے صفحات پر شبت ہیں اور جن کے بارے ہیں آزادی وطن کے عظیم ہیرومہاتما گاندھی کو مجھی اپنے اخبار مد ہر کچین "کی ۱۰ رحولائی موسالے کی اشاعت میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ پڑا کہ اس دور کے نام ہیں ، جب تاریخ کا وجود ہی نہیں مقا ، اس لئے میں ان ناموں کو مثال کے طور پرنہیں بیش کر مکتا۔

تاریخ بتاتی ہے کردانا پر تاب اور شیواجی انتہائی سادہ زندگی گذار تے بتے ، لیکن اس مسله برا فتلاف ہوسکتا ہے کہ جب امنیں حکومت باکئی توانہوں نے کیا کیا لیکن پیغیر اور حصرت الو بکرد کڑ کے بارے میں کوئی اختلاف دائے نہیں ہے ان کے قدموں پر دنیا کی دولت پڑی ہوئی متنی بیر بھی انہوں نے جومشقتیں برداست کیس ، ان کے لحاظ سے تاریخ بیلان کا کوئی ٹانی ملنا دشوار ہے۔

حضرت عرفر پا تحتول کی یہ بات برداشت نہیں کرسکتے تھے کہ اسمیں دور در ازمقا مات پرتعینات دہ کر موثے کی دور و گا می پرگذر نہ کرنا چاہئے۔

يريق كاندى جى كا ترات جوابك اسلامى خليف كارديس انبول في اين تحريب قائم كئ -

گاندھی کے جلے بھی بڑے ادبیا نہ ہیں لیکن کیا آپ پر نہیں محوس کرتے کہ امیرالمؤمنین کے کرداروعمل کے بارے بیں گاندھی بی کے اِن تأثرات کا سلسلم بھی بالواسطہ طور پر اسی ادب اسلامی سے جا ملہ ہے جس کا درس ا ن خلفا نے داشدین کو اسلام کی عظیم الشان درسگاہ یعنی مجالس درمول سے طاعقا، یعنی اس سیرت کی تعمیری سب بڑا رول ادب اسلامی کا ہی سخنا، کیونکر ادب کا مطلب صرف الفاظ سازی نہیں بلکہ کر دارسازی بھی ہے ، جنانچ بنا دب سے سیرت و کرداریں لیکاٹر پر ایودہ ہر گزادب نہیں جا سکتا ، اوروہ ادبی فدمات بھی قابل در ہیں جن کو کھر لوگوں نے اپنی سست سے سے رت اورنا جا کر دولت کیا نے کا فدیعہ بنالیا ہو۔

اسلام کی اصطلاع میں ایسے لوگ ادیب نہیں کہے ما سکتے بلکہ ہے ادب ہیں ۔

امیرالمومنین مصرت عربی خطاب کے پاس ایک بارکسی مقام کے فتح ہو جانے کی خریرونی قرآپ نے دہالہ کے کا ندرانی بیت مصرت عربی خطاب کے پاس ایک بارکسی مقام کے فتح ہو جانے کی خریرونی کہ ... مسلمانوں کو کمانڈر انچیین حصرت متب دور رکھنا اور ذمیوں کے معاطے میں خداسے ڈرتے رہنا ، ایسا نہ ہو کہ تمہا رمی طرف سے کوئ زیادتی کر بیٹھیں ۔

تمہیں الشرف جو کھددیا ہے ، وفائے مہدی دجہ دیا ہے ، اور وفائے عہد کو ہمیث ملحوظ اللہ میں اور فائے عہد کو ہمیث ملحوظ اللہ میں اور ذمیوں کے حقوق اوا کرنے میں احکامات اللہ میر مسل کرنا ، اگرتم نے ایساکیا تو الشرقعالی تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ ( تاریخ ملت جددوم من ۱۹۱)

انھیں اسلامی ستاروں کے ادب کی ہیروی بعد کے خلفاء اور بہت سے مسلم سکرا نوں نے بھی کیا ادراسلامی اُداب برت کر دنیا میں مدل وانعیاف اور انیا نیت کا جعنڈا بلند دکھا۔

ست ہنتا ہ اور بگ ذیب عالمگیر م کو بدنام کرنے کے لئے اگرچہ انگریزوں نے بڑی گھناوفی مائٹر رہائیں ، اور اسمنیں خالم اور مندوکش قرار دیا گیا ، لیکن تاریخی حقائق پر دھول ڈال دینا کوئی اُ سان کام نہیں ہے ۔

امنیں مالگرم نے اپنے ماکم بنادس ابوالحسن کے نام ایک خط ۲۵رجادی الا وٹی سطانہ میں تخربی خط ۲۵رجادی الا وٹی سطانہ میں تخربی خرایا مقاجس میں یہ لکھا مقا کہ ہمادی مقدس سٹ ربیت اور سیچے ذہب کی روسے یہ جائز نہیں ہے کہ فیرمذاہب کی صبادت گا ہوں کوکوئی نقصان پہونچے۔

میرے علمیں یہ بات لائ گئ ہے کہ قدیم مندروں کے کھ برجنوں کو ان کے تقوق سے محردم کیا جادا ، الہذا برگز ایسا ہونا منہیں جائے۔ (مسلاؤں کا عرد او دوال مل ۲۷۷)

غرضیکریرسادی برکتیں اسلامی ادب کی ہی تقیس جن کے ترک کردینے کی ہمیں مجادی قیمت مانی پڑی ، اور اب جب کر بیراس کے احیاء کی تحریک تیز ہلانے جا رہی ہے تو بیر بوں سمجھئے کریہ تا ریک نیاجہاں ایک بار بھراسلام کے فردمے جگم گاجائے گی ، وہیں سادی ملت اسلامیہ اور عالم اسلام ی قسمت کا ستارہ بمی بھر حیک اعظے گا ، انشاء السرالعالمین ۔

#### بقيه مستملاكا

- 1 ذكرالشر اعتاق ولايرداي .
- ۲ ۔ دینامورمیں غور د فکرسے دوری ۔
  - ۳ ۔ سخت دلی ۔
- م ۔ بغن وکینه کابیا ہونا اگرمذات مے تذلیل مقصود ہو ۔
  - ۵ وقار ادر شخصیت کامجروع ہونا ۔
- ۲ نیادہ ہنسی سے ذکرالٹرسے لاہروائی اوردل میں شفاوت بیدا ہوتی ہے۔
  - مذات كرن والے ولوں كا اعتماد ضم ہو جاتا ہے ۔

النرتعالى مسب كوجموت مددر رہنے اورسپائى كواپنائے كى بيش ازبيش توفيق كنے، دراسے اخردى نائ كا دريعدا درسبب بنائے، أين ي

# باب الفتاوى تلاعب بالدين مرستير انتفاب مرستير انتفاب مرستير الفقال المناب المن

عِدالجید، ساکن ابراسم بِردکعن کاپوره ، داکتانه محدآباد گومند مسلع ، اعظیگده ، مورخه ۲۷ رجولانی مصفحهم

الیشخص کومرگزر جمنا کرے کا فتوی نہیں دیاجاسکا راور نداس کے بیے المجدیث کے ندہب کے مطابق دجونا کرناجا نزم ، المؤ مذمب جمین حدیث کے لیے ہے ، ندکنفس کے بندوں ، خواہش کے بجاریوں اور غرض کے متوالوں کے لیے۔

لین الاسلام امام الهن تیمید رویت السُّرطیدنے ایسے اوگوں کی سخت مذمت فرائی ہے اور محض اپنی خواہش کے مطابی فول عِل کرنے کو ملاعب باللدین قوار میاہے اور اے با جاع امیت نا جائز بتایاہے جینا پیڈ ایک فوڈ ک کے دیل میں لکھتے ہیں:

س وهؤلاء المطلقون لايفكرون في فسادالنكاح بفسق الولى الاعتدالطلاق الشلاف لا مندالاستمتاع والتوانث يكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يعسده بعسب الغرض والمهوى ومشل هذا لا يجوز با تغاق الامسة ي مجر جبار مطول كو بعد فرائة إلى و لوكان المستفق المعين النالم اكن اعرف ولك وانا اليوم التزم ذلك لم يكن من فلك لان فلك يفتح باب الشلاعب بالدين ويفتح الذريعة المنان يكون المتحليل والمتحريم بحسب الاهوام برفيان تيم منهم منهم و مراهم و منهم منهم والمناز و منهم منهم المنان يكون المتحليل والمتحريم بحسب الاهوام برفيان تيم منهم منهم منهم المنان يكون المتحليل والمتحريم بحسب الاهوام برفيان تيم منهم منهم منهم المنان المناف المناف المناف من منذ هدب انتقل المديد لفلة مبالا شد في الاعتقادات والجوادة على الانتقال من منذ هدب المناف ال

لتب؟ نڈیراحدیمآتی مریس اول جامعددحانیہ مینپورہ ،بنایس سال ذی تعدہ <u>سیسا</u>یم



مارنام

شاره ره ، ٤ مئ، جون سووله فريقة دى الجرساليات جلدر ١١

# معياري صكافت كانفرس

جَامِعَ هسكفيه بَنادشُ

کا خصوصی مث مارہ

بهتم

دادال اليف والترجير ب ٢٠١٠ جي، رُوڙي تالاب دادانس سدير

مبالواب مباذي

سالانده مردديد في بهرم ردويد واستعاده ك قيمت ٨ ردوية

# اس شماره میں

| ۳    | مولما أاصغرطى سلغى                       | ا۔ دوس قرآن                                                            |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵    | n 11 11                                  | ۲. ورس مدیث                                                            |
| 4    | طرير                                     | ۳. انتتامیه                                                            |
| ۳    | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | مم. مامعسلفيس معيارى محانت كانفرنس كاانعقاد                            |
| 10   | 1 1                                      | معیاری ممانت کانفرس کے چندبنیادی مقاصد                                 |
| 10   |                                          | 4 . معانت كانفرنس كرك قابل فورنقا ط                                    |
| 14   |                                          | ے۔ جامعر لفید بارس میں ووروزه صحافتی مذاکره علمیہ                      |
| ۲. ن | إريان رسمولا فاطبركوك رحما فيجتثرا تكرك  | ۸ - دورما ضرب افبارات ورسائل كى مودت اور دران جرائد كى دم              |
| ۳.   | مولانا محددتيس ندوك                      | <ul> <li>۵ ملک کی موج دہ معافت کا سرسری جائزہ</li> </ul>               |
| 24   | واكرمقتدى حن ازمرى                       | . ا مسلم حافت معتمل ملس مذاكره منعقده ما معرسلفيد بنازس                |
| 50   | واكثر دمنا والشرمبادكبودى                | اا۔ ذرائع ابلاغ میں معانت کی انہیت                                     |
| 84   | مولانا محاستقيم سنكفى                    | ١٢١ برمنغير مندوپاك مين جامت المحديث كى معافت كى تاريخ                 |
| ۸۸   | يمسائل مولانا عزيزالرخن سلغى             | المار جما متى اخبارات ورسائل ومجلات كما بين بهماً منگى كى انهيت اداك   |
| 41"  | مولا ناعلى حسين سلغى                     | مها- کلی اسلامی صحافت ، ایک سرسری جائزه                                |
| 94   | مولانا محدحنيف فنيفنى                    | 10- جامتی معیاری معافت کے فدو <b>عال</b> کی تعیین                      |
| 1-1  | محداطهرافعنال احد                        | 14- انسانی شخصیت کی تعمیر <b>حانت</b> کی اہمست                         |
| 1-4  |                                          | ١٤. تجاويزومفارثات محافي مجلس فماكره مامعرسلفيربنارى                   |
| 11-  |                                          | <ul> <li>۱۸- معافق کانفرس سے متعلق اخبارات وجرائد کے تاثرات</li> </ul> |
| ĦΑ   |                                          | 19. ندوة الطلبه جامع سلفيه بنادس كاانتخاب نو                           |
| 119  |                                          | ٢٠- ندوة الطلبه جامع سلفيه بنارس كى افتتاحى الجبن                      |
| 11.  |                                          | ٢١ - حفلة الخطابة جامع رحمانيه بنادس كاجديدانتخاب                      |

مولانا اصغرطى امام مهدى سلقى

يسمال والرحل الرحي

وَرُسِ قُراكِ

# لوح وقلم كى اہميت

إقراباسم دبك الذى خلق ، خلق الانسان مس علق ، إقرأ ودبك الأكرم الذى علم جالقلم ، صلم الإنسان مسالم يعسلم .

پڑھو داے بی) اپندب کام کے ساتھ جسنے پیداکیا ، انسان کی خلیق جے فون کے لو تعرب سے کی ، پڑھو اور تمہابا رب بڑا کریم ہے ، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ، انسان کو وہ علم دیا جے وہ سنہ جانتا ستا۔

المراق المراق المستادي المراق 
کین افرس کا مقام ہے کہ دور مافریں اس دین کے ماملین اپن تن آسانی اور اس کی قدر وقیمت کو میں افرس کا مقام ہے کہ دور مافریں اس دین کے مامنے ذلیل و فوار ہوئے ، اپنے لئے ذلت ورسوائی کا مودا کرلیا ۔ کاش کرمسلمان اس قلم کی طاقت کو ہمتا ، اور اس کے ذریعہ اسلام کی دنوت میں ساری دنیا ۔ کا بعلائی ہے کا فریعنہ انجام دیتا قو بھو دنیا کے باطل اور اس کے ذریعہ اسلام کی دنوت میں ساری دنیا ۔ کا بعلائی ہے کا فریعنہ انجام دیتا قو بھو دنیا کے باطل انکار و نظریات اور مفاد پرستی واست مسال کا قلع قتع ہو جاتا ، اور بھراس کا وی شاندار مافنی واپس لوٹ آتا ہو اس وقت اس کے لئے تقد پارینہ بن و بکا ہے ۔ نعمت قلم اللہ تعالیٰ کی اولین نعموں میں ہے ہا اس کے اندر ذکر کیا ہو اس کے اندر ذکر کیا ہو اس کے اندر ذکر کیا ہو اس اس کے ان اراس تا ، جس کی تخلیق اولین نفل دب العزت نے اس کو ابنی سب سے پہلی وحی اور کلام کے اندر ذکر کیا ہو اس اس مت کے لئے آتا راس تا ، جس کی تخلیق اولین نفلون کے ذریعہ مقادیم الحقادی 
#### دُرس مدرث

# حقيقت محيفه صرت كي دفي النرعنه

عن الجي جعيفة قال: قلت بعلى مل عند كم كتاب ؟ قال لا ، ولا كت ب الله ، أو نهم أعطية بجل مسلم ، أوسافى صذه العنجيفة ، قال: قلت ، فما فى صذه العنجيفة ؟ قال: العقل ف كاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر .

ابعجیفرے مردی ہے کہتے ہیں کر صفرت علی سے بین فی حیا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے وہ انہوں فی جواب ہوں ا فراب دیا کہ نہیں ، موائے اسٹری کتاب اور اس فہم کے کھینہیں جوا کے مسلمان او کی مطاکعیا گیا ہو، اور جو کھواس معینہیں کیا ہے فرایا ، ویت ، قیدی کے آزاد کرنے اور یہ کہ مسلمان کو کا فرکے بدلے قبل نہیں کیا جامکتا ہے ۔

اس مدیث کوامام بخاری دحر الشرولید نے اپن صبح میں در باک بتر العلم کم کے تحت ذکر فرایا ہے جس سے مقصود یہی ہوئیں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو مفظ اتقان کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تنے وہ علوم لکولیا کرتے تھے، کیونکو صحیفہ کے معنی ہی ہوتے ہیں اس ورق کے جولکھا ہوا ہو۔

اس مدیث عملوم ہوا کرسلف مسائل تکولیا کرتے تھے ،اور اس بات پراجاع ہو چکا ہے کہ ملم کا تکعن ا جائز اور ستحب ہے بلکربسا او قات فرض ہے خصوصا جب کر بعول جانے کا خوف ہو۔ اور ملم کے بقا اور اس ک ترویج واٹا عت اور اس کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس کو تکھا اور بھیلا یا جائے اور تحریری شکل بیں اس کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں کو اس سے مستفید کیا جائے ۔

#### انتتاحيه

## إسلفي صحافت

موجوده دورس ربط واتصال اورجم وركى رائع عامه جواد كرف كالخ وسائل اعلام كى برى كترت ہے، خاص طورسے الکرانک وسائل اعلام ریڈیو، ٹی، وی وغیرونے توسارے عالم کو گرا بھی میں تبدیل کردیا ہے معانت مجى اعلام كاايك وسيله ب، اورتمام أقوام عالم يل بهت مقبول اورابهم ذريعه بيع ، برق م اورم انسانى معاشره الخدي مقائد، فكرى دجمانات ،سياسى نظام ،اقتصادى نظريداوداجماعى ماحول كبنياد برايخ ا پنے رنگ بیں وسائل اعلام اور صمافت کواستمال کرتاہے ، فدکورہ بنیا دوں اور عوامل کے رنگ میں جیسا اضالت ہوتاہمانت کا دنگ میں اس سے مختلف ہوتاہے ، روسی رہنا چرو ہون کہا کرتا تھا مسمانت ہادا بنیادی فكى بتعياده بابس طرع كوئى لشكريني يتعياد كنهي الرسكة ، اسى طرع كوئى بارقى الخ مقاصدين اس وقت تك كامياب نهيں ہوسكتى جب تك وه معافت كے ہتھيا ديم سلح مزہو ، اس سے يربات بمي وامغے بر كم محافت كوفيران الكر المقول مين دينا جارے لئے سخت شکل ہے ، ضروری ہے کہ ایسے العول بین دیا جائے جوا مانت اور ثقا ہمت يس برتر بول " نابليون كمتاب، " يس تو يوس كالمن كرج سعمتنا خون كهامًا موس اسس كبين ذياده مريفام عددتا اون " سبى بات يى كمعافت جهورا درقم كالدرمدا دردائ مام كامنري جبور ك تهذيب وتثقيف اودعالمى امن وسلامتى كاابهم ترين وديعهد ماس لغ راسسلام اورسلنى منبى فكركي علمراد جاعت بونے کے ناتے ہمارا فریمنے کہم معافت کی اہمیت کوفا من طویسے موجودہ دو رسی مجمیں اوراسلام كمتاذترين احتقادى، فكرى مسياس ،اقتفادى ادراجتامى نظام احكام بيمبن متازرنگ ك حال اسلائ كالمنى محافت كوتتويت وي - مع صبيفية الله ومسن أحسس مسن الله صبيغية و نعس لسه مساسدون . \* (البقوة ر ۱۲۸) النُّريْم ميں اپنے دنگ بيں دنگ وياہے ،اورالسرے بہتر

منگ دینے والاکون ہے ، اورہم اس کی مبادت کمنے والے ہیں ۔

ہادے امام درہبر، رسول برق ، خاتم الانبیاد والرسل سیدنا صرب مو معطفے صلی السرطید دسلم فی ایس طید دسلم فی ایس می اسلام کی تبلیغ دا شاعت کے لئے اس وقت میسر بہت سے دسائل اعلام افتیار ورائے سے جیسے و نود میں اسلام کی تبلیغ دا شاعت کے پاس اسلامی دھوت پرمبنی مراسلت ، مجمد وجما عت نیز مضمی اقتصال و فیرہ ۔ مختصر مدت میں ایک بڑے فلڈ ارمنی ہے اسلام کی اور شاہ برین میں ایک بڑے فلڈ ارمنی ہے اسلام کی دو ملوک اور شاہ برین میں ایک بہت سی میاسکتی ہے ، ایک کر اسلام کی نفر از ہوئے ۔ ایس سے اسلام کی نفرت سے سرفر از ہوئے ۔

غیراسلامی ا ملام کے دی کے اسلام املام کا ہوناکس قدر حزوری ہے اس کے لئے عہد دسالت ک ایک مثال پرفود کیجے: بعثت کے ساتویں مال مسلان اصحاب کمائم نے مبشری طرف دوسری ہجرت کی ،ان کے مع عردب العاص كئ ، نجاش كوسى وكيا ، اورشرك وكغربيبن اعلام ك نمائندگ كرت موث كها: مار فاندان کے کولوگ آپ کی سرزمین فرآئے ہیں ، ہمسے اور ہارے دین سے انہوں نے اعراض کیاہے ، پرکہا، يه لوك ميسى بن مريم عمتعلق أب كى مخالفت كرتے ہيں " حصرت جعفري ابى طالب نے اسلامی اعلام كى مُنْ مُرِكً مُرتِ إلا عُرَاشَى كوسبره كُ بغيركما: الشرف جارى طرف ايك دمول بعيما ، جيس حكم دياكه الشرع وجل عسواكس ادركوسسجده نركري ، انهول في مسلوة وركوة كاحكم ديا ، بعراسلام كيعف اوامركنا في بعركها: ہمیں بن مریم کے متعلق دہی کہتے ہیں جوالسرنے کہا ہے کہ مدور اس کا کلمیں ، اوراس کی طرف سے ایک روح الي جع مريم مذراء بول كى طرف اس ن القا كي ب جيدكسى انسان نے ما تعنہيں لگايا " اس فالعل سائى املام کا ٹرسے نجائ گئے کہا : اے اہل مبشرا ورتسیسین ورصیان میسی کے متعلق پرمسلمان ہو کچہ کہتے ہیں واس سے زیادہ کچنہیں ہیں ، مجرسلانوں سے کہا ، تمہیں اور متہارے دمول کے لئے مرصا ، میں شہادت دیتا ہوں کہ وه السُّري رسول ين ، يه ويها بي مبني بم الميل من بات بن ، يه وي رسول بن جن كى بشارت ميسى بن مريم نے دی ہے، تم ہمارے ملک بی جال جا ہو دہو ، والٹراگر محاس ملک کی ذمہ واری نہوتی قویس مامزودت موكراب كاجرتيا الثابا ، معرفيات فعورب العاص كابديه نوا دين كاحكم دياج مع في كروه كم اوت أن ادر مسلان بالمينان صبشهين مقيمه ہے۔

موجوده دودی بب کرمسلمان احتقادی ، فکری ، سیاسی ، اقتصادی بر به به کران کاملا بی ، دین دخرجب کے لیا ظلے مختلف کر وجول میں بے بور گی بی ، بیا انگر کومعموم قراردے کر ان کی مطلو ابناع کو واجب قراردے لیا ہے اور جو لوگ اپ انگر کے معموم ہو نے اور ان کی مطبق اتباع کے وجو بگا احتقا نہیں رکھتے وہ احوال واعمال کے لیا ظلے ان سے مختلف نہیں ہیں بینی ان کے احتقاد اور عمل میں تصاوم بر بیلو سے امت میں انتظار کی اصل بنیا دیمی احتقادی و خربی انتظار ہے ، جو امت محد یہ کونی بنوع نسا انتظار کے امرون میں منتقادی و خربی ہی استفادی و خربی ہی استفاد اور عمل میں احتفاد اور عمل میں انتظار کی امور ب ہے ، الیوں مورن درول کو قرار دی ، رسالت کو کا نی سمجیں ، درول کے دور کہ انتظام کے دائی میں ہا دی کا موجب ہی معموم مرف درول کو قرار دی ، رسالت کو کا نی سمجیں ، درول کے دور کی ہا روائی کے دور کی ہا دی ہور کی ہا دی ہور کی ہورا گر کسی است مورد و دور اور است کرو اور رسول کی طرف لوٹا دور این میں اور کی الا مورک کی طرف لوٹا دور اور اس کی طرف لوٹا دور کی میں تنازع ہوروائے قوائے اسلم اور کی طرف لوٹا دور دور اور این میں اور کی الا کمرک ، بھراگر کسی امری میں تنازع ہوروائے قوائے اسلم اور کی طرف لوٹا دور دور اور اور کی اور اور کی الا کرک ، بھراگر کسی امری تازع ہوروائے قوائے اسلم اور کی طرف لوٹا دور دور اور کی اور اپنے میں اُولی الا کمرک ، بھراگر کسی امری تازع ہوروائے قوائے قوائے النظر اور دور کی طرف لوٹا دور

اس آیت سے الترتعالیٰ فی علاد وا مرادیوں کے آول الاُمری اطاعت کا حکم دسوقت دیاہے جب وہ سند کا مذکریں ، اس کا اقتصادیہ ہے کران کا اتفاق حجت ہے ، اور تنازع کے وقت الشراور رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیکر کسی ام مقلد یا فاصل مقلی فی اس کا مقد یہ ہے کہ رسول السر کسی ام مقلد یا فاصل مقلی فی اس کی طرف لوٹائے کو باطل قوار دیاہے ، بیج اسلام بعنی لا الا الاسٹر محد رسول السر کا مشہدت کی اصل ہے ، مقصد یہ کہ جس نے کسی امام کو متعین کر کے اعتقاد اور حال کے اعتبار سے اس کی طلق اطاعت کو واجب قراد دے دیا ، وہ اس میں گراہ ہوگیا ، اسسی لئے امت محدید کے قردن ٹلاٹر مفضلہ ، مشہودہ بالخیر کے جارے سلف صالحین نیز بعد کے اور ان کے اسواء جیسے امراء و صلی او ایراد الشراود اس کے دسول کی طلق اطاعت و جی اطاعت و جی داور بر بالا اس کے دسول کی اطاعت و جی داور ہی مطلق طور پر الشراود رسول کے علاوہ ادر سی کی اطاعت واجب بتاتے جی جارہ ہوگیا ہوئی مسلانوں کے دسائل اعلام اور سیم معافت مواجب ہیں ، اور امت جیم ای با تعون بھردوسری اقوام کے جامعوں سے دائوں ہے جارہ دور میں مسلانوں کے دسائل اعلام اور سیم معافت میں ادامت جیم ایکا بی با مقون سے ایکا میں معاون کی اطاع میں معافر ہوئی ہوروں میں جو دور میں مسلانوں کے دسائل اعلام اور مسلم معافت میں اور امت جیم ایکا بی با مقون سے باتھوں بھردوسری اقوام کے جامعوں سے برائوں ہے براگندہ معاشرہ کا آئینہ خانہ ہیں ، اور امت جیم ایکا باتھوں بھردوسری اقوام کے جامعوں سے برائوں ہے براگندہ معاشرہ کی آئینہ خانہ ہیں ، اور امت جیم ہور سے بیم باتھوں بھردوسری اقوام کے جامعوں سے برائوں ہے برائوں ہور سے بور سے برائوں ہور سے برائوں ہ

این سائل میں اس طرع المجی ہوئی ہے جیسے کوئی لاجارت تی کسی طاقتور میں ایسی صورت حال میں معیدہ اسلام اور منہا تی سلف مالیوں کی علم بروارجها عت اہل مدیت کواکے اگر ممکنہ وسائل اصلام اور منہے سلف کا ایک ایسا مدیا دی محوذ بنا کر میں اور جامتی صحافت کو کام میں لانا چاہئے اورجامتی صحافت کو اسلام اور منہے سلف کا ایک ایسا مدیا دی محوذ بنا کر پیش کرنا چاہئے وہ اس کے اندر سے بیش کرنا چاہئے وہ اس کے اندر سے فقط اتحاد کا اصل نمونہ واضح ہوجائے ، اور خودجا عت بھانتار کا منظر پیش کردی ہے وہ اس کے اندر سے فقط اتحاد کا اصل نمونہ واضح ہوجائے ، اور خودجا عت بھانتار کا منظر پیش کردی ہے وہ اس کے اندر سے بخم و کا ست اور ب لاگ لیدیٹ کے بیش کردے ، توصیدوا سماو و صفات باری تعالیٰ کے میں مفاجیم دسالت کی ایمیت ، وسولوں کے تذکر کے ، احکام شریعت اور صراط مستقیم کی تفصیلات ، ایم آخرت بعث وحشر ، صاب و میزان اور جنت و جہنم کے انوال واحوال کا ب و منت اور سلف صالحین رمنون النہ میں میں داستہ اسمام و منہے سلف پر مبئی النہ میں میں داستہ اسمام و منہے سلف پر مبئی النہ میں صحافت کے امتیا نہ ، تا شیراور نتیج خیزی کا داستہ استہ ہا۔

معانت کودریداسلام کی تبلیغ اور منبع سلف کی ترویج کامقعدما مسل کرنے کے لئے مردرکو کے معاوت کی و مددارت معلیات کاب و سنت اور منبع سلف پر مبنی ثقافت اور کلچر کی حامل اور اس کا اکینه ہوں ، اس کے لئے اگر مہیں قریب ترین اور انوس ترین اکٹیڈیل مطلوب ہو تو تینے الاسلام علا امرتسری اور ان کے مجلداہل حدیث کو خصوصیت سے بیٹی نظر دکھنا چاہئے ، ان شخصیات میں سلفی دعوت کی ترویج و اشاعت کا ہے پایاں جذبہ ہو اس طرح کر ذربان دین اور نوک قلم میں کو کی فرق اور فاصلہ نہ ہو ، الی ہی شخصیات کے قلم اسلام کی دائی اقدار صدافت و امانت اور دفت و تحقیق کے ایری کے بیں اور معاشرہ میں جامعی صحافت کی تاثیر میں امنافہ کا باحث ہو سے بیں ، خروں ، معلومات ، کلیل تجزیر اور توضع و تفسیر کو ذکورہ اوصاف کی شدید منو ورت ہوتی ہے ، ان اصول کے مقابل مادی دبا اور مادی اغراض کا جہاں ہلکا سایم می بڑا اسلام کے اصول ذیر و ذبر ہو جا یک گے اور اسلام و تا مسلف سرعام در سوام و اور ان کے : " یا اکسی سالسند یسون آصن اکسونوا متواسی معافن میں ان مسلف سرعام در سوام در ان ہے : " یا اکسی سالسند یسون آصنوں کے سونوا متواسی میں المام کے اصول نام می الاحسان سرعام در سور اور کا در ان ان میکن فلا میں ان مسلف سرعام در سور اور کا در ان ان میں ان نفسی ماد الدوالد دیں و الاحت رہیں ، در ان میکن فلا

متوری قیمت کے مقابل اسلام کے اصول کہیں زیادہ قیمی ہوئے ہیں۔ ارستاد رہائی ہے "رات المذیب یشترون بعہدالله وایمانهم تمنا قلیلا اولئ ک لاخلق لهم في الآخرة ولا یہ کلمهم الله ولا یہ کلمهم الله ولا یہ کلمهم الله ولا یہ کلمهم الله ولا یہ کا مداور اپنی قسمیں تورث دام کومن بچ دیتے ہیں ان کے گاؤت میں کوئی حصنہ ہیں، ادراللہ ان سے منہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کوئی حصنہ ہیں، ادراللہ ان سے منہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کوئی دردناک مذاب ہے۔

اسى طرح معلومات ميں وقت پسندى اور تحقيق كے لئے سور او جرات كى آيت جدا ور غيرافلاقى مواد كان است عرف كريلئے سور و فوراً بيت انيس، صحافت كى ايك عام بيارى جسس اور طن كے ساتھ دو سروں كے عبوب كوا جي الله بحر الله تعليہ كيئے ہورہ جرات اً بيت بارہ ، نيز مسلم صحافت ميں مختلف كر و ہوں كے درميان استہزادا ور تنابز بالالقاب كى عام دوش ہاس كى ممانعت كے لئے سورہ حجرات ايت كي رہ كو نظريس ركھنا چاہئے ، جو شاہر و پيگنڈہ اور باطل سے دوسرے كومتهم كرنا بحى مسلم صحافت ميں عام ہے ، ان اسلامی اقداد كو برتے كے حق دارا ور دومرد ارسب سے بسلے اسلام اور آئے سلف كے علم وار صحافی ہيں . سان سلامی اقداد كو برتے كے حق دارا ور دومرد ارسب سے بسلے اسلام اور آئے سلف كے علم وار صحافی ہيں . سانی صحافت اس سے دوسروں كے واكئ مُحمود كاكام د كے سكتى ہے ، ارشاد دبائى ہے: " والدنس يوذو سے المؤمنيوں والمورم من عور توں كوستاتے ہيں بلاكسی قصور كے تو وہ يقينا بہتان اور كھلے گئاہ كا بوج الن اور مورد الور تو ميں ۔

جس طرع دمین اسلام ایک ربانی دین ہے اس کی تبلیغ واشاعت کرنے والے سلفی می فی کا دبنی

مِیْد ہے کروہ خودربانی ہو اور اپن معافت کوربانی معافت بناسے،ارشادربانی ہے: " خسل بات سلاتی و نسسکی و محسیای و مساتی ملت و رب العسلسین ، لاشسر میدے لد و بدلاك سرت و أسا أول المسسلسین " ر ۱۹۱۲ - الانعام ) ائے بنی کہو کریقیتا میری نما ذاور میری قبانی رمیراجینا اور میرا برنا سب الشرب العلمین ہی کے لئے ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، مجے اس کا حکم یا گیا ہے ، اور میں سیمیم ہم لا تا ہی فرمان ہوں ۔ "

ی سی طرح دین اسلام مالی دین ہے ، سلفی صحافی کی ذمہ واری ہے کہ وہ قومی ، نسلی ، ولمن بی میں طرح دین اسلام مالی دین ہے ، سلفی صحافی کی ذمہ واری ہے کہ وہ قومی ، نسلی ، ولمن بی ور ذات بات کی تنگنا کیوں سے بالا تر ہو کر اسلام کا فاقیت کو بیش کرے - الشرف قرآن اور دیول ایسے ، ادشا دہے ، " و مساح و الا ذکسر للع المدین ؛ دم المتام ) یہ قرآن سارے جہان کے لئے نشواد شاوج ، " دیسکون للع المین سند بسیوا یہ (۱- الفرقان) تاکہ درسول سارے جہان کے لئے ڈرانے والا ہو ، جامتی دسائل وجہ رائد کے سربست یا مالک حصرات کو جائے کرمحافت کو اپن شخصیات کے گرو بالر تعمیر کرنے کا ذریعہ بنائے کے سربست یا مالک حصرات کو جائے گرو کا ذریعہ بنائے کے سربست یا مالک حصرات کی فدریت کے لئے اُزادی عطا کریں کہ اسلام اور انہے سلف کا اور لین تقا منا ہی ہے ۔



### تَجَامِعَهُ لَفِيهُ (مُرَزِي دالالعلوم) بنادَّل مسيسي

# معيارى صحافت كانفنس كاانعقا

جامع سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس یراعلان کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہے کہ جامع صحافت کو مؤثر ادر مفید بنانے کی خاطر مورخہ 4، بہ جادی الاولی سام احد بمل بق ۲،۳،۲ وسرت منب وسرت نبرایک مذاکرہ ملیہ منعقد کرنے جارہ ہے جس بی جامعی اضارات ورسائل کے مابین تعاون و تنسیق توسیع اشاعت حالات ما صروبے متعلق بی جماعت کے تجزیاتی موقف ، عقیدہ و ممل سے متعلق کی ب و سنت پرمبنی معیاری محافت ، جمامت شخصیات و تاریخ نیز سے روزہ یا روزنا مہ کے اجراد جیسے دیگر اہم نقاط و سائل بی فورد خوش کیا جا او کی اور نیا می کے اجراد جیسے دیگر اہم نقاط و سائل بی فورد خوش کیا جا او کی اور نیا می کے اجراد جیسے دیگر اہم نقاط و سائل بی فورد خوش کیا جا او کی اور کی اور کو کی اور کی اور کی کا دوسائل کی اور کو کی کا دوسائل کا دوسائل کی کا دوسائل کا دوسائل کی کا دوسائل کا دوسائل کی کا دوسائل کی کا دوسائل کا دوسائل کی کا دوسائل کا دوسائل کا دوسائل کا دوسائل کا دو

ا فبارات ورسال کے مالکان و مدیران کو دعوت نامے ارسال کے ماچے ہیں ، اگر کس سبب کے کسی مساوب کو دعوت نامے دعوت نامے موصول فر ما بیس ۔ کسی مساوب کو دعوت نامہ تصور فر ما بیس ۔ مدعو مین حصرات سے گذارش ہے کہ اس مذاکرہ علمید میں شرکت فرما کر اپنے مفیداً را دے وا رس کے ادر خوامت ہے ۔ ادر مذاکرہ کو کامیاب بنا بیس کے ادر جارہی خوا مان واحت سے مذاکرہ کی کامیابی کیلئے دعا کی در خوامت ہے۔

نوث :- نداكره كيميا دن شبيس اجلاس عام كالبي ير دكرام ي.

### معیاری صحافت کانفرنس کے پیندئبنسیاری مقامند

- ا ۔ عقیدہ وعمل سے متعلق کتاب وسنت کی بنیا دی تعلیمات کی قو منیج و تشریح کا التزام تاکم می اسلام ذمین و فکر سیدا ہوسکے ۔
  - ٢ موجوده على سائل يراسلام كم مع تعليات كى روشنى مين اظهار دنيال .
    - ٣- جامق مدات اورجامتى مشحفسيات كالقارف -
- سے جمامتی اخبارات ورسائل کے مابین باہمی تعاون اور دائرہ کارکی تعیین تاکہ تکرارہے بچ کرمطلوبہ خدمت انجام دی مباسکے ۔
  - ۵- صحافت میں دیگرمسائل کے ساتھ ہی خواتین واطفال کے موضوعات پر توجہ
    - 4- ملى وجامق مسائل برمخالفانه تحرير ول كاجواب -
- ے۔ دین ولمی موضوعات کا خاکرتیار کرکے اہل قلم کواس ہدایت کے ساتھ دیاجائے کہ وہ ان موضوعات بر بالا تساط لکیس ، مجران مصالین کوکٹا بی صورت میں جمع کردیا جائے، یہ خاکہ عقائد، عبادات، معالماً، مّاریخ اور سوائے ہر موضوع کے لئے بٹایا جاسکتا ہے۔
  - ۸ افراد جامت کی ذمہ داری جاحتی اضارات کے تئیں ۔
  - 9- اخارات ورسائل كى توبيع اشا مت كيا كوشش اوراس كا طريقة كار -

# صحافت کا نفرس کے لئے تسابل غور نقسا ط

ا ... جمامتى دسائل وجرائد من كل دبط دہم آ منگى ادرتنستى تاكرجامتى كاز كوتقويت بېونچائى ما سكے ..

٢ ـ جامتى جرائد دىملات كى محدود اشاعت ادرعدم تا نيرك اسباب برفود ـ

٣ ــ ممانت يس جاوت وملت كي خلاف تحريرون كي تنيس جارا روير ـ

مہد جامتی معافت ہورے خلوص کے ساتھ کیے ایسا معیار بیش کرے جو ملکی صحافت کے لئے قابل تقلید مردز بن سکے ہ

۵۔ بچوں اور نوجوا نوں کی اسلامی تربیت سے متعلق جاعتی صحافت کا کرداریہ

اسد عورتوں سے متعلق مسائل بین الاقوامی بیان رہراس اے جارہ ہیں ، اس سلسلہ میں ہرے رہا عست
کی ذمردادی کیا ہے ،

ے۔ تعیری محافت میں موجودہ خلاکو پٹر کرنے کے امکانات پرغور ۔

٨ ... ملك كى دوسرى توى نبانون ين يمى جرائد دم بلات كى اشاعب يرفور ي

٩ - كياجامت معافت كوملما رجاعت كالإراتعا ون حاصل عيم الرنهي توكيون إ

ا۔ حالات ومسائل ما عزو پرجامی نقط نظری بردقت تعیین و قرمنع کے لئے کسی سردوزہ یا دونا کے اجراد برفود ۔ کاجراد برفود ۔

### اليورط

### جامعه سلفيه مركزى دادالعلوم بنارس ميش

### دوروزه صحافتی مذاکره علمیه

#### مذاكره ميس شركت كرنيو المهانان كماى

ندلمي

| مهان نعوى                        | خطيب الاسلام مولانا فبدالرؤف دحانى مباوب | -1  |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----|
| ایڈیپڑموت الام دعربی ، بنازس     | واكولمتقذئ صن اذبري صاحب                 | -4  |
| المريخ أبنامه مدف بنادس          | مولانًا مبدالهاب مجازى صاحب              | ٣   |
| پین ایڈیکم ہفت دد زہ ج بین ترجان | مولانا عبدالوإبخلي صاحب                  | -1~ |

| The second secon | an alman and                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بناب مليمان صابرصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مولانا مدالشرادن صاوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · *# .                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مولانا وبالمنان سلتى صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مولاتا جميل احمدماص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مولاتا توراجم الري مساحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولانادفيق احدسلنى صاوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [•]                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مولانا عيدا واحديث صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -11                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موللناشكيل احرسلتي صاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -11                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -11"                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جناب کمکا سعیدصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فحاكيهم والضربولم نييابى صاصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مولاتاشياب الدين مدنى صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .14                                                                                                                                                                                                                                                           |
| واكافس المقامثان صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -14                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -IA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مولاتا فعثل الجن صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -19                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولانا مبدالشرادی صاحب<br>مولانا مبدالمنان سلقی صاحب<br>مولانا مجداحمد افری صاحب<br>مولانا فیرا اورسلتی صاحب<br>مولانا عبدا اواحد حدی صاحب<br>مولانا عبدا اواج فینی صاحب<br>مولانا عبدا اواج فینی صاحب<br>مناب کا کا صعیدصاحب<br>فاکن عبدالشرو لم نیپایی صاحب |

افتا ی تقوید داکر مقاعات البری مادی و کل جامد ماند و فظال کری و مدالت معقای دن الماست کارک و مدالت معقای دن الم کفالنس بالب موالا مداله با البیاب می مادی و ناکم اللی مرکزی بهیت ال مدید به با مداله و در به تعدی الاوت کارک ادر الدی تقالی که بعد الماست کی اعتمال و در این الماست کی اعتمال و در این الماست کی امران می مداوس کی افزار این بردوشی داله بود و در این مداوس کی و در این می در این می مادی با در این بردوشی داله بردوشی کارد این بردوشی داله بردوشی داد این بردوشی داله بردوشی می در این بردوشی در این بردوشی در این بردوشی می در این بردوشی می در این بردوشی این بردوشی این بردوشی می در این بردوشی می

اكران كزودون كالزاركيا باسكان ي

اختاق مها علی معلی می این از این از این از این از اور تام وگول نداید تا از ال کلمان تا اجامع ملغید که اس اقدام کر مرابا اور استوقت کی خودت و اوری بوج ده دورس اسلای بیمانت کر شنط افزور معیالای بنانے بدؤو و و برج بود و برای نداید معافی کا نفرس کر اندتا و دیم برای نداید معافی کا نفرس کر اندتا و کی اوری و دری و اوری این با این با این کا نفرس کر اندتا و کی مرای که دری برای اساس بایا ما این با این ما فت که افراد کرد و با این با این با از الرا فروم و دری به دری برای با اساس بایا ما این بی بود کا دری به دری به دری به دری به دری با دری با از الرا فروم و دری به دری با این با از الرا فروم و دری به دری به دری با دری با از الرا فروم و دری به دری به دری با اساس بایا ما دری با در

اخیری مساوی تقریم ته دو ایسان فی طرحتدی من ازمری ما مب ندمها نان گوای کوش آملینی که او دیامد کی آماز پر بست که کرمن مدیران و مالکان جوائد ورسائل نے ذندگی اور حرک کا جوت دیا ان کی خدمت بیش به ی تشکیر اگر کرمن کا فرائد و ملی کو تشکیر در ان کی خدمت بیش به ی تشکیر در شن و التی کی کرمن و مدید اور بیش ایسان بر در شن و التی کی کرمن و مدید اس مرد و شن و التی کی کرمن و مدید اس اس ایسان بر اس اس اس ایسان بر اس اس ایسان برای برای برای برای برای است می مساوی می احت می مسلم می اس و در شاندی کرت بو مدیم کردی جدید این است می مسلم می مسلم می است می مسلم می است و در مردی در برای کے این از کیا ہے۔ مدید کی مسلم می افتاد و کیا جدید برای ایسان کے لئے تیا دیا ہے۔

نهی می اواز براییک دکند والے مهانان گرای کاشکرراداکیا اور برزان برکی تم کی تضیر اور کرتابی برسوزدی کر ۔ بوت د عالی کلنست بر واکرد ک اخترام ۱۷ مان کیپار

جماعی محافت سے متعلق اس تمہیدی فرکرہ علی اور اس بی دیران و الکان جرائد ورمائل کی شمولیت سے اور ان کے تاثرات و انظریات سفتے کے بقدم ہے اور ساتھ کی کچھ توفی کن ونوش آئند باتیں ہی سا سے ایک ایک جن ان کے تاثرات و نظریات سفتے کے بقدم ہے ایک ایک جن ان کے تاثرات کی محافت کی محافت کی محافت کی محافت کی کہ وراوں کا اصاب اور ان کے از الافوا سلام کے بعدم عافت کی کمز وراوں کا اصاب اور ان کے از الافوا سلام کے بعد محافت کی کمز وراوں کا اصاب اور ان کے از الافوا سلام کے بعد محافت کی دوروں کا اصاب اور جامی کا ذکہ لیا مح طور بر استعال کو نے کاجذبہ کا وقربا تھا۔

واضح بوکرافت ی تقریب سیت تمام نفستوں میں متعدد جامی شراوسا دری کوحرو نعت برشتمل دوج بروا دولنش کام سے نواز نے دیے۔ ای طرح مذاکرہ کی بہلی شب دیسی ۲ رفومر دوشند کی شب میں ایک اجتماع عام کامی ایتہا کیاگیا تھا۔ بھس میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبدالروت صاحب دحاتی رحفظ انڈ ناظما علیٰ مدار رسراے العلوم بھنا مولانا جدانو اب صاحب علی رحفظ الشرنا کم اعلی مرکزی جعیت اہل حدیث مند اور مولانا عبدالشر مبدالتواب صاحب نیا ا صدر مدار رضویج البری البنان کی تقریب بولی ۔ اس اجتماع میں بنادس و معنان اے بنادس سے برشاد توگوں نے شرکت کی اور علیا کوام کی تقریم وں سے مستغید ہوئے۔

( دُاكْمُردهاءالشرمياركيوري)

### دورجا صرف اخبارات درسائل کی فرورت اور مربران جرائد کی ذمداریاں

ادْ قلم من مدان عبد الروف رحماني جند الكرى رأين عام جامع سراع العلي السلفيج ثنائكم ذيبال)

برایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ می جی تو کی و نظر پر کوفر و فادینے بی ظم کا دول بہت اہم ہے، ذبان و تقریر کے فار پر کا معافر بن و بات اس کے دول میں آثاری جاتا ہے اورا بنی باتیں ان کے دول بن آثاری جاتا ہے اورا بنی باتیں ان کے دول بن آثاری جاتا ہے الفرض دیا اس کے دلال و بوابین کو بہونی آیا جاتا ہے ، الفرض دنیا کی میں تو دول سے دولوں کے دولوں کے دانشر داشا عت اور بلٹی وقت کا اہم ترین تفاضہ کو کوٹا ہے ۔

آب کایردور کمی کوری آفاد و اور کا دور می تشرین نت نا نادی اسلام کے خلاف دم افتانی کرد میں ، بن میادود آبن و شین اورا خراندک دیا ہے دی دیا ہی الحاد و بدین پھیلائی جادی ہے ، ایستا گفت حالات شی است مسلم بریہ بات فرض میں بری کر مائد می ہے کہ دو دین بری ادر مرافر مستقیم کو کائنات کے وقت کو شیعی پھیلانے اور مستشری مسلم بریہ بات فرض میں بری کر مائد میں بھیلانے اور مستشری و منا لفیدن اسلام کے اعتراضات کا دندان میں بواب دینے کے لئے اس مفید ترین تو بری منصوبہ کو بروئے کا دلائے اور الله کی بخش مو اُن فیون اور براس کی کائنات کے قدم الله بری کی کوا داور بالل کے مقابلے بیست کی کوا داور کی کے فعمال بنے بقول شام خرق علامہ اقبال سے بقول شام خرق علامہ اقبال ہے۔

اورسی انداز ہے مشرق دمغرب میں تیرے دور کا آغاذ ہے

المو كماب بزم جهان كا اورسي انداز ب ماصني پرايك طائرانه فظر:

ماخی قرید ولید کے حالات پر جب بم نظر ڈالیں کے قیمیں اجی علمی معلی برجائے کا کہ افبادات ودسائل نے کس قلاق وی ساجی و سیاسی سائل حل کرنے ہیں قائلانہ معلمالان کی اب بہت اور اسلان سنی وبائی تو یک کے بعد فضلاے جب تو یک اقادی وطبی کے سیاجی برنس کی و دیمنٹ کے خلاف میدال علم ان کے بڑھے وسولانا تھے بھی جو برکے اخباد وہ کا امریق مولا اوال کلا کا آذا و کے البرائل والباری ، مولانا طفر علی خان کے سومیندالار،، آغاشود کر کا تھے بی کے دایشان و دیمنا عرف فاره به المنه المراس وفيرو على المنه المراس المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المراس المراس المراس الم ملك و منهم بدر بها كما الدوم و المن المن و والحقى كابوج الغ ما يا تعالى سي يك برا القاب بدا بواتها المراش المن المنه المن المنه المن المنه المن المنه ال

ا بجی ایسے انقلاب آفری اور بردارکن قیع وقی دسائل وبرائدکی شدیدها جت بجری سے لی و مکی سیای وسما ا مسائل کی سدمعاد کی جامیکے \_

( مصنفین کی نشست علم و دوات اورک بور کے علقہ میں )

بسے زمانہ میں سو کھے تام اور فوٹن پن اور ڈاٹ بن وغیرہ کا دوا بن میں تھا اس نے اس زمانہ کا عمو ماہم کا تھا کو دوات ہیں ہوئے کہ کار آپ برا سے در دوات ہیں ہوئے کہ کار آپ برا سے در ان کا ہیں آپ خوالی ہیں ہوئے ہیں اور ہیں ہی دوات ہیں ہیں دوات ہیں ہیں دوات ہیں دوات ہیں دوات ہیں دوات ہیں دوات کی دوات کی دوات کی میں مال تھا اس دوت ایما دات کی اجا دوات ہیں ہوئے دوات کی میں موسوف سے دوات کی اجا دوات کی اجا دوات کی اجا دوات کی اجا دوات ہیں تھیں ۔

الله المساحة المستهدات المستهدات المستهدات المستهدات المستهدات المستهدة المستهدات المستهدة المستهدة المستهدات المستهدة المستهدات المستهدة المستهدات المستهدات المستهدة المستهدات 
واعزدكاب في الدن سرع سبوامع وخير جليس في النوسان من ب

مین دنیایی سب سے بہترین سوادی گھوڑ ہے کی سوادی ہے (اس نماز بری بسب سے نیز دقار سوادی ا ادد نما نہیں سب سے بہترین بنظیں کتاب ہے کیوں کہ کتاب سے بڑھ کہ کوئی چیز بہیں دھ نما نہ موروں کا تھا نہ بواڈ کا نہ خلائی داکٹوں کا سلے شام نے اپنے تخیل میں اس تیز سوادی کا ذکر کیا ہے۔

دومری بات اماً بخادی کے دائعہ سے بیرمعلیم ہوئی کہ اس ڈماندک خادمانیں بھی قرآن جیدی آیات کر بجدگو ؟ دکھتی تعییں ، چنانچہ اس خادمہ کو جب اما بخادک نے ڈانٹ کر مرزش کی تواس نے فودا غصہ کوفر و کوسنے کے لئے حدید ؟ آیت کر بہت لاوت کر دی اس سے حرف کپ کا غصر ٹھنڈا ہوگیا بلکہ اسے معاف کر کے آذادی کر مویا۔

آج نداه المخارى جيساكوئى المتمام كرساتي تصنيف فتاليف كرف والامصنف م اورندان ك فادمن في المرائد والمعنف م الدرندان ك فادما كري المرائد والمرائد وال

الم م بخاری کی کتابوں کی ترتیب اور موصوف کی محنت وسنب بدیاری ،

### مصنون يامقال ياملى تصنيف كي كم منت شاقرا ورسلسل مطالع ك عزورت ،

ا- اب بم آگے ایسے علمائے سلف کانام لکھ ہے ہی جنہوں نے اپنی علمی مختوں کا مال نود لکھا ہے ہمانی ما ملک مختوں کا مال نود لکھا ہے ہمانی علم کی مختوں کا مال کے تاریک ترین میں اود دات کے تاریک ترین میں اود دات کے تاریک ترین مواد دائی ہے دیں اور منطقات احتراب معلم میں مواد دائس میں اور دائس میں دائس میں اور دائس میں دائس میں اور دائس میں اور دائس میں اور دائس میں دائس میں اور دائس میں

مین بین با در میر کا دانون می داشت ک داشته جاک در متا اور دن کودهوب دگری کے وقتون سی برام فور وقری نکارها و الکویکا مطری مین )

يقحالان الما كالمتاقظ المتاجي المت المحاونيان أعف النهالاك المرح مشهود ب المعوس مجرير بسيك بايل

رب مائیکی آدامطبی بی کے اسباب و موند صد جائیں ، ا - ماای بالٹربہادی صاصب مم و کم انٹروٹ ان ہونت وکوشش خوانی کی اسپ کی کھیے ہیں کہ کست اور کریں نے مول فقر کی ت عول فقر کی تحصیل میں اپنی عمر کو حرف کر دیا اور اپنی تظراص کے لئے دفت کمدی ، جنابی کھیے ہیں ، کست سوفت بعض میں معا البد و و کلٹ نظری الی معتبی سائندہ موسل المانوت مش

يعنى إنى نظر فكر اورائن ندك كواس كم الغ خري كرويا ،

الاشتغال من سابق الاوان كشير الترجه من اول الربيعان - رصدرا من ) ر

یعی بیلے بی نا نہ سے بی اس علم بی سوئے شنولیت دکھیا تعالاد شروع عمری سے اپنی کل توجه مرف

کردہ اتھا تب اس کتاب کے کھنے کی فربت آئی ۔ س ۔ مولانا عبدالعلی کھنوی جنہیں آج دنیا ہج العلم سے یاد کمرتی ہے دسال قطبیہ کے حاشیہ مرکھیتے ہیں ، حدونت شطوا میں عہدی وہوجہ قرمین حصری صدّ میطنت عنی المبتما ئم ونسیست علی العاشم

فی اقتناس مثوا رد المعقولات . و ماشیر ساله میر نامد مسکه) بعنی میں نے فن مقول مے مشکل مہا وہ بے حاصل مرنے اور اسکو مل مرنے میں ایمی ناملی اس وقت

ینی بن مے دن حول مے حق مباوت ہے جاس مرمے افعاصو من مرمے باہ معالی اس دفت ہے۔ سے دفف کردی جب کرمیری اور کیان کی تعریف آنا ہے گئی اور جماعے مجمع باعدہ دیئے گئے۔

( تعنیف و تالیف کویا کی بنانے کا طریقہ)
مقدمدان صلاح می حافظ ابن صلاح نے کھما ہے کہ جب کہا معمون یا کوئی دسالسط کوئی
مقدمدان صلاح می حافظ ابن صلاح نے کھما ہے کہ جب کہا معمون یا کوئی دسالسط کوئی
مار داود کھی کہ جروں کا اضافہ کرو، حافظ نے کھما ہے کتب الند کے ملاحہ کوئی ایسی تحریم کائی توں
مائی کی جس میں نظر تانی و ثالت کے الدرکوئی خاص و نقص مذیلے ، مقدمدا میں صلاح عمدان تشریف مطلق

الما بخادی نے دین تعنیفات پرتسویہ بیعض کے درمیان ین بادنظر ڈالی ، چنا بچہ محد بن اب حاتم وداق ابنادی نے انکاری ا اما بخادی کا قول نقل کیا ہے صنفت جیعے کتبی تلات مرّات سیفی ہرتماب کی تعنیف میں نے نین مربدیں ک ہے اصل مسودہ پرنظر ڈال کر و دبارہ سربارہ نظر کے بورسورہ کو تصنیف کی شکل میں لا تاموں ، یہ ہے اما الحدیث اما بخادی کا طریقہ تصنیف ، کاش ہم بھی اسی طرز کو ابنائیں ۔

### كسى روايت كفل اكرسى داقعه كيمبيان مين يملحوظ ركهنا ضردرى م كفلا عقائم و

اگرکوئی مضمون نگادیا صاحب مقالہ، اینے مضمون اور ابنی عبادت بس الیسی واہی بات لکھ جائے جو عقل کے تقاضہ کے مطابق نہوتو ایسا در المرائم من مقالہ اور الیسی کتاب عنی کے اعتباد سے مردود ہوجائیگ اور اسے اکا ذیب اور نامعتولیت کے دفتریس داخل کر دیاجا تا ہے اس دسالہ اور مقالہ اور خضون کا کوئی وفاد نہیں دھتا ہو عقل فہم سے میل نہ کھاتا ہوا ور اس کے معیاد سے نیے گرگیا ہو۔

عقل وہم اور درایت سے کام لینے کی ایک مثال

فرنین دمنسری نے کسی داوی کی دوایت کے ساتھ اس بات کو بیشندیش نظر دکھا ہے کہ اسکی دوایت عقل کے مطابق مطابق ہے کہ مطابق ہے کنہیں ؟ جب اسی طرح غور کرتے تھے توان چیزوں کے خلاف جوروایات ہوتی تھیں ان کو صحابۂ کرام تھی ددکر دیتے تھے اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو :

کیاتو بیار نے بی صلحالتٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: من کذب می متعبد اخلیت وا مقعدہ من اللہ۔ رجی الزوائدم امدی مقعدہ من اللہ در جبی الزوائدم امدی مختلی مقعدہ من اللہ در کی من اللہ والم کو دیکی منوب کے دیگر ضوالبطر کو دیکی منطقہ اب میں فلط تھم وال میں جھانگنے اگنے کی محافوت ہو اس کے خلاف نظر ایا کیونکہ تمام احا دیٹ متعلقہ باب میں لوگوں کے تھم ول میں جھانگنے اگنے کی محافوت ہو طور برموجود ہے ، وقوم یہ کہ عاوت نبویہ برجب فود کیا گیاتو اس کی نظیر بہیں ملتی کر آنی فرت سلی السّد علیہ وسلم کم دیا ہو۔ کسی وقت اور کسی حال میں مردوں کو جلانے کا حکم دیا ہو۔

مَعْمُ انْهُول نے حدیث مُذکورہ بالاہواک طرح نَجَی غُودگیاکہ اگریہ روایت بھی ہوتولازم آئے گاکنبی کریم حلی ا وسلم کے اصحاف افتراء علی البنی اور تعمد کذب سے کا کہتے ہیں حالاں کنہی کے ترکیہ د تربیت سے بعد ا کابھی اُنحفرت میں اللہ علیہ وسلم برحدیث گڑھ کمنسوب کرنا ثابت نہیں نوذ بالسّد ۔ ( مقدمہ ابن الصلاح حاصل و مجمع البحاد کے میں )

چنانچہ پر دوایت ہوضوع قرار دی گئی عقل و نقل براعتباد سے قمری ہوئی ہے اس لئے پر الداس طرر م تمام موضوع دوایات ور وغ بے فروغ میں داخل ہے سی اسلاک شاعر نے کیا ٹھ ب لکھا ہے سے اَ نائکہ چنٹم برگل تحقیق واکنند ﴿ اَرْبِرِی ضِمِ دِنگ کُیردی کُنند

نے من کریر کہا ، الکذب علی النبی صلی الله علیه وسلم بعجب النا دوما انا بعناعل در تاریخ صفر مرا یعی نبی کریم علی الندعلی و لم برحموط بولنے والے کی معزاج بنم ہے میں اسی حرکت نہیں کرسکما۔

اس سے معلوم ہواکہ گذب علی النبی ملی المتدعلیہ وئم ک اس وعید کا صحابہ موام وشیوخ عظام بربرا تصاود ان کے سامنے یہ وعید مبینے مستحد زمتی تھی ہس وہ کذب علی النبی ٹود تو کیا کرتے دوسروں فے جب علی النبی ک ان سے نوامش ظاہر کی توان کا درتے ہوئے دن سے کہا ہے

برداي داكبرع وكرن به كمنقاد دابلنداست آشيان

ادراک طرح رواہ کے اعتبارے میں بروایت کمزور ہے کبوں کردوایت مرکوں بالا کے متعلق میڈیں نے امریکی عود کیا ہے۔ اس کے بعض دادی امریکی عود کیا ہے، بردوایت جس طرح درایت ای محت کی میں ہے سندا میں ہے، اس کے بعض دادی اور دائی الحدیث بیں اور بعض دادی مختلط الحافظ ہیں (مجمع الزوائد جلدا ول صف)

رسائل ومقالات كالكفني والح اورمصنفين كايروزوس ي

اسے علی خدمت کرنے والے اور مصابان و مقالات کھنے والوں کا دات دن کس طرح گذرتا ہے اور کس این علی فدمت کر نے ہیں اور ان کی دہ انکہ کرام جن سے نام مربم فخر کر تے ہیں اور ان ک موث کو کتابوں کوہا عث افتخار سم من ہیں ان کوگوں کو مضابان اور موادحاصل کرنے میں ایسا انہماک رحت اور کہ کا نے کو کھی اپنی علی مشغولیت سے سامنے ملافعلت سم معنے تھے اور کھانے پینے سے اور قات کو صند در ہرکے کھانے کو مذکھا کر اپنی تیمی اوقات کو بجائے تھے چنانچہ وقت کا موجب گروائے تھے اس لئے وہ دو ہرکے کھانے کو مذکھا کر اپنی تیمی اوقات کو بجائے تھے چنانچہ امام واذی جن کے نام نامی کی عرب و درسکا موں کے درود اواد سے اوادی آتی ہیں یہ کھانے کے وقت علی شغل و بین کا موقع فوت ہوجا نے ہو کے اس ملتے ہوئے فرماتے تھے ، واللہ وفی فوت ہوجا نے ہوک الفوات ع

الاشتغال بالعلم وقت الأكل فات الوقت والزمان عزبيز." (عيون الابناء جلد دوم مريع) معلى معلى مواكم مواكم معلى معلى مواكم مواكم معلى مواكم موا

کے لئے اوقات محفوظ رئیں، عرف شا اکو کھانا کھاتے تھے اور اگر کہیں دوزہ نہیں دکھتے تو بھر بھی شام اُ کھاتے تھے، علامہ نے لکھا ہے وہ اتنے دبلے تیلے ہوگئے تھے کہ انگو ٹھے اور اس سے تصل انگلی یس ہو

نتاتهااس بي انكاباته بازدتك جالباتاتها (الغوائدالبهيته) نتاتهااس بي انكاباته بازدتك جالباتاتها (الغوائدالبهيته)

میں اپنے ملی کام کرتے دہ ، ای طرح آج کے دوئیں بھی علی کا اگر نے والے اور مضابین و مقالات کے اُ والے اگر اس طرح کا ماحول بنائیں اور غایت ورجران کا ک واشتغال کا دویر اختیاد کریں تو ان کے مصابیں مقالات دسائل و تعنیفات بس بھی وزن اور قیمت کی صورت بریام سکتی ہے۔

جاءت الجدمة مسلك سلف اورطریق می ثین كی این ب اورم دودین اسلامی عقیده اور قهی مر دمعاملات كی تعبیر و تشریح صحیح و صنگ سر کرتی آئی اتو م مرید رہے ہیں کہ صحافت اور بھینف و تالہ كے ميدان بيس اس جاعت كے پاس مطلوب معياد موجوذ ميں ہے -

ایک وقت تعاکه شیخ الاسلام فاتح قادیان بشیر پنجاب علامه ابوالوفا و شناه السی صاحب امرتسرنی از اخباد المحدیث کی و خواد المرائی از اخباد المحدیث کے فدیو تهم کی میں برائی ایک والبلاغ کی میں برائی میں ہے۔ ورسائل کی می نہیں ہے۔

واقدیہ ہے کہ جب مقالات اور مضاین اور کتابی اور دسالے نون جگرسے لکھے جائیں گے تو الا کماوں اور دسالوں اور مضاین ومقالات کا معیاد کچھ اور می موگا، ایک دمانہ تک ان کی قدر دقیمت با قم دہے گ، اصغر کونڈوی کیاخوب لکھتے ہیں سے

الصَّغْرُل میں چاہے وہ موجِ زندگی جوحس ہے بتوں میں جوستی تغراب ہیں وہ موج دندگی جوست ہے بتوں میں جوستی تغراب ہی ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم لکھتے ہیں۔

یعیٰ ہادے واعظو خطیب سی اور مقالہ نولیں اور منہ من ایک اور میں اب وہ پختہ خیالی، شعلمقالی، نظر کا وت و ذہات نہیں ہے جو ہارے اسلاف کرام ہی تھی اس طرح و وروح اور جذبہ اضلاص اور فہم ورائش الاحکت وفلے فی نہیں رہا جو ہمادے ائمہ صدی ہزرگان دین اور علما ئے سلف میں تھا جسکی وجہ سے جوش اوجنو اور انقلاب آفرین کے جذبات اب سر دم و گئیں اور ہماری قوم میں نہوئی زندگی و جوش بیرا موتلے اور ناقلاب و انقلاب لایا تے ہیں۔

مدیران خفرات بیخوب مجھ لیں کہ دہ باطل سے بالمقابل تی سے سپاہی اور دعوت ایمان میر علم برفاد ہیں انہیں ابنی بوری قوت دصلاحیت سے ان آھنی دنجیروں کو قر ڈالنا بجس سے حصار اور تی دو بزئیں شیطان نے بودی انسانیت کو جرکو کر دکھ دیا ہے اور دین قام جدید کے خلاف لیک میا ذبناد کھا ہے لہذا فرورت ہے کہم اپنے رسائل وجراند کو دقت کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے علمی وفکری اور دعوتی مضامین سے مزین کریں ہو ہم قاری کے ول کومتا اثر کرو ہے اور دعوت تی کے تسلیم کرنے پروہ مجبود ہوجائے بخفتہ دلوں کے ای دہ ایک مؤہدادی قاری کے ول کومتا ان میں اسکی توفیق دے اور دم اور محاوت کوعروج وقرقی مختبے۔

وماعلينا الاالبلاغ وآخردعوانا ان الحديثة رب العالمبين

### وفات مولانا نورعظيم ندوى رحمالتر

# مكث كى موجوده صحافت كاسترمري جائزه

مفرت مولانا محددثين ندوى راستافع امعرسلفير بنادس

الحمدالله رب الملمين والعدلاة والسلام على سيد المرسلين عجد واكد واصحابه والتباعه واهسل بيتد أجمعين - أما بعد إفاء وذبالله السميع العلم من الشيطان الرحيم، بهم الله الرحيم، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تسوس به نفسه ونحن أقرب البيد من حبل الوربد، إذبيتلق المتنقيات عن اليمبن وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الالديد وقيب عتيد - (ب٧٠ - سورة ق ١١٠ ١١ ١١ ١١ ) -

حضات! صدر محتم وتمام حاضر سي بلس اجيساكة آپ كومعلوم بوجكا م كدمر ساس مقاله كاموفوع ميد وقت مين ظاهر م كدمر ساس مقاله كاموفوع ميد و ملك كي موجوده صحانت كاسر سرى جائزه مي اس مختفر سي وقت مين ظاهر م كه ملك كي موجوده محانت كاسر سرى جائزه مون انتالات ميتمل موكا ـ اس وقت تفسيلي تحقيقي جائزه كل بي نهين نامكن ہے ۔

موجوده زماندیں جولوگ اخبادات بھافت ، جوائد و مجالت کا مطالعہ دوزائد با قاعدہ طور پر بالالترام کرتے دیے ہیں اور معاملہ فہمی د صفیفت شناسی کی تھوٹری بہت بھی سوجے اوجہ و بھیرت دکھتے ہیں ان بریہ بات مخفی نیں کہ ملک کی جو خالب اکثریت ملک کے نظام برجہا کی ہم فی ہے اور اپنے کو تمام معاملات ہیں سفید و سیاہ اور در دو بدل کا حق واد مجمعتی ہے دہ کو بزدہ صحافت کے ذریعہ اپنے نظریات دموقف وافکاد و خیالات کے برجار و در بات و کم وادر اور موقف وافکاد اور موقف وخیالات کے برجار و در بات و سائل والصاف سے مورم د بے سہالا طبقہ انسانی کے اوپر اپنے نظریات وافکاد اور موقف و خیالات کو جراً و سائل والصاف سے مورم د بے سہالا طبقہ انسانی کے اوپر اپنے نظریات وافکاد اور موقف و خیالات کو جراً و قبراً مسلطود شغلب کرنے ہیں بورے ذور و شورکے ساتھ مشغول ہے ۔ اس سق صدر کے تھول کے ان بندرو جھافت ایک طبقہ کو دوسرے کے خلاف مشغول میں خالات و اوساسات اور دوش سے معلوب ہو کرفیر سنجہ و لیک طبقہ کو دوسرے کے خلاف مشغول مرنے اور جذبات واحساسات اور دوش شخص میں میں مصافر بر موفیر سنجہ و

محافت کی قوت واجمیت کا اندازه بمارے ایک مشابرہ سے باسانی لگایا جاسکتاہے ۔ جامع سلفیہ بنادس کے درانتھام ایک یوناف طبیع کے افغتاح کے موقع برحافیوں کی طرف سے پرلیس کا نفرنس ہیں یہ وال افحایا گیا تھا کہ بول بن کی سالوں سے موبائی حکومت کا یہ قانون بنا بوا ہے کہ کسی نے یونافی طبیہ کالج کی سرکادی افغیر جاسلہ بہت کہ اس کا موجہ برخ کی اس کا اور دہ کس کا موجہ برخ اس بھا کی تو بھا ہے کہ اس سرکادی اقدام برس کا دی افعال میں بھا ہے کہ اس سرکادی اقدام برس کا دی افعال سے دھا وہ دو جو او کی اس بھا ہے کہ اس بھا ہے کہ دونا بھا اور اس کا دونا کی اس کا دونا کی اس کا دونا کی اور اس کا دونا ہو اور اس کا دونا کی دونا بھا ہو کہ کہ دونا بھا ہو کہ دونا کی کا کا کا کا دونا کی کا دونا ک

الميك السي وفعه وستودم بنديس بشرحا أرجس محيحت وستودم نديس مسلما فون كودكم يمي وين واسلاك استقلال فأذادى مزى أسانى كعساقة تم كرك عدالتين سلم مطلقه عودت كوناجا نزطود برطلاق دمنده شوبرست الد بالكاح الغينان نفقه وسكى ولانيك عازوع ارتم كتميس توبك يرجعا يُعرب عالب محافق عنام ما تعظیر کسی قسم کی شکن آنے کی بات دور ہے جونعی ہمیں رنگی اور شغلب محافق نے دستور ہند ہیں ا نامعقول وفع مخض ابيول كونه واضح كيانه لمك اودكل سركاددساج سيكونى باذبرس ك بكراس متغلب م فياس نامعقول اودبني برظلم دفعهى حارب أيني ودى قوت كي ساته شردع كردى اود شاه بانوكيس والآبار والعة الديخ بنديس اين تمام ناكواريوس كرساته يش أكيا اور عرف يمي بهي بلكداس وفعه وكيس ك خلاف مسلمانوا كرامتماح وبصغ يكادك بوابيس متغلب حافت نے محاذاً دائی اختيا ايمرلي بعراس صحافت نے باہری محمعالمين شاه بافكيس وغلاب اكثرت كاسموقف كحت بجائب بون كانظيرة إدر مع يماكم مجدود كرا بكريربت خان بنانے كے معاملة بى لكى وستوداورعدل وانصاف كے اصول كوبالا في طاق دكھكر عدالت كے فيصلہ كو: كمرف معمالمين غالب اكثريت أى طرح متى بجانب بيرص طرح الملتى فرقد والعرشاه بانوكيس مين وسنودمند فلاں دفعہ اورسپرم کورٹ وبال کورٹ کے فیصلے کونہ مانے میں اپنے کوئٹ کجانب کہتے ہیں۔ اس متغلب نے بنیوں کہاکہ شام اوس والاعدالتی فیصلہ سپریم کورٹ وہائی کوٹ نے دستو دہندگی جس دفعہ کے تحت کیا ا وه دفعه بدات خوددستودم ندو كاف تعادداس دفعه سه دستودم ندكى بهت سادى بنيادى دفعات باطل تعيس لبذاعدالتى فيصلداودس كادى موقف مرامر باطل تحاجس سے داجيوس كادف وجدع كر كے سى قلام دوراختیادکیا در فالب مانت مککی فالب اکثریت اوران کے قائدین سے بنیں وجیتی کدوستود مندم ج كثرية واقليت ككيك منهى وغيران بمتحقق حاصل بس وابني كسى برترى وبالاستى كى بنيا دير بابري سجدي يسابي اختياد كرده اس كوقف أس غالب اكثريت اود اس كاندين وزعارى بجانب بي كراس متنا معالمني معدائى فيصانبي أبي المح شاه بالواككيس متنازع معاملنهي تعاوه خالعي سلمانون ك كامعاملة تعالص سي ملك كى فالب اكثريت كوكى سروكانيين تحاا ورسجد والامتنازع معاطسايك فيهيا ادداس سے متعلق مرکادی و فیرسر کادی موقوف اوافی کی ملیت سے معلق دکھتا ہے کہ جومبارت کا مقریباً سوسال تك مسلمانون كي عبادت كا وبلاكس اعتراض مح تسلم شده تحق اس بربي وقت ا جاكب باستند وا

ين مكيت كادعوى متغلب اكثريت ايسافراع كعراكرن كاموجب بيص اجازت قانونى اوروستورى طورمير ن وستردمندس مصدانسانى سماج مع اصول اخلاق يساس بات كتيفيح وتوضح اود ترويح مع بجائ متغلب محافت منظب اكثريت كى حايت بس جدف كنى اودا بھى تك جيلى بول ہے تمام بات ندگان كودستور منديس يكسان تقوق د ئے جائے كامطلب ظأم مم كم مس طرح اقليت كوكتريت ك جذبات واصاسات كا مترِام كرناجا بي، اسى طرح اكثريت بر بى الليت كے جذبات واحساسات اور مذمى عقائد وامور كااحترام لازم مجھنا جائے كرم وبكھتے ميں كه غالب اكثريت كا فرزعل وطرن كاداسك بالكل برس وبرخلاف اود تنغلب محافت اس طرز عمل وطرن كاعلى واضح مرنى باك الگُ تقویت دیمایت پس معروف کارہے اورمغلوب وکم پرورهافت ظاہرے کہ بے اثر و بے جان ہے اسکی اواز میں آنا جم دادد بني كدوه إدى دنياكيام عن اين ملك ك تمام وكون خصوصاً قائدين مك تك يني سك يوعبادت كاه لقريبًا بانع سوسال سيمنحدانى اوسمجعى جاتى دى ج حب كے بادے يس اس كاكوئى تارى وستند فورت بہيں كرمت خارتھى الكى ابت جوافك يك يبك يه دعوى كم في لك محمد بين كدير ثبت خارتهى جسے تود كومبور بنا أن كمي ہے ان سے متعلب هانت كمى يرسوالنين كياكداس طويل مت تكتماس معاطي كيون كونظر برع بندر برجبك تمهاد بيرياس إيى بات بركوك مستندشوت وقابل قبول دليل مي نبيس وغير كل تسلط معنى برطانوى حكومت سے ملك كوازاد كرانے كى جدد جهد ك طويل نمائي اكثريت واقليت إيك آواز بوس معوف والاس نمائي مي اكثريت ك طرف سيني مهاكياك بتخانة والكرسودينا أحمى اس عمادت كو كمك كواً نادكرا ليف ك بعدم دوباده بت خامذين بديل كريس محرج معالمه اس طرح كابواس معاملي مككى متغلب محافت كاموجوده دويرجيسا كجه ب الى فظرم فخنى نبير.

ملک کرمت فلب محافت مسجد تو کو کرمنداد کا تعریمواند کے وعدہ بروو منگ والیکشن کے مطابق کوسی اقتداد برفائز مہوانے والی بعض دیاستی سرکا دول سے اپنے کواس عمد کا پاپند کہتی ہے اس سے برہ جھے کہ دوم تنگ کی بنیاد برملک کی بعض مشرقی دیاستوں کی کوسی افتداد مرکب واسٹ کوجی قبضہ و تعرف ماصل ہے اسے ماکس ولیسن و بخری فرخ نے اصول وطری برعمل کرتے موئے اس دیاست کے تمام منداد دربت خاوں کواپن تحریل و تھوف و جھنہ برائی انعین میں میدنے یا ان بند کی کا دروائی شرع میں بدلنے یا ان بند کی مدینے کی کا دروائی شرع معلی کی متعدد میں میں بدلنے یا ان بند کی متعدد معاف کواتھ والی منتوب معلی کی متعدد معاف کواتھ والی معلوم معلوم سے معاف کواتھ والی معاف کواتھ والی معلوم سے معاف کی متعدد معاف کواتھ والی معلوم معلوم سے معلوم سے معافی دیا تندواد دان کے تعاف کو تو معاف کو متعدد معلوم سے معلوم سے کہ معاف کی متعدد معاف کو متعدد معلوم سے معلوم سے کہ محلوم سے اکٹری کی متعدد معاف کے معاف کے معاف کے معاف کے معاف کے معاف کے معاف کو متعدد معاف کے معاف

اکہنا ہے کہ ہندو مذہب کی مورق ہوجا کے لئے تعمیر مناور کی آ جازت ہیں بلکہ مندع وناجائز ہے اسی بنیا دیرایام قدیم ہی غیر ہندوں یعنی و دھوں اور چینیوں کے بنائے ہوئے عام بت خانوں کو دیدک دھرم کے متبعین نے اپنے مذہب رہناوں اقیادت میں قوط بھوڈ کرمساد و نہرم اور زیں ہوس کر دیا تھا بھر اسی ہندو دھرم کے متبعین بت خانوں کہ ہدیا ہے جائے آفلیت کی عبادت کا ہوں پر جرا قابن ہو کر انکی جگہریت خانوں کی تعمیر والے اپنے دوری سی ہرحال ہی بجانب ہن ہے ذہب سی سے خالف ہیں دھا فت اپنا فود رہاں ھرف نہ کر کے اس معاملہ کو ملک کے سامنے آخر کھوں نہیں ہش مرق بو ہما دے اس سوال کے معقول جواب ہیں ملک وقوم سے بہت سا دے بچیدہ مسائل عل مصفر ہے کمواس طرح محصل و تجاب سے ہمادی متعلب محافت کو نہ کوئی سرو کا دھے نہ واسط ملک اس کے الکل بیکس و برخلا

ى متازعه عادت محاصلاً بت خانه بالمسجد مونے كافيصاحب قسم مح نبوت ودلائل برمنحصر من منتقع و تجزیر وتومنيح كرسي ملك بمصسامن زور وتهود كمساته بيش كرنا صحافت ك ذمه دارى بلكداس كابهت برا فرمينه به مكرال صافت نے اپنے اس فرض و ذمد داری کومی بالالے طاق دکھ دیا ہے سوامی دیاننداوران جیسے فائدین مندو مرمب كاكهنا م كدام ديدك دمرم كي برومقدين مي مقدس مي مورتى بوجا ادرمورتى بوجا ك لابت خانون كالعيمنوع، میرتورام مندر کی تعمیرام کے عقیدہ و دھرم تے عین خلاف ہے ، دری صورت اپنے کورام کامعتقدظا ہر کرنے والوں کا مودوره رویه و طریقیه بالکل می غیر نطقی اورغیر سنجدیده ہے ، اس نامعفول وغیر نظقی وغیر سنجیده طرز علی پر متعلب مما نةوسركاديموا خذة كرتى بيداس ميس موث عوام سع . مهادى ان گذار شات كيساته يدبات محوظ دميكد كمك محمد غلب اكثريتى طبقة مخفيده وغدبب كادادمدارجن مذاع كالوب برساني سيكسى ايكين مجكسى دام مندركاكوني ذكرنبيس بديمطا بے کہ اس اکٹریٹی طبقہ کی اہم ترین مذہب و تاریخی کتاب مہا ہمادت وام پندوجی کے زمان بعد کھی گئی اس اس میں مام مندد کا كونى زميس اوردام كسيرت برستقل طور ركعى جاني والى كتاب والميكى را الن مس معى اس كاكونى ذكر اشاره وكناييس مى نهیں حتی کہ بابری مبدی تعریک ایک زمانہ بعث میں کھی ہوئی دا اُس میں بھی اس مندر کاکوئی ذکر میں بھر آج اس طرح كے مندد كے وجود كاذكر كرنا اور يدعوى كم ناكداسى منددكو قولكم بابر كے كونرمير باقى نے اسكى جگەسجە بنجا ياكيامى مکھتا ہے، برسوال ملک ک متغلب جا ویت کویودی طافت کے ساتھ متغلب اکثریت اور اسکی مم مزاج دیاستی اکثریت کے سانے دكه كرمنغول جواب طلب كمنا جائخ تحاج محركس كسبات ك نشاندى ك جائے جبسى يك كے طرف بعي صحافت توجہ دينے

ك عرودت نهيس محسوس محتى ؟

يهان يسوال مجا ابعرسكتا ب كرجب ويدك دهرم كى تجديد كے بعد ديدك دهرم كے معتقدين في اپنے مذہ رمهاؤن كى قيادت بين بودهون ادرجينيون ادر دوسر نه بت برست معارتيه بات مُدون كبت فافرده زیں برس کر دے تواس وقعت انہیں مد عد توگوں کا کوئی ست خاندمکن ہے کہ اس جگددیا موس جگد بابری مسجد بنا گئی گریوں کداس بت خان کو ویدک وحرم والوں نے ہندوستان ہیں بابر کے داخل ہونے سے سیکڑوں سال پہلے توادکر' إس كرئے زمین كے برابر كر دیا تھا اور مس وقت اس جگر بریا فی بہنچا اس وقت وہ زمیں اوبر سے بالكل خالص ذمیں أ انتام ابنادبان اس فصور بنادى مكن بيكروبال كعدال كرف سے ويدك دھرم كے معتقدين كے باتھوں كسى بالا اجيني ياكسى مى بت يرست وكم نواع موئ مندرك بعض أناد ظلم ورب صودت ان أثاد كواس بت كى دليل كيوكر دياها سكتاب كريبال ام مندرو ود تعاجمير إتى غربر برى مين وزايه والعي بمارى متغلصا فت بي كعراكم وأن ان تما ما وت برهنكر فر بے کہندور تان میں بابر سے واخل مونے سے پہلے بابری مسجد کے اس یاس مسلمانوں کی آبا دی دعباوت گاہ کا دعویٰ متع الرينادي وبيمهان وفى مندرتها نبت خاندوي ميريانى ني ايك عبادت كاه بنادى جد وك بابرى معدكة پھراس جگسی ندانہیں دام مند دے موجود ہونے کا وعویٰ اس دعویٰ کے ساتھ کیوں کم سموع سے کہ اسے باہر نے تواڈ سجد بنوائی ، بعض موزین کاکمنا ہے کہندوستان ہیں بابرے واخل بونے سے بہلے مندوستان سے مشہور حکم ارامیماددی کےایک بنگانی گودر برک نے متناذعہ بابری مسبد بنائی اور برک بابرکی تصغیر سے اسی سناسبت سے ا بابرى مسبركها باآبا بدندكيسلطنت مغليرك بانى بابركى طرف بنسوب بونى كى مناسبت سيرابي مسبركها ب، كياسى طرح كى بات ملك دوم خصوصًا مركزى اوردياستى حكومت سے سا عند شي كرنا اوداس بي تحقيق و تجزيها مط كرنامادى محافت كى ذمردادى يس بي بي مي عمده برامونا صافت كافريضه اولين به مي أميس جنداشادات كولطود بيش كرن يراكن أكن أكانى سجمتنابون -

وآخروعوانا أن العهد لله دبّ العالمين

## مُسلم مافت سيمتعاق منجلس مذاكره منعقده جامع سافير بنادس

مورخہ ۲، سر رفہ ۱۹ مور کو جامع سلنیہ میں جامتی مجلات ورسائل کے پی منظریں ایک مجلس لذاکرہ منعقد ہوئی جس میں سلم تعربی معافت کے فدو خال اور اصول و مقاصد کی تعیین و شخیص سے متعلق امور برخور و روئی کیا گیا۔ اس مذاکر اوکے اندقاد کا اصل محرک پر خیال مقا کہ موجودہ دور میں صحافت کو ذرائع ابلاغ میں ایک اہم مقام حاصل ہے ، اپنی دعوت کو دوسر دل تک چہونچانے ، اور اپنے موقت کا دفاع کرنے میں اس ذریعہ کی ایر مسلم ہے ، الیں صورت میں سوال پر ابھ تاہے کہ ماری ملت وجاعت کے مجلات ورسائل کس حد تک صحافت سے مستخد ہوتے ہیں ، اور اپنے مقاصد کے حصول میں انفیں صحافت سے کتنا فائد و حاصل ہوتا ہے ؟

محانت سے بس طرح مسائل حامرہ پرتنقید و تبعہ وکا کام لیاجا باہے ، اسی طرع اس کے ذرید مستقبل کے لئے ذہن سازی و فکری رہنا ہی کا مقعد کئی حاصل کیا جاسکتا ہے ، بشرط کے وقت رسی اور بھیرت وحکت کے ساتھ ان کا منصوبہ بنایاجائے۔ قابل غورامریہ ہے کہ جارے ملی وجامتی برجے ذہن سازی کے عمل میں کسس حد تک کامیاب ہیں ، یا اس سلسلہ ہیں ان کے پاس کون سی حکت علی ہے ؟

مسلم تعیری وباس قصد صحافت کے موضوع پر مذکورہ محلی مذاکرہ مٹناید اپنی فوصیت کی بہلی مجلس متی، اس کے جامع سلفیہ نے اس کا دائرہ جاعتی مجلات ورسائل تک محدود رکھا تھا اور فرہن میں یہ بات متی کہ اگراس مذاکرہ سے دل جب کا اظہار ہوگا تو آئندہ ویت بیانے برکوئ اجتاع منعقد ہوسکے گا۔ الحدولاً مذکورہ مجلس میں جامتی دسائل کے مدیران و مالکان نے بڑے مثوق وحوصلہ سے مشرکت فرمائی ، اور تیا دار مخیال میں بورکھوں صدبی ، اور جامعہ کے اقدام کی توصلہ افزائی فرمانی جس سے اس خیال کو تقویت ماصل ہوئی کرجائی رسا ہُو کے ذمہ دادان کو اس بات کا احساس ہے کرمحافت کا موضع ہاری منریہ توجہ کا ممّاج ہے۔ ہر جند کرمحافت مے متعلق یدا جمّاع منمقراور محدود ممّا ، بنگراس کے ذریعہ بہت و مناقشہ کا آغاذ ہوگیا ، اگر تعیری ردح کے ساتھ اس بمسلسلہ کو باقی دکھا جائے گا تو اس کے نمائج یقینا مثبت و مفید ہوں گے۔

کسی بھی اجتماع کو ہر پہلوسے مکن تشفی نجش نہیں کہا جاسکتا ، خس طرع انسان نقائص اور کمزور ہوں کامجوہ اور کے اس کے اعلان وافعال بھی تشنگی کا شکار رہتے ہیں۔ جامعہ سلفنے کی مجلس مذاکرہ شرکا دکی توجہ اور موموع سے دل جب کے لحاظ سے کامیاب تقی ، لیکن اس پہلوسے یہ ملس تشنیقی کرمہت سے امور اس میں ذیر غور مذاکستے ، بیں یہاں پر بعض امور کی جانب اشارہ حروری محبت اہوں۔

مبلس میں اس سوال پرومنا حت کے ساتھ تباد اُرخیال نہیں ہوسکا کہ جامی صحافت اپنے مقاصد کا کھیا میں اس سالہ ہیں اس سلد ہیں اس بی کوئنقص ہے تواس کو دور کرنے کی کیا صورت ہے ؟

مرکاء کوام نجامتی صحافت کے مرض کی تشخیص کے سلد ہیں دور دس شکاہ اور مکھاند اسلوب سے کا نہیں لیا ۔ نسبة فیراہم اور فرومی مسائل ضرور زیر بحث آئے لیکن اس نقط پر خاط خواہ دوشن نہیں ڈالی کئی کہ ایک مدیر کی اصل ذمرواری کیا ہے ،اور جب کوئی برجہ اسے دیا گیا ہے تواس کے تیں امانت ودیا نت کو تقام نہیں امانت و دیا نت کو تقام نکیا ہے ؟ ملت کے سائل کو مجھنے اور ان مسائل میں ان کی رہنا کی کرنے کا ذون انجام دینے کے لئے اسے کیا کرنے اور اس کے قارئین کی اس جائے ؟

عرب امانت کا وہ امین ہے اسے اپنے برجہ میں وہ کیسے استعال کرتا ہے اور اس کے قارئین کی اس کی اور تی ہے ؟

جماعتی دسائل محتیک علمادی ذهرداری کیا ہے ، اور اسے وه کس حدیک اداکر رہے ہیں ؟ عام طور پر
دیکھاجار ہا ہے کرجاعتی دسائل کو مضابین کے حصول میں دشواری بیٹی آتی ہے ، ان رسائل کی مالی حالت ایس و دیکھاجار ہا ہے کہ مقالی نکاروں کوئی المحنت اداکر سکیں ، اور اہل قلم میں دہ رصا کارا نرجذ بہ ہیں کہ وہ بلامہ میں ہوتی کہ دوہ مقالی نکاروں کوئی المحنت اداکر سکیں ، اور اہل قلم میں جم سے پرچہ کا معیا دہلنہ نہیں کہ منظم میں معیادی ومفید بنانا ہوتواس کے لئے کہنمش علما رومقعین کی خدمات کا مصول ضروری ہے ۔۔

ایک مفوص طبقه نے مک بیں جو ماحل پیدا کردیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلم جوام کوکس چیزی فردر ہے ؟ اور مسلم محافت سے ہم کس حد تک موجدہ صورت حال کا مقابلہ کرسکتے ہیں ؟ فیرسلم صحافت نے مسلماؤں کے تئیں جودویہ افتیا رکر دکھا ہے ، اس کے محرکات کیا ہیں ؟ اور ہم کس طرح اس صحافت کی زہرافت انہوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں ؟ -

جامتی برجوں سے مسلم عوام کی وابستگی بیمد کمزودہ ، ہم کس طرح کتاب دسنت کی تعلیمات کوان کے سامنے پیش کریں کر دہ جامتی پرجوں سے قرب ہوں ؟ -

عالم اسلام وعرب میں معافت کا حال احجا ہے ، اور اس کا ایک سبب وسائل کی کثرت وقت ہے ،
اس باب میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کرسکتے ، البتہ معناین و مشتملات کی مدتک ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے
لیکن صرف ان ہی جرائدو مجلات سے جہ جا رے مقاصد سے ہم آ ہنگ ہوں ، کیونکہ و ب اور مسلم دنیا ہیں بھی
متعددایسے پرچے موجود ہیں جو الحنیں امرامن کا شکا دہیں جن سے نجات کے لئے یہ عبس بلال گئی ہے ۔

یدادر اسی نوعیت کے دوسرے نعاظ ہما رے ملاء و مفکرین کی توج کے ستی ہیں ، لیکن ایک سب سے اہم نقط کسی دریہ یا ایڈیٹر کے عمل اور تحریر کے ما بین مطابقت و توافق اور سٹریویت کی بنیا دی تعلیمات کی پابلہ کا ہے ، جس طرح ایک داعی دمبلغ کے لئے مفروری گروہ مد لم تقولوں سالا تفعلوں کی افنوسنا کے مور وال سے بچے ، اسی طرح ایک مقاله نگار ادربالحضوص ایک مدیر کے لئے مفروری ہے کہ اس کے عمل سے اس کی تحریر و اس کے معل سے اس کی تحریر و اس کے معل سے اس کی تحریر و اس کے معل سے اس کی تحریر و اس کے معلی سے اس کی تحریر و اس کے معلیم اسے اس کی تحریر و اس کے معلی سے اس کی دعویاں نداذیں ۔

ان سعور کے بعد ذیل میں وہ تحریبی کی جات ہے جس میں ایک جامتی ماہنا مہ کو معیاری ومغید بنانے کے لئے مزوری خاکہ بن گیا گیا ہے ، اس خاکر برامنا فہ کا امکان باقی ہے ، لیکن اس میں جن امور کی نشا ندہی کی گئ ہے ، اگران کی میں طور پر بابندی کی جائے توصافت کی تاثیروا فا دیت میں غیر عمولی امنا فہ ہو سکتا ہے ۔

اس موری اس موری اس موری کی جائے کے کہ بعد میں گئی بی صورت میں جن کیا جا ہے ،

اس موری فران اور عمادات ، قرآن اور قوید ، قرآن اور دسالت ، قرآن اور بعث بعد الموت ، قرآن اور تادی ، قرآن اور تادی کی مائے ، قرآن اور حکم انی د فیرو ۔ ہر موضوع کی تام آیات کو مناسب ترتیب سے پیش کر کے تعنیر و تشریح کی جائے ،
قرآن اور حکم انی د فیرو ۔ ہر موضوع کی تام آیات کو مناسب ترتیب سے پیش کر کے تعنیر و تشریح کی جائے ،

ميددس الخيس كما بي صورت يسجع كرديا جائ ـ

یہ مزوری ہے کرایک شارہ کا معنون دومنے سے زائد نہو ۔

٧- ورس حديث المراس حديث المراس عرف المراح ا

اگرعلی داصلاحی انداز میں نذکورہ دونوں بنیادی ما خذکی تعلیمات ہم مناسب اسلوب و زبان میں پیش کردیں تویہ اسلام کی اس دور کی سب سے بڑی خدمت ہو گی۔ اس سے بہت سے جزوی وذیلی کاموں سے جس میں وقت اور سرمایہ لگتا ہے ، ہم نجات پاجائیں گے ، اور مسلما نوں نیزانانی برادری کے سامنے ایسا ذخیرہ بلیش کردی کے حس سے وہ پہیشہ کے لئے استفادہ کرسکے۔ قرآن و حدیث کوصرف زبان سے ما خذکہنا اورایی و جرکا مرکزکسی اور چیز کوبنانا ہمارے لئے مناسب بہیں ہے قرآن د صدیت بر توجه مذکرنے سے مسلمانوں کی زندگی میں جوخلا بیدا ہوا آسے لوگوں نے مختلف مغرا ور نامناسب چیزوں سے پرکیا ہے ، ہیں اس پر قوجہ کرنا جاہے ۔

ا فتتاحيه بهيشه مسائل عاضره " مين سي كسى ايك مسله مرحوزياده ابم ہو، لکھا جائے ، ادراختتام بر اسلام کی دہنمانی وتعلیم کواس طرح بیش كرديا جائے كرفارى يريين كرلے كرموجود و مسلم كاحل جواسلام نيپش كيا ہے دہى سب سے بہتر ہے انسانیت کی تاریخ میں مسائل کے مل کا جو تجربر کیا گیا ہے اس سے استفادہ اس سلمیں ب مد

یر مقعددرس قرآن ودرس مدیث سے بھی ماسل ہوگا، بشرطیکہ اے سابقہ فاکد کے مطابق مرتب کیا جائے، دونوں عنادين كے علاوہ دوسرے ايسے معناين مرتب كئے مائيں جن ميں سلف كمنہ كے مطابق مسائل كا تجزيدكيا جائ ، سلف كمنهج كى تشريح كى جائ ، شرك وبدعت كى ترديدك جائ ، الى د وبديا اور المحيت وبرخلتي وغيرو كے مفاسدكونمايا لكيا جائے ، محامن اسلام پردوشنی ڈالی جائے ، انبياء ورسل علیہم السلام کی بعثت کے مقصد کو واضح کیا جائے ، تعیرسیرت کی اہمیت کو بتایا جائے ،حکومت و

قداری ثانوی حیثیت اور تطهیر و ترکیدی اولین حیثیت کو واضی کیا جائے ، سخفیت پستی کے مفاسدی نشان دہی کی جائے ، تقلیدی وجہ است بیس جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا جائے مسلفیت کی بنیادکس چزیہے ، اورسلفیت سے انقلابی ہوگ کیوں بدکتے ہیں ، اس کا عمی تجزیر تاریخ اسلام کی دوشن بیں کیا جائے ۔ اس موضوع کے لئے مصنوی وصما بر کے بعد محدثین کرام ، اٹم دین اور اسلام کی دوشن بیں کیا جائے ۔ اس موضوع کے لئے مصنوی وصما بر کے بعد محدثین کرام ، اٹم دین اور بالی مسلک میں امام ابن حنبل ہی ، اس برقوجہ ندگ کی قوجا عت کا تشخص ختم ہو جائے گا۔ مشہد کرنے والے اٹم دوعل کا موجہ کی ، اس پر قوجہ ندگ کی قوجا عت کا تشخص ختم ہو جائے گا۔

مسلک سلک محدث کی خدمت کرنے والے اٹم دوالی اسلام کے سے خادم ہیں ، اور اس طرع بھی کردی تمان کی محدث کرنے والے اٹم دونا کی کا دنا موں کو مشبت علی اندا ز مسلام دونوں ) نے ان کے کا دنا موں کو مشتمیں کی ہیں ان کی حقیقت اسلام دسلم دونوں ) نے ان کے کا دنا موں کو میٹ کرنے کی جو کوششیں کی ہیں ان کی حقیقت اسلام دسلم دونوں ) نے ان کے کا دنا موں کو میٹ کرنے کی جو کوششیں کی ہیں ان کی حقیقت کوششیں کی ہیں ان کی حقیقت کوششیں کی ہیں اور اس طرع بھی کے مسلم دونوں ) نے ان کے کا دنا موں نوب ہو ہے کے معتمدین کا دویہ اس سلام دونوں کی جو کوششیں کی ہو ، اور ان عبی پر سلسلم ادویہ اس سلام دونوں سال ہوں ہوں کے ، اور ان عبی پر سلسلم ادی ہی پر سلسلم ادور کو میں مدانوں سال ہوں ہوں کے ۔ اور ان موتوں ناک ہے ۔ طور وی ان موتوں ناک ہے ۔

مسلم ممالک کے مذہب ، سیاسی اور اقتصادی احوال کا تعادف ، اور ان پر تبعرہ ، اپنے منبج ونعظ نظر کی روشی

میں ،اس میں یہ خیال دکھنا مزوری ہے کہ مختلف دھمانات کے لوگ دینیا میں مسلمانوں کی ایسی تصویر بیش کرتے جس سے تاشر میدیا ہو تاہے کرمب طرف امنیں کے خیالات کے ماننے والے موجود ہیں۔

راس میں اس بات بریمی توجہ دہے کہ توحید وسنت کی اشاوت کے لئے کوشاں ملکوں کے اجھے حالا کوچیا یا جاتا ہے ، اور انسانیت واسلام کے حقیمی ان کوچیا یا جاتا ہے ، ان کی دین و علمی خدمات کی تحقیر کی جاتی ہے ، اور انسانیت واسلام کے حقیمی ان کی فیرا دیتاں گنا ئی جاتی ہیں ۔ دہذاہم ان کی حقیقی خدمات سے موام کوروشنا س کرائیں ، اور ہو ملک خلط کام کر دہے ہیں ان کی خلط ہوں کو واضح کریں ۔ ایران و مراق جنگ اور خلیجی ہواں کے دور ان وزیا کے عام سلا فول کا جود دیہ دہا اسے می اس سلسلام معنا میں میں ملت در کھنا صروبی ہے ۔

المامل مدوسان بعد ريد ريد ، و المامل معدوسان بعد ريد ريد ، و المامل و الما فدمت انجام دیناہے ،اس لئے اس کے تمام مالات سے وری واقعنیت صروری ہے۔ان مالات کا تجزیر سلفی نقطہ نظرے صروری ہے ، تاکہ بیمعلوم ہوسے کہ عوام کوکس چیزی اورکب صرورت ہے ، ہم کوسیاست كميدان بين اترنا مناسب م يانهين ، اوراكر م توكب اوركيه ؟ سياست ك علاوه ويكرميدانون ين بم كسطرة كام كري، جاراكام كس طرح موثر بوكا؟ مذكوره مالات مم سيكيا تقا مذكر ربي بي إ ہارے ملک کے مذکورہ حالات اسلامی تعلیمات سے دور مبی یا قریب ؟ اگردور مبی تو قریب لانے ی کیا تدہیرہے ؟ ۔

۸ - إسلامي تاريخ وسواك

اس میں معابر کرام (دونوں صنف) اورسلفی علمارک احوال ومِسيرُ ،ادداسلامی تاریخ کانقارف دا خسل

ے - صحابہ کی سوائے سے عزم دحوصلہ اور قدوہ ملے گا ، تاریخ کومیح طور پربیش کرنے سے غلط افکارونظریا كى يىخ كنى ہوگى ـ قديم دور ميں شعيد، خوارج اور معتزله و غيرونے نساد پييلايا مقا، اور جديد و و مين ملحدين ، كيونسط ، ابا حيت پسند، منكرين سنت ، قاديا ني ، بريلوى وغيره ضاد مهيلار به بي -الن سب كا جائزه ذيرنظرو صوع كتحت ليا جائ ، اورعلا وكى ذندكيول نيرتاري وافعات اسلام اورمنج سلف کی حقانیت کو دامنے کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں تشیع کا وامنے اثر ہے جس سے افکار ومغاہیم کے سلسلمیں بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ، ادرصاب دتا بعین کے بارے میں غلط نظریات ك اشاعت ہو فى ہے - ذہن ميں اس بسس منظر كو ركد كر لكمنا ضرورى ہے ـ

ما منامه مجلمین ایسادوصفی منرور رَمنا چاہئے جس میں عور توں سے متعلق بنیا دی مسأئل ومعاملات کا ذکر ہو ۔

خانگی زندگی ی قومت کوجن احکام دسائل کی عام طور برصرورت جوتی ہے ،ان کا بیان صردی م التومر ك حقوق اور سوم كافر فإ و ك حقوق وخيروك اداميكي بول كى تربيت معلق مل ألى ، تربیت س کے امور کواہمیت مامل ہے۔ عورتوں کے سامنے مزاع و لمبیعت کے لحاظ صواسلام بیمل کے لئے بہت سے معوقات ہوتے ہیں ، زندگی میں تزیمین واُرائٹس ادر کالیات کے سلسلمیں اور معنت وعصمت کے تحفظ اور بردہ وغيره أداب كى پابندى بين بعي ركا دنين أتى بين ، ان سب بيبلد ؤن بركتاب وسنت كى روسشني مين لکمنا مزوری ہے۔

اسکامی احکام اور اسلامی تاریخ جب تک عور توں کو اچمی طرح معلوم منهوگی ، ده بجوں کا مزل دینی ندبناسکیں گی ۔اسی طرح اُن کی فظرمیں دین کی ایسی برتری اور اس کے اِحکام کا ایسا تقدس پیدا كرنا مزورى بے كدوہ بچوں كے اندر مذہرب سے مع محبت اور لىگاؤ ببيد اكر كيں ۔ اس بہلو پر تبھى مقالات کی ضرورت ہے۔

بچوں کے لئے بھی دومسغمات ضروری ہیں جن میں ان کے منراج و استعداد كوسامنے ركه كردني باتيں بتا كئ جائيں ۔ قرآن وحديث ميں

۱۰- بچوں کے لئے جووا مقات مذکور ہیں ان کوسیے واقعہ کی حیثیت مے بیش کیا جائے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی شخصیات کے واقعات میں ایسے پہلوہیں جن میں لڑکوں کے لئے دل جیبی ہے ، ا منبیاء کے معجزات کو بھی اس سلسلہ میں مناسب طور پر بیش کیا جانا جا ہے۔ بندوں کی زندگی میں الترتعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمارواقعات ہیں جن سے اسلام کو ماننے اور توحید ورسالت برایان لانے کی تحریک ہوتی ہے ، ان واقعات کو بھی بچوں کے کے مناسب طور پربیش کرنا مفید ہے ۔ معائنس کی نت ٹی ایجادات وانکشافات کومبی قدرتِ خدادندی سے جوڑ کر بیان کرنا بچوں کے لئے مناسب ہے۔

فیرسلموں کے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ مندوبرون مندمادی ہے،مسلمان ہونے والے افراد میں سے اکثر افراد کے قبولِ اسلاً كاواقعه برا مبرتِ انگیز او تا به ،اسلام میں داخلہ سے پہلے یہ افراد کفر والحاد اور تشکیک وارتیاب کی جس كشكش كاشكادر بيت بي ، معراس ك بعداسلام ك لي جس طرع ان كوشرح مدرجو تاب اسع منا سباعاذ میں بیان کرنا مؤثر ہوتا ہے۔

اس طرح کے دانعات سے لوگوں کے ذہن میں اسلام کی حقاتیت ادر سدانت کا یعنین پیدا ہوتا ہے

ادرابل كفركم اندر مايوسى كا اصاس ابعرائي، اورمعنوى قوت كمزورير قى بى - اس موموع برعرب ميس به من آبتى كتابي شاك موثراندازس بيش بيش به من آبتى كتابي شاك موثراندازس بيش بيش بياجائ تاكد لوگول كو اندازه موسك كراسلام مين كياكشش ب -

بیش آمدہ مسائل میں کتاب وسنت کے مطابق مسلما نوں کی رہنا کی ضروری ہے۔ مختلف مسکوں ادر فرقوں کے لوگ فتا وی کے ذریعہ اپنے افکار و خیا لات پیلاتے

۱۲-فتاوی

ی ، پرچیس فتاوی کاباب قائم کر کے عقائد، عبادات ومعاملات وغیرہ موضو عات میں میم مسائل کا ین کرنا صروری ہے ۔ اس کے لئے عوام سے سوالات کا انتظار میم نہیں ، معاشرہ کے صالات دیکھ کر سوال قاً کا رکے جواب دینا اور اسے شائع کرنا مفید ہے ۔

دیگرمسلک کے فتاوی کا جائزہ تھی مناسب ہے، تاکہ ان میں جو بایس کتاب و سنت کے خلاف ہوں اللہ کی تردید کی جاسکے۔ تقلیدی نداہب کے فتاوے قرآن و حدیث کے حوالوں سے خالی ہوتے ہیں، ان مرف اقوالِ رجال پر مداد ہوتا ہے، ہارے فتووں کو قرآن وحدیث کے حوالوں سے مدلل ناضروری ہے۔

## اا- جامعه كا حوال وكوالف (مى شكيفاص) اس كذريه موام سهالادبط

،اس کے ہرشمارہ میں جامعہ کے کچھ نرکچھ احوال کا بیان ضروری ہے ، مختلف اداروں کے لوگ آینے اداروں احوال اس طرح مرتب کرتے ہیں کہ دوسرے ادارے ان کے سامنے دے دیے نظر آتے ہیں ، اس چیز کوس امنے لرحالات پر لکھنا مناسب ہوگا۔

جامدے مسائل اور بروگراموں کا سب کوعلم نہیں ہوتا اور ندان کومعلوم کرنے کے لئے وقت ہوتا ، بب کرسنجیدہ ذہن کے اہل خیر جامعہ ہے ہمدر دی رکھتے ہیں اور تعاون کرنا چاہتے ہیں، المیں مورد ہارافر من ہے کہ جامد کی تدریجی ترقی اور موجودہ مسائل ان کے سامنے رکھیں ، اور ان سے تعاون ارتواست کریں ۔

مدت يس مامد كا والى ا شاعت ميد فائده مي او كا كروامي اس كمسلسلين كوفى فلفنى

عبرانده مجلات اور رسائل وكتب يلكر

مم ا - صحافت اورد بيرتصانيف كاجائره المام اورسلفيت كفلان كورز

كير شائع بوتا ہے، ايك مؤثر مامنا مرك لئے صرورى ہے كداس كے كاركن كردوجين كى باتوں اورمعا مر صمافت كام ائزه ليت دين ، اورنقدوتفيع كامل جارى ركمين -

مسلم وغیرسلم دو نوں صحافتوں کا جائزہ ضروری ہے ،اسی طرح شائع ہونے والی کتا بوس کا تعارف معى صنروري ہے تاكم عوام ان كى اصل حيثيت سے آگا ہوسكيں - كتابو ل اور صحافت كا ذہر برا ضطرناك موتا ہے ، اگران کا تتبع نہ کیا جائے گا توعوام کو غلط افکار ورجحانات سے محفوظ رکھنامشکل ہوگا۔ متعصب فیرسلم برچ اور بدعتی مسلم برچ جس طرح زجرانشانی کرتے اورمسلانوں کو گراہ کرتے ہیں، ان کا اندازہ ان تحریروں کو دیکھے بغیر فہیں ہوسکتا ، صروری ہے کہ محدث اور دیگر جامتی رسائل میں ان يربرابرلكما مائه واللهالموفق \_

مقتدئ حسن اذهرى

# ذرائع أبلاغ مس صحافت كل بميت

اذ، واكثر دصناء الشرميرا دلس مباركوري دامتا جاتسلفيه بنادس

ادر قابل توجد مرید به کروناغ علم این محام ترایجوات واخر اعات اور وسائل و درائع کے ساتھ انسانی دندگ کالازی جز د بتا جا کہا ہے انسانی معاشرہ اور طرز معیشت ان سے بری طرح متائز مود ہے بین آگریک ہوائے کہ انسانی اُدی ہوں کی بودی ایک عامد و درائع اطاع سے اس مذکک خسک ہوگئی ہے گویا و مَ البریکی مروریا ست زندگی کا

بردلاینفکینگی و افتر مبالغه ادان نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ذائ<mark>ق وجهانی پر درش و پر د</mark>افت تربیت و نشونا انہی کے زیراز د مکریر دان چراف دی ہے۔

انبی ذرائع ابلاغ میں صدور جرابمیت کا حاص ایک وسیلہ و ذریع صحافت کی بیر محافت کی ابیت اور و والع ابلاغ میں صدور جرابمیت کا حاص ایک وسیلہ و ذریع صحافت کی بیر مطاع الله ی تعریف بھی متعین کولی میں اس کے مقام دور جرکو واضح کر نے سے پیشتہ مناسب معلوم آد کے کہ مفطاحات کی تفوی ایس الله اس متعلق کوئی نیا جائے اور اس کے تاریخی ایک سرسری نظر و ال لی جائے ہوئے اس کا میں بیس ہم میر مقصد مرت میر ہم کرشا ید یہ جیز صحافت کی امیریت کو امار کر نے میں محد و معاون تابت ہو۔

محافت كى تغوى اوراصطلاحى تعربين

جب ہم<sup>ا</sup>نوی ناحی*ے لفظ صحافت پر نظر دالتے ہیں تو ہیں یہ* بظابرعرب زبان كالفظ معلوم بوتاب ليكن حقيقت يدب جيساكد لغت كى بعض معامرتما بور بين اسكى مراحت بى ملى مے كدير لفظ محدث بعنى ني ووركا ايجادكروه بديسى وجر ہے كرميس اس لفظ كااستعال وريم عربي نسيان ميس مل اور نهى لذت كى قديم كم الون بين اس كانذكره وتشريج ، بان اس سے متنقار ب كئى الفاظ ملتے ہيں ۔ ننال كے طور مصحیفہ صحف اور نصحيف اودم صحف دغيره ودران سي سے جو لفظ صحافت كے قريب ترين معنى پردلالم كرتا ہے اور جس كے بار بے ميں يركها مِاسْتَنْ بُراسى كومدنظر كَفْتْ بوك مُدُوره لفظوض كياكياب وه بعنظ حيفر لنت كى قديم وجديد كتب مين صحيفركي و تشري كُلُّى باس كامفهدم ي تكتب وجيرك كالكراء ياكاغزه ياس طرح ك كوئ دوسرى چيز جس بركي كمسكي بو كمي كم معيفكا الملاق فنس تحرير . إكاب يريى بوتاب . خاب كمان يي بيكراس معنى كورد نظار كعتريوسة الكريزى زبان aurnalism کے مقابلہ میں وضع کیاگیا ہے اوراسی طرح پر لفظ او دو میں جی كمعروف لفظ فورنالام ا مستعل بوكيا ليكن سوال يدبيدا بوتاب كدكب اودكيونكريه تغظاع في زبان مين استعال بوا توايك قول كع مطابق لفنا مافت كاتذكره الداسكي تشري لفت كان جديد كتب مي ملتى بهر مناهاي مي اس كي بعد منظر عام يرامين. الديس شخص نے سب سے پہلے اس لفظ کومو بودہ اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا ہے وہ بیں اسکندسید سے شاقع ہونے والے جريده لسان العرب كي بان مناب شيخ نجيب العداد موصوت كى ولاد عدى وهنا كمارك بيان كرمطابق علامان بون اوروفات عود اوس اس طرح لفظ معانت كالملاق موجده اصطلاع مفهوم من وادي مدى كانصف افي

سى بوارادرلغت كى كتابور مين اس كى تشريح اطلاق كے تقريباً أيك صدى بعدلتى ب

لفظ محافت کے اصطلاق مفہدم کی تحدید تعیین متعدد معاصری نے اپنے اپنے انداز اور اسلوب میں کی ہے مثال کے طوابر یہ تینی نجیب الحداد نے جب اس لفظ کو استعال کیا تو قود ہی اس کی توریث بھی متعین کرتے ہوئے کھتے ہیں، محاف کی صف کی صف کی صف کی مست کو کہتے ہیں اور صحافی کا اطلاق ان کوکوں برہوتا ہے جو اس صفت کو کہتے ہیں اور صحافی کا اطلاق ان کوکوں برہوتا ہے جو اس صفت کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس مینے کو اختیار کرتے ہیں ۔

المنم الوسیاس مذکورہ لفظ کی تعرب کچداس طرح دار دیرد فی ہے درجیافت (بسرالصاد) مختلف خروب آراء دنظریات کوجمع کرکے کس محیفریا مجلم میں ان کی نشروا شاعت کے پیننے کومجافت کہتے ہیں۔ اس کے بعد صحیفہ کی تعربیف کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

د چندصفات كم محد عروصيف كها جاله جرد وزاند ، يا متعينه او قاعت بين وقف وقف يا بندى كے ساتھ شائع موتے بين جن بي ساس معاشرتی اقتصادی : نقافتی خربی نشر كيم ان ميں ۔

آسان عرب انسا ٹیکلوپٹریا(ا لوسوعة العدیدة المبسق میں صافت کی توریدکرتے ہوئے کہاگیا ہے۔ دربرچ نسکا لئے کی صنت منا کہا جا آب پھراس کی وطاحت یوں کی گئی ہے ورمخلف درائے سے خروں کو حاصل کرنا ، مضامین لکعنا ، اعلانات و تصاویر جنے کرنا اس کے بعد اشہیں روز ناموں یامیگزین میں نشرکرنا ، ان کا اواریہ تحریر کرنا۔ پرسار ہے اعال صحافت میں شاوہ ہے ہیں۔

ایک دوسری کتاب دمع المصللی المسترقی اللغة والادب بهرامحافت کی تعربی کرتے ہوئے کہاگیا ہے مدع عامر پر محافت کا الملاق دسائل وج اثمیس مفایین لکھنے کی حفت پر ہوتاہے۔ اس طرح ان کی اثناءت ، ترتیب و تزقین ، لمها صند سو اُدکشک اورا وادید کی تحریر کے فن کوہمی محافت کہا جا تا ہے۔

عنی استفالات کے اعتبار سے صحافت اس دقت عام طور پر دوسنوں میں مستعل ہے۔ ایک کا دائرہ محدود ، اور دی کا کا دی ایک کا دائرہ محدود ، اور دی کا کا یک ، ایک منی دوہ ہو انگریزی لفظ و جو رہا رہ کے مقابلہ پین صحافت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ دو مرامعی وہ ہے جو دو سرے انگریزی لفظ مع پر لیسس سے مقابلہ میں بعثی تجار ذوائع ابلاغ کے لئے استعال ہوتا ہے اور شایدالا و لبان ہی بعید ہی استعال ہے تاہم اور عاب معنی ہیں مستعل ہے محافت عصرا خریس ایک جاتے ہیں صحافت سے ہادی مراد و می صحافت ہے جو جو رنالام کے معنی ہیں مستعل ہے محافت عصرا خریس ایک آسان ورب ہوئے کے ساتھ ابلاغ عامہ کا ایک اہم اور غایت ورب خطراک و مسیلہ ہے ہوگام کے لیے ایک ایک اہم اور غایت و درب خطراک و مسیلہ ہے ہوگام کے لیے ایک عرب کی بوری مدرس کی میڈیت دکھتا ہے۔ یہ مدرس ایک عامہ کو بنائے یا بھالا نے کی بوری معلاج یہ دکھتا ہے۔ کسی جو میں مدرس کی میڈیت دکھتا ہے۔ یہ مدرس ایک ایس ایوری خود سے اس می دور ہی ہے۔ میں مدرس کی میڈیت دکھتا ہے۔ یہ مدرس ایک ایس ایس کی توریت حاصل ہوت ہے وہ ہیک وقت ایک حرفت ہی ہے۔ میں فرد مدرس کی میڈیت دکھتا ہے۔ کسی جو ایس کی ایسے بوری خود سے اصراف کا جو دور ہیک وقت ایک حرفت ہی ہے۔ میں فرد دور میک وقت ایک حرفت ہی ہے۔

ليك تجارت بكاوراك بيغامهم راور بيغامهى ايسا جوعوامى حقوق ادزيم ودى مصالح كى بنياد برمبنى منصوب الديالك م ماده المرابعة المروق اندروى مالات ومعاملات سميت دنيا بعرب دونا بوخ والم تواديف وداقعات ما إخرانا ہے ۔اودانبی عوامی حقوق سے محافت اپنی ہریت اور اپنادعی و دبدہ افکر تی ہے ان سب سے بڑمنکومحا فت کسی جی ڈم اوراست کے لیے آئینددارم وئ ہے جوان کے افکار و نظریات ، احتیاجات ومفادات آڈزو فی اورامنگوں کی ترجانی کرتی ب د بداير ملف قوس ك تبذيب وتدن كوجا في اود يركف كالك غير عولى الداور بهاندى ب.

أسان عركب الساءميكوبيد يلاالوسوعة العربية الميسرة )ك بیان کمطابی صحافت اینے موجدہ اصطلاحی مفہوم کے مسیا تہ

امٹارمومیسی کے اداخریں معرون ہوئی کسی بمی فن یا علم کی طرح ابت لڑامغامین پھٹکل اور توزیع دنقیرم ہراعتبارسے کردر وناتوال تنى نيكن أست است قوت وترق ماصل كرى دى ،اوراس كا دائر ه وسيع بوتاد ما يهال كك ايك وقت ايسابى أكيا كرشائع مونے والے جرائد و مملات ، اور اضادات وميكزين كى تعداد اتنى زياده بوكئى كدان كاشاد كرنامشكل بى نهيں مال ہوگیا پر دام میں امریکہ کی مزدری یونیور طی کے ماتحت صافت کے لیے ایک خاص انسٹی ٹیوٹ کھولاگیا۔جس کو دنیا کا سب سے پہلاممانی انسی ٹیوٹ تصور کیا جاتا ہے مذکورہ صدی کے ما قبل بھی بعض ایسی کوششوں اور کا دلا طنام جن كوم افت كانام ديا ماسكتاب جنائي قيصروم جليوس اين ذمان سي لثين كي شكل مين ايدا علامين الخراتا الداسي موى جكون برسيال كرديتا تفاجس مي الكول كوباخرر كمنيك لي طومت سي تعلق خري بهواكر تن تفيس ، سب مے قدیر ترین اخبادی کے داد السلطنت برگنگ ریخنگ سے اٹھویں صدی سے اٹ موا تھا۔ پندرمویں صدی یس بی جرى كم مخلف شهرون سي كئ احبادات شائع بو في تع . بريطانيرمين سب سي بيا مالاله عين وليلى نيوز فكلنا ترون بواتها اس طرح الهادموي صدى مع ميليمي بعض معافق جهودات كاذكر لما ب ليكن عدم استراريت ريا بعرما شره ميس مقام ندطفى بناء يرمما فت مين ان كوشمار بين المعادم يس مدى كاداخر بي من صحافت كوليك فن ادرايان عاد ك ايك ابم دريد كى ميتيت سے جا الى ادرم مائروس اس كوره ابميت ماصل بوئ جس كا أي بم شامه كرد يم يس -عالم اسلام یا عالم عرب میں معافت کا جہال تک سوال ہے تو خرورہ معدد کے مطابق معرب نابلیون کے حلے تعاق عالم

عرب میں معافت کا وجود ہوا کیونکہ اس نے اکمٹ اور میں قدارہ سے دو افیاد فوائیں زبان میں تکاننا شردیا کیا۔ عدم المس وق الدوسون على في استبول سع مداة الأحدال الم كن ام سع عرب في إن على ايك جربيكا اجراءكيا.

جس کوعرن نیان کاسب سے بہرائجی افیار ہونے کی جیڈیت حاصل ہے اسی کے بعد سے متعدد عرب مالک میں عربی افیادات كنف شروع بوسع حقيقت بيب كدان ابتدائى اخبادات يا پرتون كواسلامه محافت كا نامنهي ديا جاسكتا دبان سلمعاني كى محافت كها جاك اسكنا سيكيونكه إن برجوب اوراخبارات مين السي تحريب بواكر نى تغييب جوغ إسلامى انكار ونظر بايت خصومه مغ بې تېزىپ سىنتا ئز بوكرسپرد تلمى جاتى تىيى - لېذاان يى آپ كوسكولۇاسىلىپ، لادىتىيت ، قوم يرى، خوا تىن ك عهابي اس جيب دوسر اسلام نمالف نظريات كاترويج واشاعت نظراً يكى سب مربها برج جس كواسلا م محافت كانور ترارديا جاسكة بوه ودوالعروة الوبقى " يم بص كوشيخ جال الدين افنانى اوران كوشاكر در شيرشي محدعبدة فيبرس بي كشداء من لكا لنا فتروع كياتها . يدالك بات م كران دونون مغرات كوي بعض ناجون سيمطون كيا ما ما باسي لمرح شخ محدر شبد رضای ادارت میں تکلنے والے درمعیف المناد ، اکبی اپنے وقت کا اسلامی معافت کا منسل ترین نوند کہا باسكاب بعض صفرات في محافت كوابتدائ اسلام بكنى كريم ملى الشروليد وسلم سے مرد و كرنے كى كوشش كى بے . كيونك دسول اكرم ملى التعليدوسلم في اسلام كي نشروا شاعد مين توريا استعال كيابي جنائي آب في متعدد وصلو لم معاب كرام ك ذربدجزيره ياجزيره كالمرامراء وطوك كريها بادسال كيافتع ادران تحريرى مطوط ك دربعدان كواسلام سهاف اور دونناس کوائے کی کوشش کی تعی اور بیمل بڑی مانک موجدد مصافت سے مشابہت دکھتا ہے . بدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام نے ابتداء ہی سے اپنی دعوت کوعام کرنے کے بیندبان وقائم بیان وتحریر استوال کیسال طور پرکیا ہے بلک قلم واسلامين انن زياده اجميت ماصل بيكراس كنام يرقرآن كريمين كمل كيك مورت نازل كم كن ب اوده في وبالنام تلموا مدالدانين كاضطاب دياكيا وعلى لمواسلام يم تفكما جتنا استعال بواشايد يى دوسبي نداجب يس اتنا استعال بواع ادراس كانتجه بكراسلاى تعلمات كالوراز فيروآ فكتك مدون تنكل من محفوظ ب اورتا قيامت محفوظ رب كاريكن محافت كارواح فن كى چنبىت سے اور دوروده اصطلاع مفہوم كيسا تعرب بعد كى بيداواد ب-

موجودہ دوریس بول توجملہ درائع ابلاغ اوروسائل اعلام صدر بعراہم سے کے حامل ہیں اور منظم المام معام ہو جو بھا کے اس مقام پر جو بھا کے اس مقام پر جو بھا کہ معام بر جو بھا کہ معام بھا کہ معام بھا کہ بھا کہ معام بھا کہ بھا ک

صحافت في الجميت

دیا به میسارگذشته سطور می اشارگهٔ دکرکیاگی بیکن ان تام که باوج دمحافت کوی غیرمول مقام دابیت ماصل به وه دیگر دران کوماصل نبین اور می دجه به کرنستاً تدیم مون کے باوجود بھی محافت بوی متک اپنے روایتی انداز میں جاد کانسادی 4 - جدید ککتالوجی اور سہولیات سے اس نے بھی استفادہ صور رکہا ہے اورا نے اندرکا فی تحیینات پیداکول ہے معنوی اعتبارے

طع نظرتنكى اعتبار سے اور سرعت انجاز دغیرو میں پہلے كئ نسبت اس كى حالت كانى بېتر مركئى بے اور دن بدن بہتر اور جاذ نظر وتى جارى ب ان عام امورك بادجود اس كاروائى انداز باقى دستمري اس كى ابيت كاندازه اس سى بى لكايا جاسكتا بىك نسانى آباد كالكي برا حصر محافت سے اس مد تك نسلك بے كماس كو اگر ايك دووقت كاكمانا لعبيب نتيج بي ميرسكات يمن محافت كرين الك دن بى نبيس روستنا ، عالمى بيماند كرايك بوع نساسى ديارى جانب مي تول منسوب كميا ما تا ب د اگر مجے دو حکومت کے بغیر صحافت "اور صحافت کے بغیر حکومت "کے مابین اختیار کی صلاحیت و بے دی جائے توہی اول الر بعن و مكورت كے بغیر ما فت "كوترجيح وول كا محافت دراصل ايك ايساآسان دربعد سي جس سے مخلف كام لئے جاسكتے ہيں۔ سى غيام ورمعول سيمعولى مسلط كربعى ابم ادرغ معولى بناكرلوكون كالوجد اسكى جانب محافت كود ويعدمبندول كوائ جا سکتی ہے،اس کے اندرتا ٹیرکی نیمعول قوت اورجذبات سے کھیلنے کی اچی اور بعربوپ ملاحیت ہوتی ہے اس حقیقت کا اندازہ ہود مهاينين بالكل فشروع بي مين لكاليامغا ورمين الاتوامي معانت براينا مكبل تسلط اوركنطول قائم كرن كى فكراور جد وجهد ميس معروف مو كويتم والمداع مين لورب ك شهورشر راك ك اندري وى مافام داستورون نه الني ايك تقرير كدوران يبودى لا بكم مما فت براكساته بوئ كهاتها اوراكر بورى دنيار إينا تسلط قائم كرنے كے ليے بهم و ناكوا بني اولين طاقت قوار ديم بن وصافت كودوس كطافت مجنامامية اس طرح عدام من سوئز لينديس تعيود در مرزل ك ديرصدارت معقد موز والى حكاصبيدن كى بلى صيوى كانفرس أب معلم من خور بركى كيونكم وجده عالمى تاريخ بيس اس كانفرس كوايك خطرناك موڑى مينيت مامل به اسكا نفرس بين شركا و نے بيند باك كمانتا و اسائيلى مكومت كے قيام كا بادامنصوب اسوقت تك كاميابنين بوسكا جب نك درائع ابلاغ يعمو أا درمحافت يرضموماً بهادا كمل تسلطاقا مم ندموجائ " لهذا إربوي پرونوگول میں مِحانت کے مسئلے کوشب دیں طریقے سے مل کرنے کی تجویز دکمی گئی تھی ۔

• صحافت كم موركر إو دى طرح سوار بوكراس كى الكام كو ايني باتوس لين بوك -

بهاد نے شموں کے ہاتھوں میں صحافتی وسائل بالکائیس ہونے چاہئیں جن کے دربعدوہ ابنی دائے کا اظہار کسکس

وك خوام كدر بغراود مارى وافقت ماصل كيد بغروام كسنبي برخيي وايد

و اپنی انخت مخالف قسم کے جرائد مونے خرودی ہیں جو مخالف پارٹیوں اور متعدد فظر مات کی جاست و تاکید کرتے ہوں۔ می کدایک ایسابھی جریدہ موناچا کئے جو لاقا و منیت اور جنگئی نظام کی تا مید کرتا ہو ۔

مين وام كذبون براس ورم مسلط دمنا جابي كروب جائي العين شودش بر ياكردي اور ب جاني أمين خاموش

ادر ففند أكردس ـ

بارى طرعوه كانفرن ياسميناروس نجاديز وقوار وادمنطورك انهس كاغدك زيزت بناني براكتفانبي كرتي بككه انہیں علی جامرینا نے کی اوری کوشش اور عی بلیغ کرتے ہیں اس میے مذکورہ ابلیسی کا نفرس کے بعد ہی سے انہوں نے ذرائ ابلاغ بالخضوص معافت برايا نسلط فائم كرنے ليملى مدوجهد فروع كردى دراس كے ليم مب سے بيلے خراساً المنسيون برميخ كرطايا كيول كرم عافت اور خررسان اليبنسيوسك مابين دبط وتعلق كى مثال بندوق اوركارتوس كم مابين ربط دتعلق کس ہے، بعیر کارتوس کے بندوق ناکارہ اور غیر منید ہوتی ہے کام کرنے کے لئے اسے برابر گولی ملتی دہنی جاہیے ادرجس طرع كارتوس بنانيوالا حال بروق برحاوى بوتاب راسى طرح فبررسال ايجنسيات بعى صحافت برحادى اورمسلط ہوت ہیں، لہذاسب سے پہلے انہوں نے بین الاقوای خررساں ایجنسیوں کوانے ما تحت کیا ۔اس کے بعد دنیا کے برے بؤرمالك سميت مرطك كى محافت برقبط كريايا اين كادندو كواس ميس كمسايا- چنانچراسرائيل كے رسى اعلان معطابق مون مغرى مالك بين تقريباً أيك مزاد اصبادات دم الت براك كامكل تسلط بدراني ملك كي صمافت كيمي ال ك اثرات سے پاک نہیں قرار دیا جاسکتا جھ لکہ عالمی تجادتی منطری کی سا ہوکاری انہی کے ہاتھوں میں ہے سونے کے بھی دی مالک ہیں لہذا اس داهیں مبالغ البات کا کوئی مسالدان کے سابنے مہیں تھا۔ اس کے لئے انہوں نے بے دریع دولت خرج کی ، بریطان پر کے مشہور ترين افياد "طائمنر" كوليك مرطمين زبر وست مالى بران كيوجر بندكردينا يواتفا كيون كداس كى مالك انطنيفنل الماس كىنى اس كىكرتود خسائد كوبرداشى خى بى كى يائى تى تواسى يى ياكى مايونى دا برىطى بى دەخ سى يەدى نے اس اخباد كو خربہ نے اوداس کے جانصباد ہے **وہ دانشت کرنے کی مضامندی ق**اہرکی اودبالغعل اس نے اخباد کوخربہ کواس کے تمام فسامد لروداكيا جن كى مقداد صرف ايك سال كاندر ٧٥ ملين امريكن فدائر ببوني ننى بهرمال ان كى جد وصدا وريكوده كامياب دى اورانغول نے عالمی خروساں ایمنسیوں اور بین الاتوامی صحافت پر کمل كنطرول حاصل كرايا ـ اورانسانی حدود دتيودكويامال كرتيهوك اوراخلاق اقلاك وبالالطاق دكمتي موسة ابني مفصدى تكبيل كيداس استعال كرناتروع كرديا اس يس بعي ال كوغير معولى كاميابي حاصل بوئ بينا بذير والوكول يلامين اس حقيقت كاعترات كرتيمو في كالياب. در بم نصافت كي توسط يرد ي كي سي د كروظي كلياني ماصل كي ب

ریماس سلسلے میں بہت کچہ کہنے اور لکھنے کی گہائش بریکن اگر ہم مختر آس کی اہمیت کے اسب دعوالی کوواضح کرنا جاہیں دولفظون على إون كبرسكة من كصمافت كومعاشره مين ابنى اعلى كاركر دكى او وظيم سوليات كى دجر سيرا مهد عاصل ولأ ، اوجاد رکو کے اور سے معاف کو دیکھتے ہیں تو پتہ جاتا ہے کہ اس کے دریکی می نظریہ کے تحت بوری قوم ادر اور اعمارہ ا دہن سازی کی جاسکتی ہے ۔اس کے دریعہ کسی بات کووام سے منوایا جاسکتا ہے بشر کیکیدایک دھنگ اوراسلوب کے ساتھ ية بيش كالمي وجرب كركس مع من وسي سياس وافتها وي بهاجي وتقافي كسي من مرك تبدي لان يا انقلاب بربار في ن معافت جورو الراهم ول اداكرسكتي مع ديكر ورائع كادريد مكن نيس. وضاحت كي ليريهان بم بيرميو وصهاية ، خال بین کرسکتے ہیں جنبوں نے محافت پر کمل تسلط حاصل کرنے کے بعد اپنے مائی پر بردہ والخا و دایک مہذب، شائست الماح وفيولداده انسانيت نواذ قوم ك شكل مين ظام ربون كى كوشسش كى الم اسى محافت نيهى ال كواپني مفصد من كليان ج*كنادكياء اوران كے ماهى كو دهل كربا*لكل بے داغ بنا ديا جب كري قوم ماض ميں اپنے شاملانه ويد ز الملانه حركت سيارش دې ، دريشه د وانيوب او رابني عيادي د مكاري و مالي ورص وطع كې بنا رېر ېټوم او د مېرمعاشو مير مبنوض دليلي وڅواد اور رانده در نعی . اگریم اس کی واضح جسک دیکمدناچایس توجیس مخلف مغربی شعرافن کارون کے بہاں بخوبی نظراً نے گی چنا نیمشہور الكريزى في وامذلكاد شكسيرك ايك شنه ورودام وفيس كاسو واكر THEMERCHENT ميس شيلاك نامى ايك سودارسبودی شخصیت کارداداد اکرتا ہے جس کے اندروس وطع ،عیاری دمکاری دحسد وکیندا در دیشدوانی جیسے کریم ا وصاف کوٹ کوٹ کوپرے ہوئے میں نیکن کھافت کے لم ہوتے ہر انعوں نے اپنے ٹالپیندیدہ اود مکروہ مامنی پروبیز ہردہ المحال دباا ودع حواضرك نهابيت ذمين ، لمباع ربها در ، امن وسلامتى كي پيغامبر ، او دعلم د وست وموحد قوم بن كرا قوام ، الم كے ساف ابرى يہنىس بلكران كواليس قوم تعوركيا جائے ليكاجس كو ماضى بين طلم وستم كانخدر شق باليكيا تھا اورده مرطبقہ اور مرمعا شرومیں تابی دعم وقائی عرف واحرام سمع مانے لگے حق كعبرت سے مع الفكرسلمان بى الن كے وجد اوران كاليكم شقل مكومت كيرون كوسيكم في كي بين حالاكدة ن يروده سوسال قبل قرآن مكيم ان كي دير في جيسكنت اوران کے مطود ددراندہ در گاہ ہونے کی شہادت دے چکاہے اس طرح میں کے ارے میں مشہود ہے کہ اس نے کسی ایک میہودی یا يهوديه يمهم كي واض بس بورى يودى د نياكوا بي ظهوستم كانشار بناياتها . انسانيت موز اذبيتي و يكفت عن طويقون س ال كاتل مام كياتنا اورال بار يمي كس ك تنورون كا فاص لود ين دكركيا جالب . اود اي ايس من كمعرت قع وض كرك لوكول ين عام ك كي بيركان كوس كر السانيت النبيات به اورسودمها بيزكيد ولول مي وحروم كاجذب الموجعة

ان تعول كوايس فكل يم بي كي كي كي كوايدا قابل الكاد تا في انتقال بي مالاكدان كي ي كون عقيقت نهي بعس طرع اس نے بورے عالم یا بی حکم ان قائم کر نے کے لیے اپنے خالین کو فائم اسٹاند بنایا اس طرح یہ و تحالفین بھی اس کے فار مستم تندشق بنديك معاف كارشم تفاص في كيدا كجو بناديا - نياده دورجان ك ضويت البي الا مراني الك الدومان ك كنه سازى كايك سازائد شايس ل سكتى بين جناي وقت ما فرس بارى سبدير متعلق دريش مسأل نع محاسرت مماذ ک بنار انن میانک مورسافتیارکر لی به ورداس کے سیمین کوئی حقیقت بنیں ،اس کے باد بودمی مندو مذہب کا مرزد تقرباليقين مادم ركمتا بكربابي مسجد ايك مندرتو فركر بنائ كئ ب بهذاات دواره مندرين متقل كرنا فرودى ي الى لور اسلام كنام براتمن والى جى بعض تحركون نه إن غلط نظيات كى اشاعت كى بيصحافت كاسباراليا ، ان كويمى إى ديك كاميابي ماصل مونى جناني آج بم كوبتير إنناص مديث اودنن مديث كاتنقيدى جائزه لية موسط نظراد بي بوسيس كا احاديث كوبسى ابنى عقل كي كسوالم برم كمنع موسط اد كمائى در رسيس كويا اب الكسيمين كوامت بين جوقبول عام حاصل تعاوه غلطاتنا ـ ان کی نظریس اب دوباده اس طرزی ایک دوسری کتاب مرتب کرنے کی صرورت ہے،جس ين على معيار سيم عديثون كوجانج نا طرورى ب ، طرفرتما شأيه م كرمديث يا علم مديث برخام فرسائى كرف ولاير صرات صروری نہیں کراسی میدان کے شہوارہوں بلکران بی کوئی جوانبات کامتخصص معلوم ہوتاہے آو کوئی قرآنیات كامهارت كا دعويدار نظام تلب قو كو في كسي ميدان كااوركو في كسي ميدان كا، حيى كه عام معلومات و كلف والي حضراً بھی تھے بحادی دسلم بیننقید کرتے ہوئے جب مسرس نہیں کرتے بیصرے صحافظی دین اوراسی کی ذم ن انتظا كانره ب محانت كي اعْلَى كادكر دكى كاندازه اس سي دكايا جاكسا ب كدوه توموت كي لي مكيل كي حيثيت وكعتى سب ص طرح نمیل کے ذریعہ اونٹ کوکسی رخ بی موڑ اجاسکتا ہے اس طرح معاند کے ذریعہ اید ری توم کوکسی سمت لگایا جا ملاب ای طرح صحافت کے اندر مرعد تاثیر کی عظیر قدت وسلاحیت ہوت ہے۔ بیند کھنٹوں میں رائے عامد کواپنے حق ال مواركيا جاسكتاب مااس كاندوايك عظم تبديلي بيداكى ماسكى ماسكى وضاصت كياس انطويكا والفردك اوگاجس كولندن كاخبارد سند ع المرزير في الماليك كى خدر مين شائع كياتا. امرك كالكسيدوى مان عدت ١٠ ساره ايبرين ١٠ سبع انفرديداياكيا تناجس بين بطر فن يدانداز ساس في اكتفاف كيا تغا. كركس الرح اس ك معافق كيشي في موج ١٧ مجمن كاند رام كي دائ عامدكو تبديل كرد إنها جو عراق كم الحي وكيفسو يما ک دہرے ارائیل سے بخست ٹالال تھی کیکن مُرکورہ مما فیڈنے اپٹے ساتھیوں کی مدرسے امرکِی دائے مامرکو ضعرف

إئيلي نقطط كوقبول كرنے يرمبودكرد يا مكداس بات م يعى اس كوقا نع كربيا تعاكدع ان اليمى ديكيوكى تبابى اس ما إ ے لیے تاکزیراور زم وست کادنامہ ہے تنہایہ واتع جمافت کی اہمیت کو اجا گر کرنے اور اسس کی کادکردگ رقوت تا شركونابت كرنے ليكانى باس كي قوت تا شيكايہ عالم به كدد نياك اكثر وبيشتر مالك كاندوا تقلابات باكرنيس محافت كاذر وست كروارراب و وكبى مى كى عظيم الاعظيم ترين ماكروقت كماس كالنصب سراكر ن كى بنسبت كمنرورس كمزود آدى كوافترار اعلى كى كرسى يبعيما سكتى أب اسى ليصما فت كادهب ودبدبه امداس كى بيت مال طبق برمرد تبت مسلط يتي بر راس بيركونابيون ني النيان العاظي واض كيام وريس توب فانور كي كمن كرج عبدلسبيعة قليول كى سرسابيس سازياده خوف كعالما بول يراسي ليديدى كباكياب مواليسي وم و أفاداد دستقل مهاف ه سايه مي نندكي گذاد دې بوكبى بى اس بركوئى ظالم كومت نبيل مسلطاره سكتى برينانيدي معرب كرمقنند، انتظاميه، ودعدايس بعاصافو كواكب وتنى قوت تصوركيا بأناب كيون كروام كيا ايك منبرى حيثيت ركمتى بجراب سوده پنی آواد کو بلند کرسکتے میں یا اپنی دائے کا آزاد اندا لمباد کرسکتے میں ، اس کے توسط سے معاملزہ کے عمومی مسائل اعتمان نظر ایت برکھل کرنقاش اور بجٹ ومباحثہ ہوسکتا ہے۔

مہولت کی جو بات کھی کئی تو درحقیقت محافت اینے واغیین کے لیے آئی سہولیات پیشیں کرتی ہے ، جو دیگرور الل اللاغ مي بأساني ميسنهي اسب سي بهي سبولت يرب كرمطبوم مافت كامطالع كرن والاليك سي زائد بارايي رغبت وفوا بش كے مطابق اسكامطالع كرسكتا براد رم رادمطالع سيش كرده معلومات يا نظريات كے بار ميں اس كو نثبت اور پھی ماصل ہوتی ہے جس سے مثلف ناجوں اور زادیوں سے ان پر ٹور کر سے کسی تنیم پر پینینے اور اس کے متعال

الخادائ قائرك كاس كور قدملات

اسى طرح الني حسب سنشا وقت كانتاب يرب إورى أذادى ميسرون براكسى وقت اس في الناب مسوس كايادني طورپیشغول را توکسی دوسرے مناسب وقت کے بیے موفر کرسکتاب ، بلکہ دوگ چلتے پھرتے اورسفرکر تے ہو کے بی معافیت کا مطالفركر تروع وكمان ديتين ،اس طرح مافت ديگر ذواك كى برنست كرخرى بكر في دي كي ميروجاتى باس تيل كاديكى فنلف ادرمتعدد سوليات ميں جن سے بم صافت كوبېرور پاتے بيں اس كے علاده اس كى مزيد كيد امتيازى فصوميا بعی بی جن سے اس کا ہمیت ش اضافہ ہو اے۔

صافت کوایک ابور شاویزی عثبیت معلی بوج بجس میں ندگی کے متلف شعبوں ، ساسی جناری بسماجی،

مفاشی اور دینی امور سے تعلق اہم معلومات دیکارڈ ہوئی رہی بیس ، دیگر ورائع کی برنسبت محافت کومعلو مات کی فراہی اوران ک مفاقلت ایر زیادہ دسترس حاصل ہوتی ہے۔

مطبوع تروں کی صداقت پرلوگوں کالیقین زیادہ ہوتا ہاسی وجر سے طبوع تحربوں کے مضامین سے ذہر وست طور پر سازہوتے ہی اور تحربوں کے قسط سے بیدا بھر دہ دائے عامر کونا کالی تسخیر قوت مجمی جاتی ہے۔

• صافت کے ذریع شکل سے شکل ترین موضوعات کو منظر مام پر لاکر ان کا حل الماش کیا جا سکتا ہے، کیوں کم اس میں مخلف

ناجون سے سیوامل بحض کی جاسکتی ہے۔

بوارت امد و درخ میس بیاریال سے دور دیکراس کامیح استعال ہو۔

السُّرِبِ العربِ العربِ معادِ جِكروه ملت وجاعت كومحافت سے معمنی سم سنفید ہوئے كى اوراس كے ذريد دُورہِ اسلام كوعام كرنے كى توفق عطا فرائے ۔ آئين ۔

#### زمرنظمقالك ترتيبي مندرجرذيل مراجع ساستفاده كياكياب

إ- المصافة في ضود الاسلام . تأليت الدكتورمصطفى الدميري -

م - النفوداليهودى في الأجهزة الإصلامية والمؤسسات المدولية - تاليف فوادسيرالوفاعي

سر .. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - العدد ١١ ، السنة ١٤٠٤ هـ -

م - هذه سيبيلي - المعهدالعالي للسدعوة الإسلاميية - الديامي -العدد ي والسنة ١٤٠٣هـ

٥- الموسومة العربية الميسرة -

١١ - كتب المعاجم اللغويية -

### برصغیر بهند و پاکٹ میں جاءت اہلِ مَدسِث کی صحافت کی تاریخ جماعت اہلِ مَدسِث کی صحافت کی تاریخ

#### از قلم: محدّ تقيم لني راستاذ جامع سلفير، بنارس ، الهند

الحمدالله ديب العالمين ، والصلوة والسلام عسلى سبيد المرسلين ، وعسلى الدواصحابه

جناب مدر محرم ومعزز علمائ كرام ومهانان عظام!

آج اس مجمع عظیم میں جہاں کسی ملے وصوبہی کے نہیں بلکہ ویدے ہندوستان کے علماء ومفکرین اوراہل قلم معنی اس محمد عظیم میں ابنی نااہلی وب بعنا می کا احساس کرتے ہوئے اپنے اس مقالہ کے بیش کرنے کا مشرف حاصل کر دہا ہوں ۔

عدات! ہماری جا عت اہل عدیث کی جہاں تدریبی تعمنینی اور بابینی خدمات دوسری جاعتوں کے مقابلہ یں زیادہ ہیں، وہیں محافق خدمات ہی کسی کے مطابق م میں زیادہ ہیں، وہیں محافق خدمات ہی کسی سے کم نہیں، یہ اخبارات ور سائل جن کی تعداد میرے ملم کے مطابق م مقابل میں شائع کرتے رہے، اور شرک و مدین اور اسم جدید ہیں، ایسے لیے وقت کے لھا فاسے معنا میں شائع کرتے رہے، اور شرک و بدعت اور ادیان باطلہ کا قلع تم کرتے رہے ۔

بری ارزادی با عمر مات کے سامنے ان اخبارات ورسائل کے اسماء مقام اثنافت ، مدیران من اجراد

ادرامتیاذی اوصاف کا ذکر کروں ، ان کا پس منظر بیان کردینا مناسب مجتما ہوں۔
پس منظر
پس منظر
منظر
مناظر
مناظر منافق کے غدر کے بعد جب انگریز سامرائ نے پورے ہندوستان پر کل طور پر قبعنہ کرلیا ، اور

محرافی کی نا توابی حکومت کودوام بخشنے کے کئے پر کے کیا کردامے ،درمے ، سخنے ہر حیثیت سے بہاں کے باشد وں مصوصاً تو جانوں کو عیسائی قرمیب کی دعوت دی جائے ، اسی منصوبہ کے تحت ان لوگوں نے ہندو ستان میں یا دریوں اور پری چیروں کا جال بجیا دیا ، اب عیسائیوں کے سبزیاغات اور دو بئے بہیوں کی لائح اور بری پیکر میسائی لڑکیوں کی صحبت نے ہندوستان کے نوجوان طبقہ پر بدترین اثر ڈالا ، لوگوں کا میلان ان کی جانب بڑھنے لگا ، تکے اور ماہ وش کی صحبت نے ہندوستان کے نوجوان اور ملانے عیسائیت قبول کو کے خرمیب عیسوی کی ترویج میں لگ گئے ، ایسے ازک و قت میں جہا عت اہل حدیث ہند کے ایک کانفرنس میں شیخ فلام می الدین وکیل قصور ضلع لاہو دے تمام علاد خصوصاً علما واہل حدیث کو مخا طب کرتے ہوئے فرمایا : " اس وقت اصلام اور عیسائیت کا مقابلہ ہے ، یا دریوں کو ڈر ہے دفران اگر ترقی کو گیا قومیسی کر ایسے ہیں مکر ہم مسلان اگر ترقی کو گیا قومیسی کو این ت وعظ و تذکیر کا کام پانچ سو عیسائی عورتین کو تی ہیں ، مردوں کو کو ن کہے " (دوداد ہیں کہ سوئے ہیں ، اس وقت اصلام پانچ سو عیسائی عورتین کو تی ہیں ، مردوں کو کو ن کھے " (دوداد ہیں کو نفرنس امرتسر)

تبس پر علمائے اُہل عدیث کو غیرت آئی اور کم بمیت کس کر میدان میں کو دیڑے ، اور اپن تقریر وتحریر اور کشب و پہنلٹ کے ذریعہ اس الرقی ہوئے میں مصوف ہو گئے جس کی بنا و پر عیسا بہت کے ایوانوں میں زلز ہے آگئے ، جس پر انسوس کرتے ہوئے ، ایکی ، جے کا من صاحب بنگال سول سروس کمٹ نرولیس کلکتہ اپن کتاب مو نیوانڈیا ، مطبوعہ لندن سے ۱۸۸۵ء میں لکھتا ہے :

اور المریخ اله وری نے ایک مفت دوزوا خبار مجعز زملی می نام سے جاری کیا ، اور جل محدی الهوری نے ایک ماہنا مرسالد نے اپنے اس اخبار کونیچر اور کے لئے خاص کر دیا توشیخ الا سہام علامہ تنا : السّرام رسری نے ایک ماہنا مرسالد مسلان اور ایک ہمفت دوزوا خبار اہل مدری کے نام سے شائع کرنا شروع کر دیا ، میر صرورت کے تحت دیگر اخبارات ورسائل جاری ہوتے دہے۔

اب مکل طور مرعلائے اہل حدیث نے اپنے وعظو تقریر، مناظرے دمباعثے، کتا بوں و پھناٹوں اور اخبادات قدرسائل کے ذریعہ وشیمنا ن اسلام کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوگئے، اور ان کے تمام حملوں کو پسپا کر کے اکمر ملانوں کو گراہ کی نجات دلایا جس پر مختلف مکا تبہ فکر کے مفکر سے اسلام ہی نہیں بلکہ ایک دیماجی نے بھی خراج تحسین بیٹ کئے بغیر ندرہ سکا۔

اب بطور مثال میں مرف اخبارا ہلی میٹ کے مدیر شیخ الاسلام علام تناء الٹرام تسری کے سلسا ہیں دو میرجائتی مفکرین اسلام اور ایک آدیر سماجی کی تحریر آپ حصرات کے صاحبے بیش کر دینا مناسب بھجتا ہوں۔

قاصى محد عديل عباسى ايدوكييط بستى مكعته بي كه:

 تعدیدی کام سے فرصت پاکروہ اسلام کی تخریب کی جانب دج ع ہوئے اور قرآن پاک بہم السّر
سے والناس تک اعراضات کر ڈرانے اور اپنے گروہ میں کچوای ہوش مجرد یا کہ ان کے اندافتی و
یقین بیدا ہوگی ، سوامی جی کے اعراضات صطی نہیں تھے ، ان میں گہرائی تھی ، اور ہمیشہ نبیدہ جی تھے
اسلام کا مضم جی اڈراتے تھے ، اس سے ان کا منشایہ تھا کہ مسلان فوجوانوں کے دلوں کوشکو کی گہواڑ
بنادیں ، وہ نفسیاتی طور پر ہربات سوچ سمجھ کر ذہنوں پر جلا آور تنے اور حلا ایسا اچانک اور پر شور
متاکدلوگوں کے دل دہل گئے ، اور ایسام موج انگی ، حالا نکر جوجد یہ جندو دھرم انہوں نے مجدد انہ شان ن
نگرسکیں گی اور اکٹر کرمنتشر جوجائینگی ، حالا نکر جوجد یہ جندو دھرم انہوں نے مجدد انہ شان

قلوب پر فالج گرادین والے ان مرزہ خیز ما لات میں ایک مرد کا مل نکا جو ہمدھ خت موصوف متحا، عالم ، متبح بمفسز

مولانا ثناءالتركاظهور

محدت، وا مظ، مناظ محقق دمفکر، مرواً ہی ،قین محکم کامبلغ ادراستقلال مزاع کا پیامبر محدث، وا مظ، مناظ محتق دمفکر، مرواً ہی ،قین محکم کامبلغ ادراستقلال مزاع کا پیامبر محدث ما نند وگر ہوبزم تو رعن غزال تا تا دی

اس نے نفرت کا بواب محبت سے ،تعنیک کا بواب بنیدگی سے فعد کا جواب مسکرا ہوٹ سے ، علم کی بیچ پر گئی سے اوازائے گئ علم کی بیچ پر گشیوں کا ہوا بخفیت سے اس طرح دیا کہ ہر قدم میر ذبان حال سے اوازائے گئی سے جوں بشنوی سنن اہل دل مگو کہ خطبا سست سنن سنناس نہ دلبرا خطا ایس جا سست

یہ تھے مجدد معر ، مبلغ اصلم ، معق اکر صفرت مولانا ثنا دائشر امرتسری نورالشرمرقدہ اس زمانہ کی نئی سلم پری بیں ایمان دیتیں سے کی نئی سلم پری بیں ایمان دیتیں سے مہرہ ورزی ، قریر اس مام مردم الم کا طفیل ہے ، اور آنے والی نسلوں پران کا اصان برستور باقی ہے ، اور آنے والی نسلوں پران کا اصان برستور باقی ہے ، اور آنے والی نسلوں پران کا اصان برستور باقی ہے ، اور آنے والی نسلوں پران کا اصان برستور باقی ہے ، اور آنے والی نسلوں پران کا اصابی کی طون دو انتہا والی ہے ، اور قیامت تک ماق دے گا ، جب یا اسلام کا سبیرسالا رمیدان جنگ کی طون دو انتہا والی کے ادد گرد جدید علائے کرام کی صفوں کی صفی اکٹھا ہوگئیں ۔۔۔۔۔ میتاد متد پرکاش کا جواب

دون برکائ "ایک ایم می مقاص نامرامنات کی پوری بستی کو دعوی کی طرع الدادیا باید اف دون بی کا مرع الدادیا باید اف دون بی دیکا به برای ایم بی مرح اردیما بی سائتی طلباء انگریزی بین مم لوگ سے بیت بحرق تھے ملا این خترب کو ترک کرواس میں کوئی سیجائی نہیں " اور یہ کا داکرا کو مناظرہ کرلوا در کہا کہ ایک اسٹول ہا تعمیں لے کرما در بازادیں اس پر کھڑے ہو کر لاکا داکرا کو مناظرہ کرلوا در کہا کہ دیو در ایک مناظرہ کے بعد (میں فلیم الثان دنگل کا ارستم مولا نا تنا والسر تھے) امید نہیں تقی کہ آدیہ سمائی بحر خود دار ہوں کے ، اور یہ مالم ہے کر بجی سے کہا جاتا ہے کر" اپنا مذہب ترک کرواس میں کوئی سے ائی نہیں "

مطلب بركراس طرح سادا مهندوستان ايمان ديقين كے نور سے حجمگا اسفا، باتي اليى كيت كردل ميں اترجائيں، اور دلائل منطقى اليى معنبوط كد كمان كاكوئي كوشر باقى ندر ہے . مولانا مر الم صديث كرنتے وہ كامل ملتِ السلاميد كرتھ ۔ " داخباد المحدیث الار نومبر سلك الم عدد الما حدیث كرتے دہ كامل ملتِ السلاميد كرتھ دائل مدارتہ مطراز ہيں كہ :

 الله بعد المراح 
مد اجبا ماحب ابي مسلان موتا مول اوراك سب مسلان گواه دجي كمين اك سب ك مامن كله شهادت برهن الهول: أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محددًا دسول الله و فرائي اب توكوئ عدد باتى نهين دبا .»

مسلان باغ باغ ہوگئے، اُریر مناظرہ کچ ہواب نہ ہی پڑا بدر مولا نانے اپناکام چلتا کر دیا۔
عیبائیوں سے مقابلہ کے لئے ہوری طرح تیار دہتے، وہ زبانہ ہی مناظرہ بازیوں کا تھا، اور
اُریسا جیوں نے مسلافوں کے منوا نا میبائیوں سے سیکھا تھا، میبائی مشنری انیبویں صدی کے
وسلا ہی سے مسلانوں کہ بیجے بڑی ہوئی متی ، میبائیوں سے مقابلہ کے لئے مولانا نے شد برکھا نگریزی
میں سیکھ لئے تھی ، اگر کہ ہیں انگریزی کا مطالعہ زیادہ کر لیا ہوتا تو اپنے فن میں بے مثل ہوجاتے ، کلگر
فرقوں کے اندر قوجا صدید رقادیا نیر) ہر زیادہ در تی بلکہ ایک بار تو لیک انعامی مباحثہ میں انعام میں افعام میں امری فرق سے میں افعام میں میں افعام کے میں افعام کے میں افعام کو میں افعام دکھ میں اور ان کل کھتے ہیں کہ :

مع جب مولوی نورالدین ما حب قادیانی نے دسالہ مع فدالدین سے ذریعہ اور مولوی ثنا دائٹر صاحب نے میرک اسلام سے فدیعہ اسلام اور طلازم کے در نمیان خطر میز کھینچ دیا قدیمی تقانیت کی قیمت ایک دیاسلائی روگئی ،میرے امتراصات کا جواب دیے میں مع فور الدین سے معنف کانشانه علی معلومات کی بدولت بے خطابوتا، مگر میرک اسلام می وار زیادہ ستم دھایا ، جب کہ وہ میرے قلعہ کو جس سخت میرجبد کے ساتھ تفسیروں کی بناء پر تعمیر کرتا متاصر اتنا سافقره مساد کر ڈالیا کہ :

" تفسيرًا جواب تفسير كمين والون اوقران مجيداس كا ذمه دا دنهي ب

مولوی صاحب فطرتانوش فدات اصحاب سے بی ، اس کے بیمنا چاہے کہ جہاں ایک طرف میں اسلام ، اور میں بر بڑا ہو ، اور دوری میں اسلام ، اور میں بر بڑا ہو ، اور دوری طرف میں بر بڑا ہو ، اور دوری میں میں اسلام ، کامصنف اس کے سرمانے بیٹھا اس کی تیما اسلام ، کامصنف اس کے سرمانے بیٹھا اس کی تیما دواری کر دہا ہو وہاں اگر ملکوت الموات والاین دنی مسرت سے پر تعربی ہوں سے اس کی تیما دوری کی در این دوری کی مسرت سے پر تعربی ہوں سے میں میں داوسلے فتا د میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا در ند

توكونً مجب بات نہيں ہے۔

اس سے بہتے میرایہ خیال مقا کرمولوی تناداللہ جواحدید فرقہ کے ساتھ ملافی سجیج فیرح اُر کرتار ہتاہے وہ فو ذکوئی کھ ملاہوگا ، میں وجرمتی کریا دجودان کی کوشش کرنے کے بیل کبی ان سے ملنانہیں جاہتا مقا ، لیکن بہلی ملاقات ہی ہیں معلوم ہوگیا کہ مولوی ٹنا داللہ ایک فوسٹس مزاع ، نوش فذاق ، فوبھورت اور فوب سیر شخطلمین ہے ، اور قدرت نے اس کو ایک دل ربا ادا دی ہے ، ہے تو یہ ہے کراس " ابن بعقوب کو دیکھ کرمجے اپنے دل کو مقاضے میں بڑی دقت پیٹ اگ ، مولوی ٹنا دالٹ مرتبیر نے روزمیری خراجے کے لئے لاہور بہونچے تھے ۔ " (اندر مسلام بابت ماہ کہ مراس اللہ میں اللہ میں ایک اللہ و بہونچے تھے ۔ " (اندر مسلام بابت

کچه مدت بعد مجھے دوبارہ طا ازم کورکڑنے کاخیال پیداہوا ، اس دفع میں نے کمتب تاریخ سے مددلی ، اور معنفل اسلام ، کے نام سے جلی سڑی ہوئی کتاب شائع کی ، اُریسا چ کے اخبار د نے اس کتاب کا نہایت زور دادالغاظ میں دیو یوکیا اور مسلم اخبادات نے اس کے طلاف شود بھا یا ، میں جا ہتا تھاکہ پرانے ٹائپ کے لوگ میرے مقابلہ میں اُسکی تاکہ مجھے اس بات کے جانئے کاموقع مے کہ دوہ ان بالول کا کیا ہواب دکھ میں ہیکن میری بدتم متی اس دفع بھی وہی " ترک مثیرازی میرکہ کو کہ کہ ۔

" قرأك مجيديا اسلام تواديخ يا تفاميركا جواب دهنهي "

" نخل اسلام " د میری ایک اورک ب کانام ) کو تبراسلام " دمولانا کی طرف سے اس کا جواب ہے ) مارکر چلتا ہوا ، اس طرح پرانے ٹائپ کجن طافوں کورکڑنے کے لئے میں نے دومری کوشش کی بھی دہ ہمری گئے ، افر کا دجب میں نے دمیما کہ طاازم کے مانے والے تومیدان میں آتے ہیں وہ طاازم کو مانے والے نہیں ہوتے توہی نے ان تام مباحث کا قطی فہیں اور جومیدان میں آتے ہیں وہ طاازم کو مانے والے نہیں ہوتے توہی نے ان تام مباحث کا قطی فیصلہ کر ڈالا ، اور اس ترک اسلام " سے لے کرانی آخری تصنیف تک جی قدر دکتا ہیں تیں ان سب کویں نے سماریون ساال کہ کو جلا کر خاک سیا ہ کر دیا (اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ) (المسلم مسلوم بابت ماہ کرمیم سالال کے ۔

له به فازی محرد کالیک ما بانه میگزین مقار

# جماعت المحديث كافبارات رسائل زقديم

جامتی اخبارات ورسائل رقدیم ، کی تعداد میرے علم کے مطابق کل ۹۸ نیں ، ان کو موضوع مصابین کے اعتبارے ہو تعمول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ۔

• سبلی قسم ادیان باطله کی تردید میں ، جن کی تعداد ۱۰ ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔ اشاعة السنة (اددو) ما ہنامہ، مقام اشاعت بٹالرگر داس پور (پنجاب) ایڈیٹرمولانا ابوسعید محصین بٹالوی ،سسن اجراد محملے کئے ۔۔

یجا مت اہل مدمیٹ کا پہلا رسالہ ہے جس نے کئ سال تک علم دنن کی خدمت کی، عیسائیوں کے الزامات کا بواب دیا ، مرزاے قادیان کی کغریات کا استیصال کیا ۔

ے البادی راردو) ماہنامہ، مقام اشا عت سیالکوٹ رہنجاب) ایڈیٹر ولانا محدابراہیم میرسیالکوئی اس زمانہ میں ترویج میسائیت کا بڑا ذور مقام اس کی پہت میسے مدید رمزا قادیانی) نے معنبوط کردی تھی، اس کے استیصال کے لئے یہ دسالہ دقت مقا، اس بیل بعض مغالیات اگریوں کے اعترامنات کے جو آب ہیں جی ہوئے۔

ا بلحدیث داددو) بهفت دوزه مقام اتاعت امرتسرد پنجاب) ایڈیٹرمولانا ثنا دالٹرامرتسری، سام اسلام تسام کے اسلام کے ا سن اجراء سوار نوم پرسسلام کے ۔

یراخادکیرالمنافع ،کیرالاثامت ، مرجما مت و فرب و ملت میں مردلعزیرتا ، اس میں فربی و افغانی معنامین ، فتا و اور مخالفین کا عرامنات وج ابات اور دوسفے پر دنیا مبرک چیده چیده نبسری شائع ہوتا مقا اس کا فری شاره انتہائی نامسا عبد اور شائع ہوتا مقا اس کا فری شاره انتہائی نامسا عبد اور پر خطر مالات میں جمعہ مکم اگست محکول کو شائع ہوا ، اس کے بعد یرجراغ ہمیشہ کے لئے بجد گیا ، یہ اخباد دومرت بعل کا شاری مرتبر المائل میں المحدیث مبلد ۱۱ کے شارے میا ، ۱۵ شائع نہیں ہوئے دور مرتبر تعطل کا شائع نہیں ہوئے لیکن مولانانے دور مرتبر المحدیث مبلد ۱۱ کے شارے میا ، ۱۵ شائع نہیں ہوئے لیکن مولانانے دور مرتبر المحدیث مبلد ۱۱ کے شارے میا ، ۱۵ شائع نہیں ہوئے لیکن مولانانے دور مرتبر اگست سال کا فرین مرتبر المحدیث مبلد ۱۱ کے شارے میا ، ۱۵ شائع نہیں ہوئے لیکن مولانانے

بنام مر كلدسته شنائ ١٠ ان كيول كويداكيا -

مم \_ مرتبع قانی (اددو) مامنامه، مقام اشاعت امرتسر دینجاب) ایڈیٹر مولانا شناء الشرامرتسری،

اس رساله میں مرزاقا دیانی کی نبوت اوراس کے میسے موعود ہونے کی تردید کی جاتی تھی ، پر رساله
انگریزی مہینہ کی ہر میہلی ناریخ کو شائع ہوتا تھا ، اپریل سنٹائه میں مرزاقادیا نی نے مولانا امرتسری کے لئے
موت کی پیش گوئی کرتے ہوئے دعا کی تھی کہم دونوں ہیں جو جبوٹا ہووہ سپیچے کی ڈندگی میں مرجائے ، مولانا
نے مرزاکی گذب بیا نیوں کا پر دہ جاک کرنے نیزاس بیش گوئی کے بیش نظراس دسالہ کا اجراد کیا جومرزاک
موت ۲۹ مرئی مشاف کے بعد اکتوبر شنالہ جلد ۲ ، شادہ ہے تک برابر جاری دہا ، میم دوبارہ اپریل
سامالہ میں اس کا اجرائه وا ، اور شمال کہ تک جاری دہا ۔

ے سلان داردو) ہمنت دوزہ ،مقام اشاعت امرتسر رپنجاب) ایڈیٹرمولانا ثنا والترامرتسری.
سسن اجراد مئی شنگلہ ۔

یه اخباد برانگریزی مهبیز کی پندره تاریخ کو شائع بوتا مقا، اورمنی سنال نه تک ما با ما مقا، ، در استا می سنال نه مقا، ، در استا می سنال کوشائع بون استان مولانا خود مکعتم بین :

ا برل كرساله بس مسلان كا آئنده بروگرام لكما مقاكه با تو بندك جا و عاكا يا جه فته واد كار با تو بندك جا و عاكا يا جه فته واد نظر گاگو تكر مفته واد كار فرا شكل مقى و ه در اشكامتى و در اشكامتى در در مشكل مقى در مشكر چه نكر فلا كمام بس اس كام فت واد بونا مقدر تقا ....اسك و كلاعلى الشرسلان مفته واد كا بهلا نم بر حا صرفدمت نا ظرين بوتا سے ."

(مسلمان امرتشر، رجون سنا 19 مئر)

یدا فیادس<sup>ا 19</sup> از کسک جاری دہا ، ۲۰ مئی ک<sup>ا 19</sup> از کسک جا معہد خیر بنادس کی لائبر ہری ہیں موجود ہے۔ اس میں خیمب آرید کے ہیروُں کی دریدہ وہنوں اور اس کے لغواور بے جا اعتراصنات کا معقول دمد <sup>آ</sup> جواب دیا جاتا مقا ۔

4 — ضياءالسنتر (اردو) ماهنامه، مقام اثنا مت كلكتر، ايڈيشرمولانا منيا دالرجن مها حب بحاجران<sup>انا</sup>

اس میں توجید و سنت کی خوبیاں اور مشرک و بدوت کی برائیاں اجا گر کرتے ہوئے نمالفین اللّا کے اعراضات کا جواب دیاجا تا تھا ، نیز خلفا داسلام کی سوائے عمر پاِں اور نا ولا ندانداز کے مصابین شائع ہوتے مقعے ۔

۔ امام (اددو) ہفت دوزہ ، مقام اشاعت فیض اً باد ، ایڈیٹر سن اجراد مسلامی مفایین ، ول بسند میران میں اور ایٹ کی خبرلیتا مقا ، نیزاسلامی مفایین ، لطائف ، ول بسند فعیس اور ملکی خبری شائع ہوتی مقیس ۔

۔ اخبار وجعفر فلی (ادود) ہفت دوزہ ،مقام اتا عت لاہود ، ایڈیٹر ملامحد بنش لاہوری، سن اجراء مارچ کے ۱۸۸کئ ۔

یراخارسرسیداحدفاں اورنیچرلوی کامذاق اڑائے اور پیبتیاں کینے کے لئے وقت متا ۔

۔ کررزن گزی دادوو) مفت روزه ،مقام اتاعت دہلی ، آیدی مرزاحیرت بیگ دہوی ،سین اجراء فروری مقلم کی کہ ایری میں ان ا

اس اخبار میں علمی ، تاریخی ، تنفیدی مقالات ادر لوکل وغیر ملکی خبرس درج ہوتی تغیب ، چوستے صفح پر سریا درفتگاں مدے عنوان کے تحت بہا در شاہ الفرک سراج الا خبار سرکا مقتباسات ہوتے تھے یہ اخبار انگریزی حکومت کے فلا المال کی بیخ کئی کرنے یہ اخبار انگریزی حکومت کے فلا المال کی بیخ کئی کرنے مسلمی نہیں چوک تا تھا ، اور مشنر بویں کی خطر ناک حرکوں سے عوام کو آگاہ کرنا مزودی سمجھ تا تھا۔

۔ تبلیغ دادوو) پندرہ دورہ، مقام اشاعت جل بود، ایڈیٹر مولانا مدالمبار مربوری من اجراد سے۔ یہ اخبار مبادی شامکارتھا۔ یہ اخبار مبادی شامکارتھا۔

دوسری فسم شرک برون اور تقلید شمنی کی تردید میں جن کی تعد ۱۲ ہے ۔

۔۔ امل الذكر (اردو) ماہنامہ،مقام اشاعت فيض آباد ، ايڈيٹر مولانا محديوست مس فيعن آبادى ۔ سسسن اجراء س<u>ن 1</u>

یدرساله توحیدوسنت کی انشاعت اورشرک و بدعت کی مذمت کرتا نتما ، اور نکات قرآنیر اور ولاگل هخلیر کامخزن متما ۔ \_\_ السعيد (اردو) ما بنامه، مقام الثاحت دادانگر بنادس، ايثريثر مولانا ابوالقاسم سيف بنا رسي، است اجراء سكاسليم -

یه رساله توحیدی ترویخ شرک و مدعدت اور تقلید شعفی می تر دید کرتانها ،اور قرآن و صفت کی تباع کی دعوت ویتا متما ۔

\_ صحیفهٔ المحدیث (اددو) ما مهنامه، مقام اتا عت دهلی ، ایدیشرمولانا عبد لجلیل خال من اجزادیم مسلمه می ایدیش مولانا عبد لجلیل خال من اجزادیم مسلمه می ایدوت کا قلع یدرساله غربا دانی کا ترجان مقا، اس کامقصد توحید دسنت کی اشاعت کرنا ، شرک و بدوت کا قلع قیع کرنا اور مسلمانوں کو اتحاد دانیات کی طرف بلانا تھا۔

۔ اخباد محدی (اددو) پندرہ دوزہ ، مقام اشاعت دہلی ، ایڈیٹرمولانا محدصاصب جوناگڈھی ،سسین احبسوا دسٹ کالٹائٹ ۔

یداخبار شروع میں رساله گلاستهٔ محدیہ کے نام سے جاری کیا گیا مقا ، بھر رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہوا اخبار محدید کی شکل میں نکلنے لگا یداخبار کمتاب و صفت کا داعی ، تو حید کا حاصی اور شرک د بدعت کی فرمت کرتا مقا اور اخری صفحات پراہم اہم ملکی خبر بی شائع کرتا مقا ، یداخبار دو مرتبہ تعطل کا شکاد ہوا ، مبہلی مرتبہ مولانا ہو ناگذھی کی وفات یا جانے کی دج سے ۱ روز دری سام لئے کا شارہ فرا کا نسخت کے بعد بند ہوا ، دوبارہ ۱ روز اس اللہ کے مولانا سید تقرید احد سہوانی کی ادادت میں نکلنا شروع ہوا ، دوسری مرتبہ سام لئے میں کا خذنہ ملنے کی وجہ سے بند ہوا ، کی فرد دری سنے اللہ میں جاری ہوا ۔

- . مشحنهٔ داردو) مهنت دوزه ، مقام اشا مت کلکته ، ایدیشرمولانا امدسس شوکت سی اجراد میلاند. پراخبار توحید وسنت کی حمایت اور شرک دبوعت کی مذمت کرتامقا ، سابقهی دینی واصلامی معنامین بین الله کرتاسمتا .
- المشير داردو) ما منامه، مقام الثاعت الدائباد ، ایڈیٹر مولانا منیا ، الدین صاحب فانی بسی اجراد کئے اس رسالہ میں توحید کی الثاعت اور شرک و بدوت فر تقلید کی تردید کی مهاتی تنتی ، اور کتاب و سنت پر عل کرنے کی دعوت دی جاتی تنتی ۔
- م تبليغ السنة (اددو) مامنام ، مقام الثا عت دصلى ، ايديشر ولانا احدالله ما مب ن اجراد ولائي الله

اس رسالہ میں عام طور مردی واصلاحی اور شرک وبدعت کی ردیس معنایین شائع ہوتے تھے اور گئے ہوتے تھے اور گئے ہوتے تھ

۸ \_ مسلم ابل مدیث گزی (اودو) ما بهنامهٔ مقام اشاعت دهلی ، ایڈیٹر مولانا ابوالغفنل عبدالحنان صاحب، مستن اجراء جون سیس 19 یا ۔

اس افباریس دین مسلکی اوراصلاحی مفامین کے ملاوہ شرک و بدعت کی مذمت میں مفامین شائع ہوتے تھے ، اورا فری دوصفیات پرملکی فرس ورج ہوتی مقیس -

۹ سے نفرق السنة (اردو) ما مهنام، مقام اثامت دادنگر بنارس ، ایڈیٹر مولانامحد سعید محدث بنارسی سن اجراد ستمبر همرایج م

یه دساله جهاعت ایل عدیث کا اُدگن متعاجومقلدین کی مرکباب کامنوتو ژحواب دیتا مقدا، اورسائقه ہی ساتھ مثرک دہدعت کی تردید کرتا متنا۔

- ا ۔ آٹاداک نن (اردو) ماہنامہ، مقام اضاعت بٹینہ، ایڈیٹر ولانامحدمیا صب سا اجرادمح مرکالیا ہے۔ یررسالہ توحید کی تبلیغ اور شرک و بدعت کی تر دید کرتا تھا، اور مخالفین مدیث واہل تقلید کے لئے ستم قاتل کی حیثیت رکھتا تھا۔
- اا سے محدرد اہل حدیث زاددو) اہمنا مہ، مقام اشاعت دحلی ، ایڈ پٹرمولانا عبدالستادم احب کلاؤدی سے معدرد اہل حدیث ر

اس رساله میں مالات کے پیش نظر مختلف موضوعات برمعنا مین شائع ہوتے تھے، جیسے شرک و بدعت کی مُرمت پنواب صدیق مین خاب کی کتاب موالدی الخالص سما ترجمہ اور قادیا نیت وغیرہ کی تردید اور اخیر مسفحات پراہم اہم ملکی خرب بھی شائع ہوتی تغییں ۔

۱۲ - تنظیم ال مدایش (اددو) منت دوزه ،مقام اشاعت انباله پنجاب، اید میرمولانا مافنا عبدالشرصات دویژی، سن اجراء سسد و ر

یرا خبارشک دبدعت کی مدمت اور مذہب قا دیا نیت کی تردید کرتا مقاء اور اُخری صفحات بر ملک خبریں ٹنالے کرتا متنا۔ ا سیسری قسم ادب و تادیخ کی جن کی تعداد ۱۷ ہے۔

۔۔ دلگداز دادود) مامنامر، مقام اشامت مکھنو ، ایڈیٹرمولانا عبدالحلیم شرد، سن اجراء رکھ ۱۸۸۰ء میں میں میں میں اور کا درتاری اور کا درتاری اور کا درتاری اور کا درتاری درالہ تقا ، اس میں سیاسی معنامین کم اور تاریخی، ادبی ۔ اور ملی زیادہ ہوتے تقے ، شررصا صب لکھتے ہیں :

مد دل گداز و ۵ پرچه ب مس نبحیتیت الزیج اردوی دنیا میں خود ہی ناموری نهبیں ماصل کی بلکه اردو کواعلیٰ درج کمال اور سرا پالٹر حالت میں چوخی دیا شرخ (مہذب بیکم اگست شام اور

فن الدوالي مف شروماد بي كم منايين بوت عقر

ا سے مہذب (اردو) ہدنت روزہ ،مقام اشاعت لکھنو ، ایڈیٹر مولانا عبد الحلیم شرد سی اجراء اگریت کئے اسلامی المان کے لیا خاص اللہ اس اور اور معنا میں کوزیادہ جگر دی جاتی میں افراد میں کا مقام اس اور میں اور معنا میں کوزیادہ جگر دی جاتی

تمتى ،اس بين على ، تاري ، ادب ادر معاشر قي مضامين جيبة مقي ، مولا ما شرر لكمته بي :

مد ہاداددہ ہے کرقدیم نامودوں کی موائع عری بیان کرنے کا ایک سلسلہ قائم کری ، ہمارے قدیم بزدگ اور گذشتہ شا ہمراس پایہ اور دشبہ کے لوگ تھے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا کیا ان کے نام ہیں یہ تاثیرہے کہ جب ذبان پر آجا ہا ہے قول ہیں ایک جوش پیدا ہو جا ہا ہے ، لہذا کیا اجہا ہو کہ ہم اپنے ا جا او کے ہر پرچ کوکی ذکری گذشتہ نامود کے نام برڈیڈ مکیٹ کریں ، شاپداس کی برکت ہے ہیں بھی کا میابی نصیب ہو ۔۔۔۔ مہذب نے اس فرض سے یہ کام اپنے سرایا ہے کہ جا ان تک ہوسے سلف کے کا دنامے تعفیل کے ساتھ موجودہ آبادی کے سامنے بیٹی کرے ۔ " رم مذب نمبر ا ، جملد نمبر ا ، مطبوعہ

س - دسالمحشر (اردو) مفت دار، مقام اشاعت تکعنو، ایڈیٹرمولا ناعبر الحلیم رسی اجراد کاملائد۔
یرنگین ادرشاع اند مذاق کا اخبار مقا، اس میں نازک خیال آرائیاں ہوتی تقییں، ایک زمانہ تک اس میں
منزمان نام انزہ سے عنوان سے ایک نرائے معنون کا سلسلہ جاری رہا، اردو میں یرنیا اور اچھو تا ازگری ا

سب نوگوں نے عموما اورانگریزی خواں نے خصوصا اس معنون کومہت پسندکیا۔ هنوس سے ،۔ اس اخبار کومولانا شررنے اپنے ایک دوست عبدالباسط محشرے نام پر نکال کر انغیس کواس کا ایڈریڑظا ہرکیا مقا ، چنانچہ لکھتے ہیں :

مد علاللهٔ ین محترنام ایک مفت وار رساله می نیمولوی مبدانباسطما صب محتر کنام کی نام کالا یا (اکار میسی متسود، ول گداز جوری سکتالهٔ )

- م \_ رسالسن سنج زاردد) سرماہی، مقام اشاعت تکھنو ، ایڈیٹر مولانا مبدالملیشرر ، سن اجراد سنا اللہ ۔ یہ ایک سرما ہی رسالۂ مقا ، اور تین جزیرش شامقا ۔ میفامین ، نظم، نثر ۔ مفایین میں مسلمان فاتحان ہند کی محقہ تادیخ ہوتی متی ، حصۂ نظریس بڑے بڑے شعراد کے کلام ہوتے تھے ، ساتھ ہی یہ تبد ہوتی متی کہ شاعر کی صرف سات ہی شعرے نئے ہوں گے ۔
- ۵ ۔۔ اتنجاد (اردو) پندرہ روزہ ،مقام اشاعت المعنو ،ایڈیرولانا عبدالملیم شرد ،سن اجراد سن اللہ است اللہ ۔ یہ اخباد رسالہ محشرکے طرز پر سمتا ، لیکن پر زیادہ دنوں تک نہاں سکا ، صرف ڈیر موسال کی قلیل مدت میں بند ہوگئیا ۔
- ۔ العرفان (اددو) ماہنامہ ، مقام اشاعت لکھنو ، ایڈیٹر مولا ماعبد لھیر شرد سن اجراء سلن اللہ ۔ یہ دسالہ محضر کے طرز پر بھتا ، اضاراتحاد کی جگہ پراس کوجاری کیا گیا مقا ، لیکن پیمبی زیادہ ونوں تک نہ بچل سکا سال کے انڈو بند ہوگیا ۔

فوصے ،- اس دسالہ کو مولانا مشرف مولوی سعیدالمق کے نام سے جا دی کیا مقا، معنا میں سب شرد ہی کے ہوتے تقے ۔

کے ۔ پیام بار (اردو) ماہنامہ، مقام اشاعت کھنٹو، ایڈ پٹرمولانا عبدالملیہ شرد ،سی اجراد سے۔ یرپیچ بھی ملی واربی مقا اس کے مالک منٹی نثار احدیقے ، اور ایڈیٹر کی جگر پرامنیں کا نام بھی درج ہوتا مقا لیکن کام سب شرد کرتے تھے ، چنانچ کھتے ہیں ، معرضیہ خوار دورک بند سال کرمتوات و کرنٹ میں باک وروی باری کارک وا

مد منش نثار احد کوا بند رساله کے متعلق جو کی نتریس لکمنا ہوتا میں ہی لکر دیا کرتا بلکہ دراصل بہام یار "کی ترتیب واشاعت میں ہی کرتا مقا۔" ( آب بیتی مولانا شرد،

دلگداز نکعنو، جوری ساعالم

هوسط : مولانا شرد نے مندرج فریل اضارات ورسائل کومخلف ادقات میں اورشائع کیا مقا ، اور یرسب ادبی وملی مقد نیک مجے دستیاب نہیں ہوئے۔

۱۲ معرَّف داردو) ما بنامه، مقام انا عُت عرآباد ، مدداس ، سن اجراء سه ، ایڈییژقاسم شریین ید رساله مُرسی ومعا شرقی کے علاوہ ادبی دتا رخی بھی تھا ، اور جا مدع بیددادالسلام عرآباد سے شائع ہوا کرتا تھا ۔ ۱۳ معسباح (اردد) ما ہنامہ ، مقام اناعت ششہنیاں سعماد تونگر ، ایڈییر مولانا مبدا جلیل رحسماً نی سسن اجراد اکتوبر ساھ 19 ہے ۔

یدرساً دیمی مذمبی ومعاشر ق کے ساتھ ادبی وعلی بھی بھا، اس میں مولانا رحمانی کا ایک صنبون بعنوان در استہیل القرآن " سلسلہ وار شائع ہوتا تھا جو آیات قرآن کا ترجہ و تفییر میشتل مقا، عوام دخواص کے لئے بیکساں مفید تھا، یدرسالہ سلام الہ کے جاری دہ کر بند ہوگیا تھا، دو بارہ جنوری سیم الله الله سے جاری ہوا، مولانا یکھتے ہیں ،

ورکن سال کالتواء کے بعد ماہنامہ مصباح کا پہلاشارہ خیر دبرکت کے مقدس ماہ میں نافرین کومل دہاہے۔ " (مصباح جنوری سیم 194 میر)

سم ا ۔ تہذیب داردو) ماہنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈسٹر مولانا سہیل مظیم آبادی ہی اجراد جود کا اللہ استہدار میں اس یہ دسالہ شہور و معروف سیاسی دہنا عبدالقیوم انصاری (بہار) کی سربہتی میں جاری ہوا تھا، اسس کیملس ادارت بیں ہمیلی عظیم آبادی کے ساتھ عبدالقیوم انصادی بھی تھے، علم وا دب کی بیش بہا خدمت انجا آ دے کریہ دسالہ سے 12 میں بندہو گیا ۔

۵ - بردانه (اددو) ما بهنامه، مقام اتّا وت ميرهم، ايدييرمولانا احدّ سن توكت ميرمي اجراء سمُّه،

یہ ماہنام مشعروشاعری کا گلدستہ مقا، اس بیں اونچ شواءے کام ہوتے تھے ، خاص کران کے شاگردد کے کلام ہوتے تھے جن کی اصلاح میں فرماتے اور تنقید یمی کرتے ۔

ا - السان العدق واددو) ما منام، مقام اشاعت كلكة ، ايزير ولانا ابوالكلام آذاد اس اجراد مين المراد مين المراد مي المراد مين المرد الم

چوہتی قسم ادب وسیاست اور اصلاح اطلاق کی ، جن کی تعداد سما ہے۔

الهال دادده) بهفت روزه ، مقام اشا مت کلکته داید شرمولانا ابوالکلام آناد ، ک اجراد ساال در در اله اله این اجراد ساال در در اله این است کلکته داید شرمولانا ابوالکلام آناد ، ک اجراد ساال اس کامقعد مقاجن می اسه الدر اخلاقی پرچه مقا ، مسلان ک ابتذال خصی و ذوال ذهنی کی اصلاح اس کامقعد مقاجن می المه الله بودی طرح کامیاب مقا ، لیکن انگریزی حکومت کے قانون مطابع کی در بین آگر المرفوم مسال اله کوبند بودی دوسری مرتبر ، اربون محل که که در در با اله اله الدر با در در با در در در این مقام اشاعت کلکته ، ایر شرمولانا ابوالکلام آذاد ، سن اجراد محلال که .

اله بلاغ دادد و ) بهنت درزه ، مقام اشاعت کلکته ، ایر شرمولانا ابوالکلام آذاد ، سن اجراد محلال که .

السلال كے طرز پريدا فها دجاد اواليكن تين ہى ماہ بعد بند ہوگيا۔ ( نيرنگ خيال )

فنوم طی :- برفانوی حکومت کاجر قشدداد دبنددستانی وام کی بابی مولانا آزاد سے دیکی ندگئی
اس کے انہوں نے ندکورہ دونوں اخبارات کانکان شردغ کیا اس کامقصد مبنددستانیوں میں ہوگا
دور مسلانوں میں خصوصا میں سیاسی شور بدا کم نا اوران کو ملی ، دین ، معاشر تی امتبا دے میں انداز
عکر کا حادی بنانا مقله ان اخباروں میں ملک اور بیرونی خبری ، عالمی مسائل پر وجدیرت افروز تہمرے
سیاسی احوال وکو الله تا تی طرع بیان کئے جاتے تھے ، ان دونوں اخبار دی سے انگریزی مکومت کے قصر میں
سیاسی احوال وکو الله تا تھی طرع بیان کئے جاتے تھے ، ان دونوں اخبار دی سے انگریزی مکومت کے قصر میں
سیاسی احوال وکو الله تا تھی طرع بیان کئے جاتے تھے ، ان دونوں اخبار دی سے انگریزی مکومت کے قصر میں
سیاسی احوال اوکو الله تا تھی طرع بیان کئے جاتے تھے ، ان دونوں اخبار دی سے انگریزی مکومت کے قصر میں

ا ۔ نیزگ خیال دادہ، وقت اشاعت ... مقام اشاعت کلکت، ایڈیٹرمولانا ابوالکلام آزاد، سین اجسوار سفی کلکت دیارگ مالم

ا - معدید داردو) وقت اشامت ..... مقام اشاعت کا نبود، ایدیش مطلانا ابوالکلام آزاد، سین امراء سلند کلد در نیرنگ مانم )

- ه \_ من خونگ نظر داددو) وقت الثا عت .....مقام الثا عت مكنوً، ایدیشر مولانا ابوالكلام آزاد، سن اجراء سان المراء سن اجراء سان المراء س
- ۲ \_ الندوة (ادرو) وقت الناعت ...... مقام الناعت فكمنو، الدينير مولانا الجالكام أزاد، سن اجراد مفنول أ (نيزيك مالم)
- ے \_ وکیل داردو) وقت اشاعت .....مقام اشاعت لا ہور ، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آذاد سن اجراد سلاقلیہ . دنیرنگ عالم
- ۸ \_ دادالسلطنت (اردو) وقت اشامت ..... مقام اشامت ککند، ایڈیٹرمولان ابوالکلام آزاد، مسلام اسلام ازاد، سن اجراد سلنولیه و رنیزیگ مالم)
- پیغام داددو) وقت اشاعت .....مقام اشاعت کلکته ، ایڈیٹر مولانا ابوالکلام آذاد ، سین اجراء سین
- ا ۔ الاقدام داددہ) وقت اتناعت .....مقام اتناعت کلکتہ ، ایڈیٹرمولانا ابو الکلام آزاد، سن اجراد کا الله . دیزنگ مالم)

هن مطی : مذکوره تیام دسالے سالهال " و "البلاغ " کے طرز پرنکانا شروع ہوئے تقے ، حکومت بھائی المنظان سبحہ کران پر پابندیاں ما مرکمتی دہی، اس کے روسالے میں، میں، ہم، ہم مینے سے زیادہ نہیں کی المنظان سبحہ کران پر پابندیاں ما مرکمتی دہی، اس کے روسالے میں، میں، ہم، ہم، ہم مینے سے زیادہ نہیں کے استقبال کا بائیکاٹ کرنے کی تحریک اخبار " پینام نے برنس آئی ، اُرندہ شادے کے معنامین کی کا بیاں اسٹانے کئی اور ایڈر شرومون کو جیل میجدیا میں کی ایسان کی دن پولیس آئی ، اُرندہ شادے کے معنامین کی کا بیاں اسٹانے کئی اور ایڈر شرومون کو جیل میجدیا

۔ المصباح ذاددو) جنت دوزه ، مقام اشاعت کلکته ، ایڈیٹرمولانا ابوالکلام آزاد ، سن اجرادسلنظلهٔ . یداخبادسیای ،علی اود تادیخی مقا ، جؤدی سائلهٔ میں نسکنا شروع جوا اود چادماه جادی جو کمربندجوگیا دولانا آزاد مکھتے ہیں :

" اسيس ايك مغرملى معنايين كه لئر سجى دكما معنا ، ايك مغر تاريخ وسوائح عرى كه نتا ، امام غرالى ، نيوش اورم مئلك شش ثقل وغيره اس طرح كمعنا بين ال معنا كه كه نتا ، امام غرالى ، نيوش ادادى زبانى ص ١٠٤٥)

- ۱۷ معندجدید (اددد) بهنت دوزه ،مقام اشاعت کلکته ، ایدیشرمولانا عبدالرزان میلج آبادی ، سن اجرادسید را ددد ) بهنت دوزه ،مقام اشاعت کلکته ، ایدیشر مولانا عبدالرزان میلج آبادی ،
  - يرايك سياس واربي اور على برجير مقا اور عوام ين مبت مقبول مقار
- ا قومی تنظیم داددو) دوزنامه، مقام اشاعت پشنه، ایشیر عرفر بدیرادر دا کرم میدا اصفیظ سلفی، سن اجراء سئه بدایک سیاسی افباد مقاء اس میں حالات حاص و کی خرس شائع بوتی تنسی .
- س اتحاد (اددو) مهنت دوزه ، مقام انتاعت امرتسر پنجاب ، ایڈیٹرمنتی مولی بخش کرنے بی سی اجرائیسی میں اسلامی اور اس اس افباد کاسن اجراء معلوم نه دسکا ، ساتا که میں جاری مقا ، پیراد بی ،اصلامی اور سیاسی پرچپرمقاا و د ملکی خبری بھی شائع کرتا تھا ۔
  - پانچویں قسم دینی، اصلامی اور اخلاقی کی جن کی تعد ۲۰ ہے ۔
- ا سے محدث (اددہ) ماہنامہ،مقام اٹا عت دہلی ،ایڈریٹر مولانا نذیر احدد حمانی اطوی سی اجرادم کی سات الدر یہ دسالہ داد الحدیث وجانیہ دہلی کا اُرگن مقا ،اس میں دین داصلاحی معنا میں ٹائے ہوتے سے جو زیادہ تر مدرسہ کے اساتذہ وطلبا دے ہوا کرتے تھے ،اور اُخری صفیات پر فتا دے بچر دوح الا فبار کے عنوان سے اہم اہم ملکی خرب ٹائے ہوتی تقیں ، یہ دسالہ ہرانگریزی مہینہ کی پہلی تاریخ کو ٹائے ہوتا متا ، اگست ہوتا کے اس کے ایڈیٹر مولانا صدائی مائم استا ذداد الحدیث دھانیہ تھے۔
- ۲ سلمان (اردو) مابنا مر، مقام اشاعت موہدہ، ایڈیٹرمولانا مبدالمجید فادم، من اجراء سال الم اللہ کا سالہ کا مقام اشاعت موہدہ، ایڈیٹر مولانا مبدالمجید فادم میں اجراء سال کا مقا میں دین اور علی مفایین کے ملاوہ طبی مفایین مفایین کے ملاوہ طبی مفایین مفایین مفایین کے ملاوہ کا بھی اور ایک مصر تفسیر القرآن کا بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر القرآن کا بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر القرآن کا بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر القرآن کا بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر القرآن کا بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر القرآن کا بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر القرآن کا بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر القرآن کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی مطابق کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ، اور ایک مصر تفسیر کی بھی ہوئے تھے ہوئے تھی ہوئے تھے ہوئے تھی 
اجراء نومبريش وليه \_

یراند دین اخبار سخا ، مولا ؟ ثنا دانشر امرتسری کی ادبی جاری بواستا ، اس کے اغراض ومقاصد کآب وسنت کی اشامت ، مسلانوں کی عوما اورجاعت اہل حدیث کی خصوصا اخلاقی حالت ورست کرنا مقا ، اس اخبار کا شارہ ۷ ، ۹ ، ۹ ، مبلد مداشیخ الاسلام دمولا نا ثنا دانشرامرتسری ) نمبرشائ ہوا ہے جو براز معلومات ہے ۔

- ے ۔۔ فورتوحید زاردد) بندرہ روزہ مقام اشاعت لکھنو ، ایڈیٹر مقیل میر کا جراء محرم سے المج ۔ اس برجہ میں دین واصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے۔
- الفلاح داردو) ماهنامر، مقام اشاعت بنادس ، ایڈیٹرمولانا عبدالعبورگونڈوی سن اجرا وشطالہ ۔ اس رسالہیں مثبت انداز کے دین ، اصلاحی اورمعاشرتی معنا ہیں شائع ہوتے تھے ۔
- سوت الجامعه (اددو مرعرب) سهائي ،مقام الثاعت مامع سلينه بنادس ، ايريش مولانا محداوديس ا زاد دماني ،سسن اجراد ستكوليم \_

يرايك دين دساله تما ، لوگول كوك ب دسنت كى دعوت ديتا سما .

الم عدیث داددو) ہفت روزہ ، مقام اشاعت وہلی ، ایڈیٹر مولانا سید تقریظ احد مہوانی محواجہ اور مراہ اللہ اسلام اللہ میں المحدیث امر سرکے بند ہو جانے کے بعد بطور یاد کار مولانا ثناء الشامر تسری ادارۃ المولفین دہلی ک سرکہتی ہیں برا فبار جاری کیا گیا تھا ، یہ افبار مسلک اہل صدیث کا ترجان تھا ، اس بیس دی وصلی معنایی شائع ہوتے تھے ، مولانا سید تقریظ احد دھ تالئے بید کے انتقال کے بعد جون مرا اللہ کے دیر مولانا شائع ہوتے تھے ، مولانا سید تقریظ احد دھ تا اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جون مرا اللہ کے دیر مولانا عبد اللہ کیا میا میں مولانا مختار احد ندوی ، موجنوری محکول اللہ بی عبد المجاب کی دیر جوئے ، اس کے بعد دھ میر شرک اور میں کے دیر حکیم اجل خاس ہوئے ، جند حافظ محد بی صاحب اس کے دیر جوئے ، اس کے بعد دھ میر شرک اور جانے کی مرب کے دیر حکیم اجل خاس کے دیر جوئے ، اس کے بعد دھ میر شرک اور جانے کی مرب کے دیر حکیم اجل خاس کے دیر جوئے ، اس کے بعد دھ میر شرک اور جانے کی مرب کے دیر حکیم اجل خاس کے دیر جوئے ، اس کے بعد زام میں کچھ تبد بلی کر کے تعمیل اجل خاس کے دیر جوئے ، جند میر خارج اس کے دیر خارد کا میر نام میں کچھ تبد بلی کر کے تعمیل اجل خاس میریث سیکر دیا جو تا جوئے اس کے دیر خارج کے ۔ میر خارج کے ۔ تعمیل کے دیر جوئے ۔ تا کہ خوز جوئے ۔ تا کا خوز جوئی کی کہ توز جوئے ۔ تا کہ خوز جوئی کی کہ توز جوئی کی کہ تبدیل کر کے تعمیل کی کے تعمیل کے دیر خوال کے ۔ تا کہ خوال کی کسی تا میں کے دیر خوال کے ۔ تا کہ خوال کے دیر خوال کے ۔ تا کہ خوال کے دیر خوال کے ۔ تا کہ خوال کے دیر خوال کی کی دیر خوال کے دیر خوا

- ا ہے ۔ الجامعۃ دعربی ہفت دوزہ ،مقام اشامت کلکتہ ،ایڈیٹرمولانا عبدالرذات پلیے آبادی ،ک اجرادسٹر یداخیارمعود مقاا ورملت اسلامی کی وحدت کی وحوت ویتا متعا۔
- ا \_ انسٹی ٹیوٹ گزش (اردو) دوزنامہ، مقام اشاعت پٹنہ، ایڈیٹر مولانا محداسماً ق بن حکیم ادادت مسین ، سسن اجراء سلامی اور

بداید،اصلاحی اخبارها اس کے ایک کالم پرادوو اورمقابل کالم پس انگریزی دیری متی ، یراسکولی طلباء کے لئے بہت مفیدتھا، یراخبا رپینز ایجکیٹنل کمیٹی کا ترجان مقا ، پیلے ہفت دوزہ تھا، بعد میں طلباء کے اصاد پر روزنامہ کر دیاگیا حتا ۔

۱۳ الهلال داددو) ما بنام، مقام اشاعت لوبرس بازادبستی ، ایڈیٹرمولانا ما مدالانعبادی انجم، سون اجسسواد سیستی ۔

یرایک دین دامسلامی رساله منا ، اس کاس اجراد معلوم نهوسکا ، اس کا ایک شماره دسمبر محصر کامیری یاس موجود ہے ۔

سم المسلم المعديث گزت (اددو) ما منام، مقام اشاعت دلجى ، ايد شراه الغضل عبد المنان بهارى ،سين المبداد جن سين الم

اسيس ديني مسكى ادراصلاى مصناين شائع بوت سقدادرا فيرس دوم فريل فري بوق مقي .

- ۵۱ س ذاد آخرت دادده ) ماهنام ،مقام اشاعت حیدداً با ددکن ، ایڈیٹر مولانا شکرانٹر دِمانی ،سن اجراد سکت کلیڈ ۔ اس دسال میں سیرت نبوی ا و دخلافت داشدہ کی تاریخی واقعات اودنعسیست آموزم خیابین شائع ہوتے ستھے اوداس کے مرودق پر لکھا دجتا مقا ، \* ولتنظر نفس ما قدمت لغد ."
- ۱۱ البلال دادد سهای مقام اشاعت کلی بودگونده ، ایدی مولان ابوالعام وحیدی ، سن اجراد اگست تا اکتوبر موم 14 م

مدرماله دین اور اوبی ستا ،اس کم مقاصد میں سے ایک مقصدیہ تھا کرمسلانوں کوجہاد ،اورمفبولالم معدد معادا جائے ، ۲۰۲ ، شارے نکل کربند ہوگیا۔

ا متدال زاددو) دومای، مقام اشا مت دوم یا تخفیستی ، ایگرشرمولانا ابوالعاص وحیدی، سرد اجراد ستیرواکتوبر ۱۹۸۰ نه -

یدرساکرمنلی جمعیة الل مدین بستی کا ترجان مقا ، اس میں دین واصلامی معنامیں شاکع ہوتے ستے اکتوبر نومبر سلال الم کا شارہ نکلنے کے بعد مندم دکیا -

19 ۔ موت الحدیث (اددد) ماہنامہ، مقام اشاعت بھئی، ایڈیٹیظہ الدیک کفی، سن اجراء مارچ مہوائہ پردسالہ سلک اہل مدیث کا ترجان مقا، اس بیٹ تیتی ، اصلامی اور معاشرتی معنایوں شائع ہوتے۔ سلاول کے بندہے ۔

چیٹی قسم جہادنی سبل الٹری جنگی تعداد مرف ۲ ہے:

ــــ المحضُ داددو فادسی ) وقت اشاعت ...... مقام اشاعت سرمدافغانستان ، ایڈیٹرمولا انوالج سن اجراد دسمبر **۱۹۳۸** د

جامت مجا برین کی طرف سے یہ رسالہ جاری ہوا مقا ، اس کے سرورق پر مکھا مقا : " یا ایمہاالنبی حرم المرمنین ملی القتال "

۲ \_\_ المجابد (اردو وفاری) وقت اثامت .....مقام اثامت سرمدافغانستان ۱۰ پیر دولا افواله سسن اجراد سند 1 لیر دولا افواله

جما مت بجاری کی طرف سے پر پرچری جاری ہوا مقا ، یرمولانا محدب پر شہیدی یا دیس نکا تھا ، اس یں یہ بھی مکھا جا آتا تھا " بیادگارٹ مہید ملت الغازی المها جرمولوی محدبشر دھتا السُّر علیہ الن وونو لل خبالاً یں جہاد کے نصائل اور اس کی صرورت واہمیت سے متعلق مضامین شائع ہوتے تھے ، یدم منایین اکثر اوود وفارسی ذبان ہیں ہوتے تھے ، اور کی کہما رسپتو زبان میں بھی شائع ہوتے تھے ۔

النوسط ، ندکورہ بالا اخبارات درمائل کے علادہ جماعت اہل عدیث کے چندا خبارات درمائل اور ہیں جو ذیل میں درج کے خوات ہیں ، ان میں سے کوئی اخبار درمالہ مجھ درستیا بہنیں ہوا ہے ، البتر مہت ماش دجستو کے بعدم ف ان کے مدیران اور مقام اشاعت کا علم ہو مکا۔

ا- قیص ند (اددو) ما هنامده مقام الثاعت فیمن آباد ، ایگریش محدما رفیعن آبادی -

٢- النذير داددو) الهنامه مقام التاعت لالموسى تجرات ، ايديرمولانا عبدالغني صاحب .

۳ نظاده (اددو) ماهنامه، مقام اشاعت میرش، ایگرشرمولانا عبدالمجید حمیدمیشی -

م. أفتاب ميوات (اردد) ما منامد، مقام اثامت تسكراده مريايذ، ايدير مولانا مبدالفكو دُسكرادي، كناجرا والمالية ع

۵ - ريامن توميد (اددو) ماهنا مد، مقام اثاعت دعى ، ايدييرمولانا عبيد الرحن معاميع فيرودى ، سن اجراء ملسك الدير

۲- ممدی دمنگه، ماهنامه، مقام اشاعت کلکته ، ایڈیٹرمولانا ابوط اہر بردوائی ۔

> - الريحاك داددد) ابنامه مقام اشاعت وصلى ، ايثر يرمولا نام دوادود افب \_

۸ اثنا مت الاسلام داددو) ما بهنا مد مقام اثنا وت مغیر بود بهاد ، نیژیژمولانا محدمیاس و دصادتی منسکمت .

۱۹ معاقف (اددد) الهنامه، مقام اثاعت اكربراستى، الديرولانام دائرزاق سم اوى بستوى \_

١٠ - توحيدربنگلم) ما منامم، مقام اشاعت كلكة ، ايدي مولانا ابوطام برودواني -

ا - معادف القرآك واددو) بابسنام، مقام الشاعت كانبود ، ايدُيرْمولانا محداسسلم كانبودى .

١١٠ بنشر داديد ) مامنامه، مقام اشاعت لابور ، الديشر لل محريش لابورى -

١١- معيف مقاني داددوي ما بهنامه مقام اشاعت امرتسر وايديش والإممواسمات -

١١٠ المرشد وغيالم) ابهنامه مقام الثاحث كيوالم، الميش محمالكاتب

١٥- مشكوة المهدى ومليالم، المينام المقام الثافية كيراله والمريم والسلام دين -

١٠ اقبار الما المعالم المنام، مقام الثان كلية ، اليير محد اكوم خال، من اجراء مسطالة -

١٤ . پيام مند داددو) ما بنامه مقام اتنا مت يونى دايم ، بي دايد شرمولانا مقبول احدماب

١٨ . عزيز (اددو) جنت دوزه ، مقام اشاعت كرنول ، ايديير مولان عبولعزيز ماحب كرنول وجان

19. ميوكن دادد و مفت دوزه مقام الثاعت شكراده مريانه ، الدين مكرم مل فال

٠٠ ملت داددو) دوزنامه مقام اشاعت دهلی ایدیشمسیدجهفر-

٢١. اشاره دادد) روزنامه، مقام اشاعت صاوق العظمية المينير عبدالقيوم خضر

٢٧ - أنتاب مظهر صداقت (اددو) .... مقام اشاعت چندوس و اليديير مولانا منطور رسواني -

۳۷ - ما منامد المكام (ادده) ما منامد ، مقام اشاعت بمبئ ، الديثرولا ناعبد الرحمان قرم اركودي من اجراد المال

سه. ترجان التي زاردو) .

# جماء عن المحدثيث كوه اخبارات المانع جاء تا المحدثين

وه امنادات درسائل جوتا بنوز جادی بین ، ان کی تعداد اسم مید ، ان کوقدیم اخبادات درسائل ا طرع تقدیم بین کیاگیا ہے ، اس لئے کو ددایک کوچود کرسمی بہتے دین ، علمی ، اخلاتی ادر معاشق معنا بین برگرایا اسس جریده ترجان داددد) بعنت دوزه ، مقام اشاعت دهلی ، دریمسول مولانا عبدالو با خبی بی اجرات مو پردخارجمیت اہل مدیث بعد کی زیر بربرسی شکلت ہے ، اوراس کا نقیب اور دامی ہے ، اس ک ادارت مو مرکزی جمیۃ کے نامیس حصرات انجام دیتے ہیں ۔ اس جریدہ کانم پہلے مد ترجان ، مقا ، ماہ باہ شائع ہوتا مقا سے شائع بونے لگا ، اور جزری سوال میں بیرکھ و شواریوں کیپٹی نظریون سروائد ہے " جریدہ ترجان " کے ان مریمسول مولانا مبدالو با ب ادری اور ایڈ بیرمولا ، عبداله کیم مجاز العلمی تقے ، اس میں دین ، ملمی ، اخلاتی ، املا اور جامتی مضایدی شائع ہوتے ہیں ، نیز ملکی اور عالمی مباز العلمی تقے ، اس میں دین ، ملمی ، اخلاتی ، املا

- ا ۔ اصلاع سمان (ہندی) ماہنامہ،مقام اشاعت دھلی ،ایڈیٹراصال الحق، سن اجراء ساف المہ ۔ یہ رسالہ می مرکزی جمیت اہل حدیث ہند کا ترجمان ہے ، اس میں دینی، اصلامی اور اضلاقی مصنا بین شائع ہوئے ہیں ۔ ہوئے ہیں ۔
- سے الاسلام (اددو) ماہنامہ، مقام اثناعت دحلی ، ایڈیٹرمولاناعبدالرشیدصا صب اذہری ،سسین اجراء دسیمبرھی والدہ کے ۔ اجراء دسیمبرھی والہ کے ۔

یدایک خالص اصلاحی اور دینی رساله ہے ، اس میں احوال وظروٹ کے بیش نظر مغید مصامین شائع ہوتے ہیں ، اس کے بانی و مدیراول مولانا عبدالسلام صاحب ستوی مرحوم ہیں ۔

- س التوعية (اددو) بالهنام، مقام اشاعت دېلى، ايد شرولانا دفيق احد لفى سن اجراد جنورى سلام المه مقد يردسالد مركز ابوانكام أزادك تمام شعبول كانقيب اورترجان به ، اس كه پيطه ايد شرولانا عاشق على اترى سقه، اس بين دن اصلامى ، تاري اوراد بي مضايين شائع بوت بين اوردساله كه آخري مسفات برابهم المم مالمى خبري بين بوق بين -
- ۔ ۔ فوائ اسلام داددد) امتامہ، مقام اشاعت دھلی، ایڈیٹرولانا عزیز مسلنی سن اجرا بجلائی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا یکمی ایک دین، اصلامی، اور ملمی دسالہ ہے، اس کے نصب العین میں سے ہے، قرآن دسنت کی تعلیم مسیح دُصنگ سے لوگوں تک بہونیاتا ۔
  - ۲ ۔۔۔ الرحیق (اددد) ماہنامہ، مقام اشا مت دلی ، ایڈیٹرولانا ابوالکلام احدوسی اجراد جولائی موسی الم اللہ ۔۔ اس دسالہ سی دین ، اصلامی ، اوراخلاقی مفایین شائع ہوتے ہیں ، ساستہ ہی عالم اسلام کی اہم خروں ہر تبعرے ہوتے ہیں ۔
  - ٤ صوت الامة (عربي) لم بنامه ، مقام الثاعت جامع سلفيه بنادس ، ايد ليرو اكرمقت دي ادبري ادبري المربي المرب

العصورة الامتر - عنام عقم وملت كى فدمت انجام وعدر الم

ا ا ۔ بنگرم وکتا دھندی ہمنت دوزہ، مقام اٹا عت مُونا توجنجی، ایڈیٹر بولانا فَعَنل الرَّمِن انساری سنگرم وکتا دھندی ہمنت دوزہ، مقام اٹا عت مُونا توجنجی، ایڈیٹر بولانا فَعَنل الرَّمِن انساری

اس اخباری مقامی دملکی خرب شائع ہوتی ہیں سائھ ہی اسلام تعلیمات اور اس کی فوہوں سے متعلق کی معنایین درج ہوتے ہیں۔

۱۲ ـ وحوت سلغیہ داددہ) یا ہنا مردمقام اشاعت علی گڈھ، ایڈ پٹرمولانا دصا دانٹیمبدالکویم رنی «سحااجلاً ایر مل کلاکے لڑے

يراكدوي اصلاحى اورملى دساله ع ، اس ك نفس العين سي سع جدوي اسلام كانفادت ادراس

کی تبلیغ ، فافل انسانوں کو راہ داست ہولا نا اورکٹاب وسنت پھل کرنے کی لوگوں کو دعوت دینا، اس کے سیلے ایڈیٹر مولا نامحمایین اٹری تھے۔

۱۲ ـ الفلاح داددو) ماهنامه، مقام الثاعت مبيكم بدكونده ، ايديثر مولانا مراج البي سلني بمن اجراد جولاق و

اس دسالي دي ، اصلاى اودمعاشرق معناين شائع بوت بي -

سم ا ... خبرنامد داددد) دو مابی ، مقام اشامت سوبانس با دادسدها دیمدنگر ، دریمولانا ما دالانسادی ،سیو اجرادستمبرداکتوبرسنه ولیهٔ ..

۱۵ - ترجمان السنة (اددو) سرابی و مقام اشاعت رجها بریلی و ایدیشرولانا دمنا والترمبدالكريم مدنی سن اجراد ماديم ابريل ومنى سرول لئر

اس رسالس دین، اصلامی معناین کے علادہ شرک دبرعت کی مورور تردید کی جاتی ہے۔

۱۱ ۔ الهدی دادد) پندده دونه ، مقام اشاعت در بعنگر بهاد ، ایڈیٹرڈ اکٹرسے دعبال مغیناسلنی ، سن اجراء مشاللہ کے ۔

یدافبار جامعدا مدرسلفیددر مجدد کرم از سے بہلے ہفت دوزہ کشکل میں شائع ہور ہاسما ، کپر پذرہ روزہ کردیا گیا ہے ، اس میں بیش بہا دین وعلی مفنا میں شائع ہوتے ہیں۔

کا ۔ دموت میا دق واددو) سراہی ، مقام اٹا عت پٹنہ ، ایڈٹیرمولانا مبدائسین میا صب بدنی ،سن اجراد جون ، جولائی ، اگست کے 14 ۔

اسس پرچیس دی، ادبی ملمی اور میاس مضافین شائع ہوتے ہیں ۔

۱۸ - قری تنظیم داردو) دوزه مد، مقام اشا مت بیند ، ایڈیٹرایس، ایم اشرف فرید بسن اجرادست اللہ اللہ ماسی مقامی ، ملی اور فیری شائع ہوتی ہیں ۔ برایک میاس افراد میں مقامی ، ملی اور فیری شائع ہوتی ہیں ۔

9 - ایل مدیث ربنگل ما منامر ، مقام اشا مت کلکته ، ایر شرمولانا مین البادی ما مب ساام اوست اس می اسلامی ثقافت و تهذیب کواجا گر کیاجا آ ہے اور دین واصلامی مضایری شائع ہوتے ہیں ۔

٢ - مبله البلاغ واددوى مامنامره مقام الثا وتدوادا لمعادف بمبئ ، ايديش الدوستادا زبري العاجل

#### المنطقالة .

یدایک دین ،اصلاحی اورتعلیمی و تربیتی رساله به ،اس کے ٹائیٹل پرلکما ہواہے معدا بلاغ للناس ولینڈروا برولیعلموا انا موالہ واحدلیڈکر اولوا لالباب مدر اس کا ٹائیٹل خوبصورت اورویدہ زیب ہے • لیکن مصورہے .

٢١ \_ موت الاسلام دادده) ما منامه، مقام التاعت مامدر ما نير بمبئ ، اليرير ولا ما الطاف ين المراد الست سحك له و

اس رساله مي دين اوراملامى مضايين شائع موتي اورافير في جمامتى خرس موتى مي -

۲۲ \_ صوت الحق داردو) بندره روزه ، مقام اشاعت منصوره مالیگاؤی ، ایدیشر مولانا عبدالنورداغب سی اجراد ه رفودی سلال المدر -

يداخبار مباهد محديد اليگاؤل كا ترجان به ، اس بيس دي ، اصلای اودمعا شرق مضايين شائع هو يت بي اود آخري صفحات برجامتی خرس بعی جوتی جي -

مرم - سراه احتدال داددو) مامنامه ، مقام الثاحث عمرًا باد عذاس ، المي شرولانا ابوالبيان معا دعمسرى سن اجراد جنورى ساق ولئر -

اس رساله میں دین اصلامی اورمعا شرق مصابین شائع ہوتے ہیں اوراً خری صفحات پرجب عتی خرب ہی ہوتی ہیں -

مم ۲ \_ الجنة زاددو) ما منامه ، مقام اشاعت مدداس ، ایریر مولانا زین العا برین علوی سی اجراد اکست فوا پر برچهمی ایک دینی ، اصلامی اود معاشرتی رساله به -

البیان داددو) با منام، مقام اشا مت میدرا با دکن ، اید شرمولا نامشیرلدی، سی اجراز می است میدرا با دکن ، اید شرمولا نامشیرلدی، سی اجراز می اس رساله که با ف مولان ایم تیم مرحم این اس میں فلط درس و دواج اور شرک وبدوت کے خلاف کتاب سنت کی دکشی میں کھے گئے مضامین شائع ہوتے ہیں ، یہ دسال سوبان جمیتہ اہل مدیث آند مواہر دلیش کی تراب و خانندگی می کرتا ہے۔

٢٧ ـ ندائ اسلام (گجراتی) ماهنامه

يررسالهمامت الماصديث مجرات كى ترجانى اورنما مُذكى كرتاب.

٢٧ - مسلم داددد) هفت دوزه ، مقام الثاعث سرى تكركتير والديير موفى احد سلم سن اجراد ملا الله الله - السافياد - اس اخبار كسله مي الديير ما حب لكنته إلى:

میں جربیہ کے ویکر ملی، ادبی، تاری اور اصلامی مناوی کے ملا وہ میں مائل اس کا اہم منوا ن رہاہے، مسلم کی اشاعت کا ابھی تیسراہی سال مقا کرجب جیتی مسائل کے اہم کا اگر اس کی زینت بنایا گیا، اس کا لم کے پہلے لکھنے دالے مسلم کے مرباول مولانا مباری اس کا کم کے پہلے لکھنے دالے مسلم کے مرباول مولانا مباری اس محت سے مسلم کی اس محت کے اس کا نواجش پرمولانا مبدالغی شوبیانی اس محت کو انجام دیتے رہے پھراس محمدہ کے لئے مولانا مبدالرحیٰن نوری کا انتخاب ملی ایا ، کو انجام دیتے رہے پھراس محمدہ کے لئے مولانا مبدالرحیٰن نوری کا انتخاب ملی اسلم کی ادادت کے لئے میں جب مسلم می کا انتخاب ملی میں آیا ۔ مولانو الدین کا جب مسلم کی ادادت کے لئے مولانا فورالذین کا انتخاب ملی میں آیا ۔ مولانو الدین کا جب مسلم کی ادادت کے لئے مسلم کی ادادت کے دولانی فورالذین کا انتخاب ملی میں آیا ۔ مولانو الدین کا جب مسلم کی ادادت کی ذمہداری مجربہ ڈال دی گئی ۔

(مسلم طدوم ، مشماره ۱۹ ، ۲۲ رجون مصواره )

۱۱ - تودید (اددد) پندره دوزه ، مقام اشاعت سری نگرکشیره ایدیشر میدمها دک مبادی بن اجراز سئر۔ به اخلی بیس به اس پس به اخل ایس بیس به اخل ایس بیس به اخل بیس به اس پس دین ، اصلاحی مضایون شائع جوتے ہیں ۔ دین ، اصلاحی مضایون شائع جوتے ہیں ۔

۲۹ ۔ تعدالسبیل داددو) مفت دوزه، مقام اثامت سری مگرکشیر، ایڈیرمحدقامم شاه لمیبی سیون اجراء ملام المدرد میں ایڈیر محدقام مثاه لمیبی اسیون اجراء ملام المدرد م

المن اخباری کتاب دسنت کی تردیکا اور شرک وبدعت کی تزدیدی مشایبی شائع ہوئے ہیں ۔ ۲- راہِ منولی (ادّدو) جفت روزہ ، مقام الثامت جوں ،

#### الميريد الربورك المرز داردو) روزنامه، مقام اشاعت جول ،

۳۲ \_ مجلرابل مدیث داددد) پندره دوزه ، مقام اشاعت شکراده میوات ، اید بیرمکیم جل فال، سین اجراد شهر الله در درده به درده دوزه ، مقام اشاعت شکراده میوات ، اید بیرمکیم جل فال،

سوس المنار دملیالم) ماہنامہ، مقام اشاعت کیرالہ ، ایڈیٹر مولانا محد موسی صاحب اس المراوسسہ۔ یہ دسالہ ندوۃ المجاہدین کی جانب ہے انگریزی مہدینہ کی پہلی تاریخ کو نکلت ہے ، اس میں اسلامی دعوت و تبلیغ سے ہرے ہوئے مقالے دہتے ہیں جن کے ذریع مسلافوں کے معاشرہ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔

سهم ۔ الشباب د ملیالم) ماہنامہ ،مقام اشا مت کالیکٹ کیرالہ ، ایڈیٹر شخ میدالرناق السلی اس اجرائے سئر اس میں فوجوانوں کے ذوق کے مطابق قرآن وسنت کے روشنی میں مقالے شائع ہوتے ہیں ، یہ دسالہ فاص کر معری تعلیم سے متاثر ہونے والے سسمانوں کو اسلام کی بہترین تعلیم کی جانب متوجہ کمرتا ہے ۔

وس السلبيل رطیالم) بنده دوزه ، مقام الثا مت كراله ، ایدیر شیخ فرا حدالملیباری به حاجرات كوست مداند من مراح من مراح من مراح من دين دساله به ماسس كامقعد كما ب وسنت اور علائے سلف كى تعلیمات كومام كرنا ب

۱۷۹ می السلبیل رملیالم) دوزنامه و مقام است امت کیرالیده ایڈیر سینی مسراحد الملیب ادی است میراد سید کرد است کرد سن اجراد سید که .

يرايك سياى اخباري، اس يس ملى خرى شائع بوتى بي -

۔ بافک کود کم زملیالم) ماہنامہ ، مقام اشاعت کا لی کٹ عمل اُرسی دوڈ کیرالہ ، یا یک دین دمالہ ہے ، اور جوٹے چوٹے بچوں کے کئے مفوص ہے ، اس میں سیرت دمول وہیرت معابدہ اہمی نمازی انہیت ، اس کے بڑھنے کے طریقے اور اس کی دعائیں دغیر پرشتی مضلیوں شائع ہوتے ہیں ، یہ دمالہ ہرمکتہ فکر کے ملافوں میں مقبول ہے ۔ ال سیدوا دملیالم) ما منامره مقام الثاعت کالیک مل آدی دود کیراله مقام اس در الم اور معاشرتی معنایی شائع موت بی

١٧ - الجاد دوني) مقام اكتاعت كيراله ـ

٢- اقراء (مليالم) مقام الشاعت كيرالم .

ام \_ نور توحید (اددد) ما منامه، مقام است معند انگر دنیپال) ایدی مولانام دالمنان ملی، سولانام دالمنان ملی، سن اجرای شده در د

اسس دسالهیں دین دامسلامی معنا بین شائع ہوتے ہیں ، ادر اُخری صفحات پر مالم اسلام کی اہم اہم خروں کے ساتھ ان پر تبعرے ہی ہوئے ہیں ۔

#### بقرم 19 ا

نددة الطلب کاس افتتای پردگوام بی جمار منطقت و مربی جناب واکومت کی صاحب از بری وکیل الجلسم مطالب نادة الطلب کاس افتتای پردگوام بی جمار منطقت و مربی جناب واکوار وا حال اور مقائد و نظر بات به وجود و خربی به مطالب ناد منطق می موجود و خربی به موجود و خربی به موجود و خربی به موجود و خربی به موجود و خربی منظری و اضح به موجود کی موجود کی از داور ان کے تصور اتحاد اسلامی کوتر آن و مودین اور تادی شوا بد کربس منظری و اضح فرایا در در برسنی سعک کے تقاضوں کی جانب می اشارہ کیا ۔

عرم فراكو صاحب كى اس تقرير كى بعد صدر تدوة في تمام اساتذه اور طلباء كانتكويراواكيا اور صدر عرم كى اجائي المائن عائن كه اختام كا ملان كي اس طرح اس الجن كي ذريع طلباء كى في تعليى سال كى سركوم ول كا أفاز بوا. اور تمام شجواني النافدات بس مركوم مو كلا \_

دعا دے کہالٹرتعالی بم طلباہ پی بوش عمل اخلاص نیت اور اصباس ذمہدادی پیدا فربائے اودسال دواں کی سادی صر گیمیان نمی نوبی انجام میزیر جوں ۔ آئین ۔

> دمیمالشرحیدد کبادی مایرمجار المسناد »

# جاعتی افیارات درسائل اور مجلات کے مابین ہم آہنگی کی اہمیت اور اسکے مسائل مرز ارون سلق اور اسکے مسائل میں ان دواسکے مسائل اور اسکے مسائل اور اسکے مسائل است ذوا مدہ سننے بنازی

المحمد للمدب العالميين والصلاة والسلام على النبى الكريم وعلى ألدواصحابه وازواجه وزريات المجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - اما بعد إ

اعوذ بالله من الشيطان السرجيم ، بسم الله الرحس السرحسيم لأيها الذين آمنوا اتقواالله حق تقاته ولاتموس إلاوأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاولا تغرقوا واذكروانعسة الله عليكم إذكنتم أعداءا فألت بين قلوبكم فاصجتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاحفرة مس النارفانةذكم منهاكذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدمون إلى الخيرويا مرون بالمعروف وينهون من المنكروأ ولمثلث مم المنلحون ، ولا تكونوا كالذين تعزقوا واختلفوامس بعدماجاءتهم البينات واولكك لمهم عذاب عظيمه

(آلىسىسان ١٠٠١تا١٠١)

مندرجه بالاآيات قرآن كريمي بسسيق بس بيان كائي بين ان كار وفن من بين بند بدايتر لمتى بير الفداء ۔ يمود فعادى كا كرايوں يى مسلاف كے دوس عرت ب م ودى ب كان كے طور و يقوں سے اپنے دل وداع كا مغاطت كرير والحمان مسلاف في أبى البي الب كراباد نواش كريدوى كونيجد فك كاكدوه وايت بالربير مراج يس ستلا

سيد ١ - ايمان كبركة س يحصول ك فخرف يم كافينس بدكما يمان كالقراد كوس بلكرامل چيزايان كااستحكام احداس كاجاذ ، نة ١- جاعت كفرة سي الدنداك دى كومفيوطى سيركوك وعلى خداك سب سيرى فعمت مسلمانوں كے اوپر يہ بىك ي الم معدم محدث تعدال نه بغامهان مع بال بما ل بنا ديا - د ، ۔۔۔ سلمانوں میں ہیشدایک ایس جاعت ہونی جا ہے جوداعی الی الخیر ہو ، وہ یکی کا حکم دیے ، برائی سے رد کے اور آ

ذكوره باللاً يتون بي قوم سلم كواً بس مي انحاد والفاق قائم ركھنے، ل مل كردين كنبلين واشاعت كرنے اوراقترات وانتشا سے اجتناب كرنے كى ہلاتيں ہيں، اس مغہوم كى بہت كا كيات قران جيدي موجود ہيں جوصاحب علم سے غفی نہيں۔

سورة المدهي الشرتعال ارشا وغرالما :

وتعبانسواعلى البروالتتقوى ولاتعبانوا مسبلى الاشنهم والعسدوات ر

اس آیت می جو قاصه بتایگیا به وه مسلمانون تمام کامون کے دستودانعل بے، وه یہ بے کنیکی اور پر بیر کادی کی بات بی ایک دوسر می مدوم و گناه اور ظلم کی بات میں مدوجو از دو - ندکوده آیت ایس باجی معاونت کا حکم ہے جو اتحاد و آنفان کا درید اود عدم معاونت محیا اتفتاد وافتراق کا ذریعہ ہے،

احادیث شریفی می بہت سی حکوں بردسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے سلانوں کو باہمی میل جول اور آلفاق و آعاد کے سان رہے کا تقین فرا کی ہے ، آپ کا ادشاد کرای ہے :

المومُن الموُمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه . (متنق عليه) نعان بن بشير سے مروى م كراسول اكرم ملى التّرطيروسلم نے فرما يا :

مثل المؤمنين في توادهم وتواحمهم وتعاطفهم مثل الجدر إذا اشتكى منه عضوتداع له سائرالجسد بالسهروالحمى -

الوبريمه رمى الموند وادى بي :

المسلم أخوالمسلم لايخون ولايكذب ولايخذله ،كل المسلم على المهام عرضه وما له ودمه التترى حهنا ، يحسب اصوع مسلم من الشرائ يحقر أخاه المسلم .

خليجة الوداع ين أبي فربايا:

ایک اور مدیث یس آپ نے فرایا:

سباب المسلمفسوق وقستالسيه كبفسو-

ان سار دنسوس میں سلانوں کو ہرا یہ کلم سے منع کیا گیا ہے جس سے اتفاق داتحادیں فرق پڑسکتا ہے، ادر سلانی شیرانه منتشر ہوسکتا ہے، مسلانوں کو زندگی کے ہرگوشریں یکا نگت ، اتحاداد رجائی چارہ کی صرورت ہے، یہ اسلای تاعی زندگی کی دوج ہے۔ اس کے برطلان انتشاد د تفرقہ اور ہروہ فعل جو افترات کی طرف متعدی ہوا سلام کی نظری محبوب ہیں اور جاعت نہیں بن سکتا ، تنہائی کی زندگی اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ علامیا تبال فراتے ہیں۔

منزل صنعت کھوہ پیماہیں دست دیائے قرم شاعرز نگیں نوا ہے دیدہ بیننا کے قرم کس قدر مهدد دسادے جم کی موتی ہے آنکھ

قرم کیاہم ہے افراد ہی اعضا نے قرم محفل نظر حکومت چبرہ زیبا ئے قوم مہملائے ددر کوئی مصوبر ددتی ہے آنکھ

امراقبال محنزدیک قرم دجیست جم ہے افراد اس محاعضاء ہیں انبی نخلف عضا وسے یہ جم تیادموا ہے ۔ افراد الگ ۔ اکی ایک کی عضومی اور الگ ۔ اکی کی عضومی اور الگ ۔ اکی عضومی اور اندائی ہے ۔ اور الگ ۔ اکی عضومی اور اندائی ہے ۔ اور الگ عضومی اور اندائی ہے ۔ اس ایک اندائی ہے ۔ اس ایک اندائی میں اور اندائی ہے ۔ اس سے قبل اسی مشہوم کی حدیث معی بیش کی جادی ہے ۔ اس سے قبل اسی مشہوم کی حدیث معی بیش کی جادی ہے ۔

استمثیل کی بناپر م یہ کہدسکتے ہیں کہ صافت اس قومیم کی زبان ہے جوابی رئے و توشی، غم و لکیف اور آرام ماحت کی داستان سناتی ہے قوم کے اعضاء کو فلطیوں ہیں مبتلام تے دیکھ کر ٹوکئی ہے اور میج ماست اختیار کہ نافقین کرت ہے ۔ آدام وسکون میسر جدنے ہوئی کا اظہاد نظین کرت ہے ۔ آدام وسکون میسر جدنے ہوئی کا اظہاد تی ہے اگر قوم پر والد مور نے والے بالات اور انکی کیفیات کا اظہاد زبان سے نہ ہوتو وہ زبان مفلوج سے جوگی، اس میں مقدی اور الد موراج اور طریعت کے خلاف اس سے آواذ نیکے تو کو یازبان وہ الد اور جم میں موجد در منابی اجمانہیں۔

صافت اجماعی دندگی مے ایک ناگزیر عرصت ہے گرایسی صافت کے بی نکلی ہوئی آواز پوری قرم کی آواد ہوالسالگ کر عم کا ایک ایک دواں یم کہ دہا ہے ۔ ابدا صافت کے لئے اتحاد کی اشد مزودت ہے ۔ اور اس اتحاد کے لئے میں دہے ذیل نقاط مخوط در کھنے غرودی ہیں

ا ۔۔۔ قوم کے مزاج ،اس کی طبیعت کے احوال اوداسکی خودیات کا جاننا اوداسکے اتوال دوسروں تک بہونچانا۔ ۲ ۔۔۔قوم کے ساتھ البی معددی اود مائرت کا اظہاد کرناجس سے معلوم موکروا قعی سرایک جسم ہے اود صحافت اس کے ۔ مانی الضمرک اوائگی کا ذریعہ ہے ۔

- ایساکولُ بھی طریقہ نافتیاد کیا جائے جس سے قرم ک طبیعت کو تیس پہرنے ، بی کریم ملی استد طبید سلم کا الله او ب

۷ ۔۔۔ ذائیات اوٹنخصیات پر علے دنگے جائیں اودان کی خامیوں کو طشت اذبام دکیا جائے۔ النّد کے دسول صلی البّد علیہ وسلم نے فرایا: سن سنتر صور کے نا سنترہ استنہ ۔

ہ ۔ اگر کمبی آپ میں اُداء کا اختلاف موجلے تو آپس کی باتیں پرائید میٹ خطوط، باجی ملاقاتوں کے ذریعہ یا بعض صلحاء کو در میان میں ڈال کرافہام تفہیم کر لی جائے ۔اور اس طریقہ سے آپس کی چیلٹ تھنی طور پرخم کرئی ہوائے۔

ا ۔ اور اگر کھی اصلامی اسلامی صرورت اس مسئلہ کو منظر عام برائے کے لئے مجبود کرے تو تحریروں میں نام ذکر مذکریا جائے ، بلکہ عموی بات کہی جائے اور طنز و تعریف سے حتی الوسع پرمبز کیا جائے ۔

، -- معانت معلق افرادك ايك تنظيم برجورسالون كے يا ليني تعين مهد

۱ -- سال بعربی ایک دوبا د سادے افراد کی نشست بوا کرے یعن بی باجی مسائل یا حالات حاضرہ کے بادیے بی تبادل خیال بواکرے ۔

اسد ہرمدیرا بے دسالہ یں دوسرے بربوں ک اشاعت عام کرنے کے لئے اشتہادات نکلنے اور بعض بجا خوبیوں کا تذکرہ م

 اا \_ میکن بوتوانس میں مضافین کا تبادلہ کیا کریں ، یا دوسرے پر جوں سے بعض اہم اقتباسات تقل کیا کہ یں -۱۲ \_ پر بچوں کا باہی تبادلہ میں کریں کیوں کہ رہمی اتحاد بیدا کرنے اور دوسی پر داکر نے کا اہم ذریعہ ہے -۱۲ \_ جہاں تک ممکن ہوشخصیت پرستی سے کر پڑ کریں شخصیت ہرستی نہوا سلام کو مجبوب ہے ۔ اور مذکسی زیا ہے مہال

وم هستادری ہے۔ ہ اے کسی کی نوٹی یا ناداعثگی کے خوف سے جھوٹی تعریفات سے گریز کو ہیں کسی دولت مند کے تملق ہیں جھوٹی پکسٹی، خلط پر دیسکنڈہ ، ناددا الواٹمائزشائع کئیم ہیں

1- بستری بات کمیں اس کواپناسٹیوہ بنالیں، صداقت بندی بلوص ادرللمیت کے جذب کے تحت موام کا صداح نے اسلام مرنظر کھیں۔

بېرمال اتحاد داتفاق ادر بابمى سىل جول كى بنى بى صورتى مكن بور أېيى اختيادكيا جائه ، اجتماعى آدازى دراصل آداز به ادراس كا اثر بوتاب بنهائى كى آداز مو ترنبين برسكتى اور نداسكى كوئى المميت اور قدار به -خدا بى برطرح كے خيركى تو بخش (آبين)

# ملكئ اسلامي صحافت

# ایک سکرسکری جَا نُورَه

## اسلامى معافت كاغراض ومقاصد:

برس کے کچہ مزکجہ افراض و دامی جدتے ہیں، نواہ وہ ال معولی ہو یا پیر معولی ہو، اگری معدلی ہے تو مقاصدہ جی غیر الم الہرتے ہیں میکن اگر جل پیر معمولی ہے تواسی لحرج اس کے مقاصد واغراض می نہایت ہی اہم ہیں، اس طرح اسلای صحافت کے بی کا افران و دوامی بی بونهایت بی فرحمونی ادرام بی، اسلای صحافت کا مظیم تعدوقیده وعلی نشرواشا و ادران و اسلام و درستی به ، اسی طرح اس کا امیم مقصد اتحاد و آنفاق کی نفری بی برد دیتا به دادرایک عظیم عرض تام مسلانوں کو لیک دو سرے کے اتوال سے بافر کرتا ہے ۔ ہمادی ملی اسلامی صحافت کے اخراض و معاصد بی قریب قریب دی بیل مسلانوں کو لیک دو سرے کے اتوال سے بافر کرتا ہے ۔ ہمادی ملی سے پوری انسانیت کو اسلام کی طرف دیوت دیتا ہے ، ادراسلام دو مقد مقد مدود ملک میں بوری انسانیت کو اسلام کی طرف دیوت دیتا ہے ، ادراسلام دوسے مقت مقد و مبادات ، معاملات و اضلاق کی شکل میں برفر کا انسان میں اور کو تا دوس میں اور کی طرف دیوت دیتا ہے اور ان جیزوں سے بیانا ہے تو ان کے لئے ددوب اس میں مقد دو دوب اس میں مقد دوب اس میں مقد دوب اور اس مقد دوب اور اس مقد دوب اس میں مقد دوب اور اس میں مقد دوب اور اس مقد دوب اور اس میں مقد دوب اور میں اور کی مقد دوب اور اور میں اور کی مقد دوب اور اور میں ان کے باعث ہوں۔

سین جبہ اپن ملی اسلام میں ایک بنیادی مقام رکھتا ہے ، اس کے بغیر کوئی علی جو مقبول بہیں بڑی مالای کا ما منا کرنا بڑات ہو اتن ہے ، بڑم دین اسلام میں ایک بنیادی مقام رکھتا ہے ، اس کے بغیر کوئی علی سے دمقبول بہیں ہوتا ، وقدید کا مفہوم کیا ہے ، صمافت میں گوسٹ کرتے ہیں کہ ایمان و توحید کا مفہوم کیا ہے ، اس کے دلائل کیا ہیں ، دسل کے کہتے ہیں ، دہ کن عظیم مقاصد کے لئے تشخیرات لاتے تھے ، ان پر ایمان لانا کیوں فروری ہے ، فرشتے کی کیا حقیقت ہے ، دو کن کن امور کی انجام دہی کے لئے بیدا کے گئے ہیں ، اسی طرح قصاد قدار کا کیا معنی ومطلب میں ، دو تر او وسز الی حقیقت کیا ہے ، وقس علی بندا ، ایس ہی اگر بخور کریں گے تو ایک ہی بخر کی اندازہ ہو جا کے گا کہ دہ معموم کی اسلام کی بنیادیں قائم ہیں ، کیا ان کی تشریح کہا ہے وسنت وا توال محام و تا بعین کی روخی میں کی جات ہے ، دو می چندصائی آپ کونظرا ئیں گئے ہواس طرف اپنی توجہ مبندل کرتے ہوں گے ۔

المادى نظرين يې چيز برادى اسلامى صمافت كے الي موقائل به اور غير مؤخم بو في كاسب اصلى به .

عقیده کاجہاں اسلام میں ایک اونچامقام بیر فیل مک وکرداد کابی، اس لے دعل وکرداد سے جام سلمانوں کو مزن و ملی کرنا اسلام کی فردیت ہے کیونکریں اسلام تعلیم و تربیت ہے، اسلام تربیت ہی سے سلمانوں کو ان تمام مصائب ومشکلات سے بہایا جان کی دور وضیر اور جان ومال کی یا بائی کی با حث بنتے ہیں، ان شکلات و اکام کی کی وزیادت در مقیقت اسلام تعلیم و تربیت کا نعلام وفقدان ہے کیونکری سلمان اسلامی تربیت ہے اول کی ہوئی ہوئی کا دورہ ہم معالم میں تعلیم دیں کے اتوا معالم ہویا معالمات واضلاق کا دان میں انتشاد واضلا حدید انہا ہم

اتحاد والفاق نام کی کوئی چیز نه ہوگی، تود می دوس کے معربی کے، کیش کے، ہر باد موں کے بالا فراغیال کا دست نگر مونا پر الله کا دیگر اخلاقی کمزودیاں آئی دونما ہوگئ ہوقابل ہما گا، دیگر اخلاقی کمزودیاں آئی دونما ہوگئ ہوقابل ہما کا دیگر اخلاقی کمزودیاں آئی دونما ہوگئ ہوقابل ہما کا دیم ان کو این منزوں اور مشاکمات کے شکار موں کے دیم سے مرقسم کی انجھنوں اور مشاکمات کے شکار موں کے

ا سانی ممانت کی فعد دادی ہے کہ دہ ال کے اس تازک ہوڈ پر رہنائی کر نے ، اور صح دہائی کر نے بین اپنی جب ہم اپنی طی اسلای معافت پر نظر ڈالتے ہیں تو بلاجب پر جلائی آئے ہے کہ دہ بجائے ہوئر ہم نے کے بیروئر ہے ، اس کی دجہ ایک ہی ہے، دہ یہ کہ ضعوب بند اور شظم طریقے سے اس کو اپنا فرض نبھاتا ہا ہے تھا مگر وہ ایس نہیں کرتی بلکہ ان میں تنظیر دفسیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ۔ اس بھاس کا تشتیت وانتشار ظام جوتا ہے جم می ایک دومر نے کی نمالفت میں اس قدر مرم مربی کار ہو جا تا ہے ہی کہ ایس تھا۔

اس کے برخلاف جبہم دوسری قوموں کودیکھتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پچوا ہے ہوئے ہیں وہ یہ کھ ان بیں اتحاد والفاق ہے ، کوئی کام منصوبہ بند طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح ہرمیدان بیں آئے نظراتے ہیں، اس مع ہم کوچا بخ ابن فکروعمل پرنظرنا فی کریں اور اپنا مقصد پیش نظر کو کر تنظیم ونسیت اور باہی مشاورت و معاونت سے کام انجام دیں تب ہی اسلامی تربیت کے بیش دہم او اگد وٹھ او حاصل ہوں کے دور نہ ندیم ان کے دیس مجے اور نہ دہاں کے ۔

تمام سلمانوں کو اتحاد والفاق کی ایک آئری میں ہرونے کے لئے خروری ہے کہ ان کو ایک و دسرے کے اتوال مے باخیر رکھاجائے ، ایک دوسرے کی نوشی و معیبت ہیں شرکے کیا جائے ، کیو خرجب ایسا کیا جائے گا توجد بُرج بت اہرے گا اور ہے اتحال متحد وشنق ہوں گے تو وہی سماں نمود ار ہوسکتا ہے ہی دور معاہدة بابعین میں ہوا تھا ، اور اگر مسلمان منتشر و منتلف رہے تو وہ ہیشہ ذلیل و نواد ہو ہی گے ، اس لئے فر درت ہے کہ ہماری ملی اسلامی محافت اس طرف اپنی توجہ مبدد ل کرے اور لوگوں کو متحد کم رئے دیادہ کو سنسٹنی کر مے لیکن اس کی اس سلسلم محافت اس طرف اپنی توجہ مبدد ل کرے اور لوگوں کو متحد کم رئے دیادہ کو سنسٹنی کر دریاں نمایاں ہیں بھیرے خیال میں ان تمام فراہیوں کا سبب اپنے مقصد سے ہنا اور اپنی ذمہ داریوں کا بمن و نو بی انہام ندینا ہے ، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان تکام خرابیوں کا سبب اپنے مقصد سے ہنا اور ان سے دوگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں ان تکام خرابیوں کا سبب اپنے مقصد سے ہنا اور ان نے دوگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان تکام خرابیوں کا سبب اپنے مقصد سے ہنا اور ان میں طرح اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان تکام خرابید کی نہیں ہونا اور ان سے دوگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں اس کی اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان تکام خرابی کے ، و جا للت استو خیب ہونا اور ان سے دوگر دان ہے ، اب ہم ذیل میں اس کی اس کی دولیوں کے ، و جا للت استو خیب ہونا اور ان سے دوگر دان ہونا کے اور اور اور ایس کے دولیوں و خوابط ہوں ان کا کو میں دونیا ہونا کو دولیوں و خوابط ہوں دولیوں کے ، و جا للت استو خیب کے دولیوں کی مولیوں و خوابط ہونا کو دولیوں کی دولیوں کو دولیوں کو دولیوں کی دول

## بهارى ملى اسلاى صحافت اصول ومبادئ كتناظرس:

مرحرے کے کہد امول دخوابط ہوتے ہیں، ان کی محرانی مہترے ٹراف دفوالد ماصل ہوتے ہیں، اس طرح ان کے سفر ہوتے سے اس قدر خسران دنقصان ہوتا ہے در دعل دافیکال جاتا ہے ادر یہ معمولی نقصان ہیں، بالکل اس طرح اسلامی معافت کے مقاصد واغراض اور تقافے اسلامی معافت کے مقاصد واغراض اور تقافے کی تکیل ہوگی مواور اس سے فالم خواہ و المبدا فرائد و ترات سنتے ہوں کے ور ند منیا ع دنقصان اس کی جمولی بربور کی تکیل ہوگی مواور اس سے فالم خواہ و المبدا فرائد و ترات سنتے ہوں کے ور ند منیا ع دنقصان اس کی جمولی بربور کی تکار ابذا ہم ذبل کی چندسلور میں اصول و مبادی کے تناظریں اسلامی معافت کے خدو نوال دکھلانے کی کوشش کر دہیں۔

(۱) مرشری امور کوکتاب و منت صحیح اور اقوال محابد و تا بعین سے مدال و مرجوں کم کے علی انداز میں بیش کیا جائے۔ اور قطع نظر اپنے خلاف یا کسی کے خلاف اس میں ایہا ہی اور مداہنت سے مکمل طور پر گریز کیا جائے۔

رم، الاېم فالاېم اصول كه پیش نظر ميلې عقيده و توحيد په على او دعمل پس نما زرو د ه ، چ د كواة وغيره كوپې بيان كياما له -

دس کوئی خراس وقت لین مجله اورجریده پس شائع ندی جائے جب تک اسی صداقت پریقین ند موجائے کیوند اس کے بغیرخود کویاد دسروں کونداست کاسامتنا مرکا۔

رمم) جب كى تقريرى مى مباعث موتوا مام شافق كم امول كواپنايا مائ وه فرمايكر تقطيس كى سدنانل واس دانهي كياكرين فالب أجادُ ل بلك السلط كياكران القاق من وابطال باطل بوراى ملى نداز سراصل من يقت يكى بهني بين آسان بدك. (۵) مضائين ومقالوں بين بخيدگى ومتانت كواس طرح برقراد لكه اجائة كراس سے على شان نماياں بور.

(4) كون اصلامى ودون برور اميش كياجائ تواخلاص كومدنظ وكماجائ اس سي تقصود رياو كود منهو

(٤) الل معافت ال الموركي مقد مكتان ك لغ بالم تنوره كري جن امورس كم يازياده اختلاف بور

جب ہم ملی اسلام معافت ہران اصول و مبلائ کے تناظر میں نظر ڈالتے میں تو یہ قرص ہوتا ہے کہ ان کا نون کیا جا آب پروں سے روند اجا نا ہے دو مروں کے اصلام کی بیش کرتے ہیں، اسی فرح دو مروں کے اصلام کی بیش کرتے ہیں، اسی فرح دو مروں کے اصلام کی بیا الی ہوتی ہے۔ الأمان والحفظ ۔۔۔ اس منظر ترمیس میں نے بہتا نے کا کوشش کی ہے کرم ادی ملکی اسلام معافت جن مقاصد کی فاطر دجو دیں آئی تھی ان میں دہ نعی نہیں ہے اس لئے اپنے مقاصد واغراج کی تھیل میں ناکام اور امول و مبادی کے متاب کہ بیس من مقاصد واغراج کی تھیل میں ناکام اور امول و مبادی کے برتے میں منافی اس اندر تا اللہ تھا گئی ہے۔ اس کے برتے میں منافی کی تاب کہ بیس من مقل و خرود دے ۔ آئین تم آئین ! ۔

# جاعتى معيارى مكافت كفرخال كتعين

الحسديثُه الـذى عـلم بالقـلم، عـلم الانسان مـالم يعـلم، والمـــلأة والـــــلام عـلى خيرخلقـه محسدالاُمـين ومـلى آلــه وصحب ه أجهـعين ، أمــا بـعــد إ

التُرتعالُ كادشادى: اقدا ورسك الأكسوم، السدى علم بالقلم، ملم الانسان مالم يعلم، (العلق، سرحبر: (اعنى سلى التُرمليدوسلُم آپ يُرحكُ واود آپ كارب بُراكريم مع مِس فقلم ك دريع سعطم سكعايا، انسان كودوملم مطاكيا جه وه نهيں ما نتا مثنا)

میاں اللہ کا انتہائی کرم کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو علم علماکیا اور اسمیں جہالت کی تاریخ سے نکال اور اسمیں جہالت کی تاریخ سے نکال اور اسمیں داخل کھیا اور فن کتابت کی منتبہ کیا گیا ہے ، اس لے کہ اس یس ایس فلیم منعتیں ایس بی ناماط والٹر کے سواکو گئیس کرسکتا ۔ علوم کی تدوین کتابت ہی کے ذریعے ہوئی ، حکمیں اس کے ذریعے مقید اور کی مقالات اور کتب اللی کی مفاظت اس کے ذریعے ہوئی ، اگر کتابت نہیں ہوتی تورین ورنیا کے امور درست نہوتے ۔ قادہ کا بیان ہے کہ قلم اسٹر کی فلم فلم شہرا اور کی درست ہوتی و نہ دین قائم ہوتا اور کا بیان ہے کہ قلم اسٹر کی فلم فلم سے اگریہ نہوتا تو نہ دین قائم ہوتا اور کرندگی درست ہوتی ۔ زالجامع لاحکام القرآن ملاحلامة القرطبی ج ۲۰ می ۱۲۰)

صحانت ذرائع ابلاغ بی ایک بهتری ذرید به اور اس کی اہمیت اپنی جگرسلم به، دراصل یدوه چیز بی بی بر رف اسل پر دول ادا کرتی به دہیں اس کے بگاڑ میں بھی اس کو خاصا برق کا بنا دُبکا ڈمین بھی اس کو خاصا دخل به اگر می می اس کو بیش کیا گیا قوم کا معدار ہوگا، انسان محرم بنے گا اور اگراس کو غلط طور پر استمال کی گیا قوانسان گراہی اور بیتی میں جلاجا ہے گا۔

حضرات ! اتن می بات بطور تمبیدگوشش گذار کردیے کے بعد اب میں اصل مومنوع کی طرف آنا جا جول گا

معافت کےمعیاری ہونے کےمعن ہیں کروہ بلدمقام اوراعلیٰ حیثیت کی حال ہو، ابسوال برے کراس کےمعیاری ہونے کی اس کےمعیاری ہونے کی کی شکل ہوسکتی ہے ؟ تواس کی تفعیل مندرجہ ذیل ہے ،

جس طرح معافت کوویپلویں ، ظاہری اورمعنوی ، اسی طرح اس کے معیادی ہوئے کے بیکی دوہلویں (ظاہری اورمعنوی) ۔

ظاہری یہ ہے کداس کی ظاہری حیثیت بلندہ بالا ہوجس کی شکل یہ ہے کہ صنون کو عدہ کتا بت وطباعت د فیرہ کا لمباس پہنا یا جائے ، پس دہ ظاہر زدیکھنے > میں خوبصورت اور عمدہ معلوم ہوتا ہے ، جب اس کی ظاہری صورت اچی ہوتی ہے توطبیعت اس کو پسندکرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی طرف مائل ہوتی چاہے اس کی معنوج ٹیٹ جیسی بھی ہو۔

اورمعنوی پہلو کے کرمضموں میں ویل کی روشنی میں ہو ، دراصل میں پہلو بہت کی جان ہوتی ہے کیونکددلیل بمنزلدُ روح ہے جس طرح جسم باروح کوئی حیثیت نہیں رکھتا ، اسی طرح بحث رمعنموں ) بلادلیل بھی کوئی قدر قیمیت منہیں رکھتا ، اسی طرح بحث رمعنموں ) بلادلیل بھی کوئی قدر قیمیت منہیں رکھتی ہیں کہ معیاری صحافت وہ ہے جوفا ہری خوبی کے سامتری وصداقت کا آئینہ دار ہو۔

۔ معنوی مبہلوسے معسیاری ہونے کی شکل ۔ معنون اگردین ب تومندرجردیل امور ملحظ رکھنا چاہئے۔

## (العن) قراك مجيد سے متعلق

ا - قرأنى أيات كوميم مين نقل كياجاك -

٣- سورت كانام اور آيت نمبر ذكر كي مائي تاكر وقت مزورت ان كى طرف فرزًا رج ع كيام على .

ا - آیت کے معنی یا تفسیر کے سلسلے میں مستندکتب تفسیری طرف رج عاکمیا جائے جیسے اوج عفر محد موج و الطبر کا الطبر ک (ت ۲۱۰ ه) کی جات البیان فی تغییر الفراک ، او عبدانٹر محد بن احد الفرطی دیت ۹۷۱ ه) کی الجامع الاُحکا الفراک ، معادل المامیل بن کثیر دیت ۹۷۱ه) کی تغییر الفراک العظیم ، محد معادل بن محد المنوی ا رت ، ۱۲۵ می کفتح القدیر ، ابوالطیب مدیق بی صی الفنوجی رت ۱۳۰۷ می کفتح البیان فی مقاصد القرآن اور محدالاً مین بن محدالحقار الشنقیطی رت ۱۳۹۳ می کوفواء البیان و خیرو . مع مرج عقل افتیاد کرنے سے احراد کیا جائے ۔

### (ب) طربت معلق

ا۔ مدیث نقل کرنے کے بعد اس کا والہ دینا مزدری ہے .

۲- اگرامل مرق دا فذوستیاب ب قوالداسی کا دینا چاہیے ذکر ٹافی درج کی گابوں کا شاہ کو ٹی صدیت اگر مسل مرق دا فذوستیاب ب قوالد دینا چاہئے ذکر بلوغ المرام یا شکوة المصابی و فیروکا کیونکدیٹاؤی درج کے مراجع ہیں ، ہاں اصل مرج کا والد دینے کے بعد آباؤی درج کے مراجع کی ذکر کیسا جا سکتا ہے ۔

٣ - أن أوى درج عرابع كاحوالراسي صورت بن دياجائ جب كدامل مرجع وستياب مراور

س - مدیث اگر سیمین کے علاوہ دیگر کتب مدیث کی ہے تواکی ادرجہ بیان کرنا مزوری ہے کہ یہ مدیث کی ہے تواکی ادرجہ بیان کرنے کی مزور ہے کہ یہ مدیث کی مزور ہے یا منعیت ہے و فیرو د فیرو

۵ ۔ مضمون نگاداگرفودے درجہ مدیث متعین نہیں کرسکتا تو محققین فن کے آزادیے کام لیا جائے جیے انم احمد

المماين معين اودانام بخارى وفيو -

4- اگرکوئی مدین سن سر خری که به قرمی امام تر خری کقیمی و تحسین پر اکتفا ندکیا جائے بکر دیگرائرفن کے شک مرزی کا دیگرائرفن کے اوارش میں بر اکتفا ندکیا جائے کیونکر تقیمی و تحسین امادیت بی دام ترخی کا شاہل منہور ہے ، اس کے کمن تفاق وی شرح جا محالتر خری کی طرف رجوع کرنا چاہئے کھونکوا میں ہر مدیث کقیمی و تحسین کے مقال دیگرائرفن کے اقبال بی افتال کو دیئے گئے ہیں اور جی مدین میں تقیمی تحسین بی امام ترخی کست بال معالی مقال دیگرائرفن کے اقبال بی افتال کردیئے گئے ہیں اور جی مدین میں تقیمی تحسین بی امام ترخی کست بال

> - اگر کی فاحدیث ستدنگ ماکم کی قرم نکوستدرک بی تعبی امادیث کرسیدی ماکم کا تسایل مشہورے

الله الم الم الم كالم من مع براكنا ذكيا جائ بلكم اذكم علام في كالحوائ كاذكر كم نا مزودى بي الم المرى الم المرى الم المرى الم المرى المر

۸ - ودیث کے معنی اور مسائل کی تعیق کے لئے متحد شروع کی طرف دج عکر نا ضرودی ہے ، مثلا المام ؤو ی
دت ۲۰۹ ه م) کی شرح صبح مسلم ، حافظ ابن مجر دت ۲۵ ه ه ) کی فتح الباری شرع صبح البخال ی و سلام صنعانی دت ۱۱۸۴ ه ) کی سبل السلام شرع بلوغ المراح ، قامنی شوکانی دت ۱۲۵۰ ه ) کی لی الأوطار شرح منتقی الاً خبار ، ملام د نظیم آباری دت ۲۹ سا ه ) کی فوق المعبود شرح سنن ابی داوُد ، عسلام مبادکیج دی دت ۱۳۵۳ ه ) کی تحق الاً توذی شرع جائ الترق کی علام جوجیا نی کی دت ۲۰۱۱ ه ) التعلیق المسلم مبادکیج دی دت ۱۳۵۳ ه ) کی تعق الدیم مبادل ترمی و بات الترق کی علام تا الترق شرح شکوة المصابح السلم بنی الدیم مبادکی دی مناف المسابح دی مناف المسابح دی مناف المسابح دی و مناف المسابح دی مناف المسابح دی و مناف المسابح دی و مناف المسابح دی و مناف المراح داد در و مناف المراح دی و من

نسوسط ، میرخ معرطام محدنا مالدین الهائی حفظ النّری مام لمبقد الله الم کے لئے بڑی سہولت پیدا کردی ہو وہ برکسنن ادبعہ (ابوداؤد، ترفزی ، نسائی اددابن ماج، کی صبح اور منعیت حدیثوں کو الگ الگ جانظ دیا ہے ، لہذا مقالہ نگار کو صبحین اور علامہ موصوت کی سنن ادبعہ کی صبح اور منعیت کی طرف دجے عمل مدیک معرف کی موسری کی اور کا برکتی ہے ، علاوہ ازیں موصوت کی ووسری کی اور کی معرف کی ووسری کی اور کی معرف کی ووسری کی اور کی معرف کی اس مقدری کا میابی ہوسکتی ہے ، علاوہ ازیں موصوت کی ووسری کی اور کی معرف کی دوسری کی معرف کی دوسری کی معرف کی دوسری کی معرف کی دوسری کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی دوسری کی معرف کی کی معرف کی کی معرف کی معرف

٧- احكام البنائز وبرمها -

٣- إداء الغليل في تخري أماديث مناراك بيل.

م \_ تحذي الساجد من اتخاذ القبود مساجد \_

۵ \_ تخفيق م رياض العاليين المام النودي "

١ - تخريج م شرع العقيدة العادية لابن أي العزه

> - تخريج مشكاة المعاني للخطيب التريزي "

٨ - سنسلة الاماديث المعميمة وششى من فقعها وفوا يُرحا .

- ٥ سلسة الأحاديث العنعيقة وأثر عاالسي في الأحتر.
  - ١- ميع " إلحاج العنيروزيادته "
  - ١١ صنعيف م الجامع الصغيروذيا دته ،
- ١٢ ـ الملال المنة في تخريج أماديث مع كتاب السنة لابي أبي عاصم م
- ١١٠ فاية المرام في تخريج أماديث " العلال والحرام للأستاذ القرمناوي "
  - مهار مختصر الشعائل المحدية للترذي "
    - ١٥. مخضره العلولعلى الغفار للذحبي "

وغِره وغَيره ۔ ال ديگركم اول كى طرف اس كے دیوج محمد نا جاہئے كہ موصوف نے ابن تصانیف بي الحادیث كادرجہ متعین كوديا ہے ۔

## (ج) فقرسے متعلق

- ا فقواد كاقوال نقل كرنے كرسليان معتمداقوال نقل كئے مائيں -
  - ٢ فقى بات فقر كمعتدم اجع وما فذس لى ملك ، شلا :
  - ا- الهداتيلىلى عنائى بكرمن عبدالمبيل المرغيناني دت سهه ه ه)
  - ٢- الماسشية ملى الدرالمختارلابن عابدين محماً مين (ت ١٢٠٣هـ)
    - ٣- المدونة الكرى للوام الك زت ١٧٩ مه)
- م. الخرش على مختفر خليل لأي عبدالسُّر عمدين عبدالسُّري في الخرشي (ت ١١٠١ه)
  - ١٤ الأم الإمام الشافى زت ١٠٠٠ هـ)
  - ١٠ المجوع شرع المبذب الإمام النودكي بن شرف رت ٢٧٠٥)
  - ٤- المغنى لأبي ممدميالترين أمدين قدامة المقدسى رت ١٠٠٠)
  - ٨- شرعمنتي الإرادات لمنعورين ونس بعادريس البهوتي دت ١٠٠١ م
    - ٩- الملى لأن موملى إن أحدين معيدين حرم رت ٢ ٥٩ ه)

. إ - مجوع الفتا وى الشيخ الاسلام ابن تيمية احدين مبدالحليم دت ٢٨ > هـ)

اا - إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم محدين أبي بكر رت اهم م)

١١ ـ الروضة الندية شرح الدردالبهية لأبى الطيب مديق بنصن بن ملى القنومي رت ١٣٠٠ه)

امرمتنرك

جواموردين اورغيردين دونون قسم كمصنون كے لئے ملوظ ر كھ جانے كے فائق بي وه مندرجر ذيل بي :

ا ۔ کسی بی عبارت کا مفہوم اخذ کرنے میں دقت نظر سے کام لیا جائے اور یاسی صورت میں مکن ہے جب کرمعنون نگار معوس صلاحیت کا حامل ہواور کدوکاوسٹس سے کام لے ۔

م ۔ بحث ترتیب دینے میں امانت ملمی ملحظ رہے اور تدلیس وللبیس سے احتیا طرکیا جائے۔

س اسلوب بان ايجاز مخل ادراطنا بمل سے پاک وصاف مو -

سم ۔ سنجیدہ اُور با و قاراً سلوب کو بلوظ دکھنا جا ہے ،کسی سخت سسخت اسلوب کے جواب میں میں اس فعومین کا دامن ہا تھ سے چوٹنے نرپائے جیسا کرسلف کا امتیا زرہا ہے -

۵ - جس امرس عبر بوردا تعنيت منهواس بين خامه فرسائي سے احتياط كرناچا ہے أنه

4 \_ كروردليل سايغ وقف س استدال كري في عاض اذكرنا جائ كيونك كروردليل ودامل دليلين نبي اواكر ق-

٤ - كَتَ بَت وطباعت مين محت كالهمّام كيا جائ ورزمعنون في نفسرجتنا مجى معيادى يواس كالمغينية كلف جائياً يدين وه چندنقاط بواس سلط مين درج كئير كيم مزير تفعيل كالمغائش باق بيده الكوروت وكاكى كرباعثاً

يه بي ده چيراها و پوال صفح يي ودي سفت ، مري سيان به من باري ، المسلم من مسوله الأميه مطور بي براكتفاءكم" ا بول - وآخرد عوانا ان المنهد لله زب العللمين والبيت لوة بالسلام من مسوله الأميه حصلها كـ دحصه د أتعد عين ، والسلام عليكم ورحبة المله وبركانته -

المرتب محدمنیف مهالوت پذیری مدس جاموملنه بهنایس

# 

عصر ما صربان ان شخصیت کی تعییر و تشکیل کے ایک سے زیادہ امباب و دسائل ہیں جن ہیں صحافت کو بنیادی اور امباب عاصل ہا سی شخصیت کی تعییر و تشکیل کے ایک سے زیادہ کشادہ ہے اور وہ ایک ایسا بوہر ہے جوانسان کے خور اور نوابیدہ وجدان کو بیداد کرتا ہے جود و تعطل کی جگر حرکت و نشاط بیداکرتا ہے نئے افتحار و فیالات کی تیل مزاح اور درجانات کو بیدائے میں اور کا مناف کی بادی و در محافت کی مدد سے اوج ثریا پرمقیم ہیں اور کشن تحریب اپنا علی مقاصد اور ہمالیان مزائم اور محافت کی مدد سے اوج ثریا پرمقیم ہیں اور کشن تحریب اپنا علی مقاصد اور ہمالیان مزائم اور محافت کی مدد سے اوج فرا پرمقیم ہیں اور کشن تحریب اپنا علی مقاصد اور ہمالیان مزائم اور محافت کی مدد سے اور خول میں مرتب می ہوئی ہیں ۔

بہاں ایک بات فراموش شہیں کرنی جائے کہ جس طرح ہرچیز کے دوبہاد ہوتے ہیں شبت اورشنی۔ بعید محافت ہیں دوسپاد دُں پرشتل ہے متبت معافت کو آپ تعیری، افادی اور مفید محافت سے تعیر کرسکتے ہیں اور شغی ، کوتمزیب یا مفرم افت بلکہ شرادت کا نام دے سکتے ہیں۔

ی فضی استار موزوان المربی ایری به تعزیم بدیات کوتوشا الفاظ کی در ال ساکر موزواب فرکوش کردیده به استار موزواب فرکوش کردیده به استان به است

انسان تاریخ کے مطابع سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انسان شخصیت کا تعیر اور صلح معاشرہ کی تھیل اس معافت نے غیر معرف کر دار اواکیا ہے چندا فبادات کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہوگا

عدا مرجال الدین افعانی (۱۸۳۸ م ۱۸۳۸ کادنانی متاح تعادی بین این صالح مقاصدی بین کادنانی مین مین این مسلح مقاصدی بین کائی نظائی نقوی مین او افغانی اور معاشری اصلاح کی مرحوب بین آوانائی اور قوت پدا کرنے کے معلی مین معرب الاہرام منامی افغانی اس کے بعد معمور مین الاہرام منامی افغانی کی اس کے بعد معمور مین اور مین العرب القورة الوقی کا ابرام مین اور مین العرب العرب العرب القورة الوقی کا ابرام مین مین العرب العرب العرب العرب المامی مین العرب العرب بیدا کے بلک بقول جمی فریدان " ان جمل کی وجرب مین العرب المامی و اور مین العرب المامی المامی العرب بیدا کے بلک المامی المامی المامی المامی المامی المامی المامی کی اظهاد خیالات میں حربت اور آذادی کاد می جملے لگا معمد اور برحمی کربادل جمل اور ادر کرت واضطراب کی بری انگرائیاں لین میں حربت اور آذادی کاد میک جملے لگا معمد اور برحمی کربادل جمل اور اور کرت واضطراب کی بری انگرائیاں لین میں و

انگلیندگری کا سیلی و ورس معانت کی طرن توج دی گئی اس زمانے میں آنگلیندگری اخلاقی حالت بهت بست می تخریب و تنددگی گرم بازادی تمی اختفار اور بھرا ذکا ما حول تنعا ایسے پر اکٹوب دور میں انسانی شخصیت کی تعمیر کے احتیار نے احتیار میں دور میں انسانی شخصیت کی تعمیر اس کی لئے احتیار نے احتیار میں دور میں میں اس کے دوست ایڈ ان نے بی اس کے مقاوہ دوسرے دسائل میں تعیم جنہال مدد کی بعد میں دونوں نے مل کر کھی مارچ مال اور معاشرہ میں سکون واطینان کی بنا ستواد کی۔
فر سماج میں سازگاد ما تحل میر کیا اور معاشرہ میں سکون واطینان کی بنا ستواد کی۔

مندوستان میں موسید آودمولاتا گذاد اور مولان جوم وخیرہ خصافت کی مدد سے جو انقلاب پرداکردیا وہ اپنی صدی کا ایک میرالعقول اور انوکھا واقعہ تعلر سرید نے نصفائی میں " تہذیب الاخلاق پر کا اجرادکیا اس وسالہ نے جہاں اور و دنیا کو بہترین اہل قلم علما کئے ساتھ ہی ساتھ مہندوستانی مسلمانوں کی تعلی ہسا تا گی، انتقاد برحال ادر ثقافتی زبول حالی کوخم کو نے میں نمایاں کر داداداکیا اس سیسے میں مولانا آزاد کے الجال وابداغ،
ادر بور کے "مدرد" کا عربہ " نے بھی نمایاں کر داداداکیا ادر دوسر بے بہت سے دسائل وجرائد نے معاشرہ
کی اسلام کی "مضتے نمورد ازخر دارے" کے مصداق چندا خیادات کا آیک الکاما خاکہ پیش کیا گیا ہے جس سے بہات
داخی ہوجاتی ہے کہ صحافت نے انسانی شخصیت کی تعربی نمایاں کر داداداکیا ہے ۔ نیز حب الوطنی کے جذبات کو
ذرخ دیا انسانیت کی تعمیر کی فرد کی شخصیت کو نکھادا سماج سے تنا ڈاود کشیدگی کا خاتمہ گیا ، اخلاقی قدروں کی
بالی کے جان کا استیصال کیا ، دس کو دعنائی اور فرکو تا بائی عطاکی ۔

سیکن نہایت افوس ناک بلکہ ٹرم ناک بات ہے کہ اُٹ کی معافت وام الناس کے افلاق وکر دادیں فساد پیدا ارنے است میں فرقہ وادیت کو موادیے علادہ کچے اور نہیں کر رہی ہے۔ صافت کی موجودہ پراگندگی نے معاشر ہے کو نست نی المجھوں میں مبتلا کردکا ہے آج معافت کا یہ نبیدہ اور نشر لیفانہ پیشر کئی دمروں میں برط کر نظریاتی فیرادکی کے دلخراتش غیر صحت منیدا مذمور پر گھوم دیا ہے۔

صحافت کادل تخیق کارمغب ہی ہے دیاں جب کے صحاف ایمانداری معاشرہ ہیں امن وسکون کی ہاری ادر سمائ میں صلح دائشی کی نسیم مثل بوجئ دب میکن جب محافیوں نے اس کے تقاضے سے انجاف کیا اوراس اغذی خاموش مثل کا بیجا استعمال کرنا تروع کی توصافت نے گلزار وں کوجہم زار دن اورائی دیاؤں ہیں ہدلی کر دیا نوش خادر گلابی شہروں کوچٹم زدن میں شہرخوشاں کاروپ دیے دیا ادرائی صحافت کے اباحیت پسند بقی تخلیقات اور نگادشات سے عرب دعم کی انسانیت لرزاں درساں ہے۔ سماج میں غیر بھینی صورت مال ہے بیت گذشتہ وادب کے نام بہرس کی ابتداء اور نشو ونما ہوئی تھی آج و و صماح کی اضافی قدروں کے لئے کا خذی کفن بن کہ مدورت سے درسان ہو جا ہوئی ہی آج و و صماح کی اضافی قدروں کے لئے کا خذی کفن بن کی ہدادی ہو درسان ہو جا ہوئی ہو ۔

ایک اور نوابی جسکی دخارت خروری ہے آئ محاف وگوں کے لے اُد بی بیائشگاہ بن کے جس میں بالخنوی ایک اور نوابی جس میں بالخنوی نفیل پردن کا اہتمام کیا جاتا ہے جو سرور اور کیف آگی ہون واہ دہ صرور وکیف الاطرب وخوش دخا الله کے مکن اور اخلاقیات کے مناف ہے بھی اور اس کے جو گھناؤنے میں اور اس کے جو گھناؤنے اُن فرد اور سماج پرمرت ہوتے ہیں وہ ظاہر دبا مربی بہذا تعربی اور معید محافت کے دواج کو فروغ دین اور اور سماخ معافرہ اور وسے منافرہ اور اس کی تشکیل عمام واور وسے منافرہ اور وسے منافرہ 
موسے فش فریم گری گرم بازاری سے جوزی اذیت اور نفیاتی ہیج وخم پیدا بہ تا ہے فتم ہومعصوم اذھان ادھالے افکا کا تول مزید نہ ہو۔ اور شاعر کو شکوہ نہ کرنا پڑے کہ۔ کیا کہوں اوپ وٹن کی گذر کا ہوں سیس

کتنے پاکبڑہ خیا لات کا نیسلام ہوا اوں چکائ گئی مطرب کے نس کی تیمت

ساز کے ساتہ ہی ننمات کا نیلام ہوا وقت نے چین لی اصاس کے اتھے کی شکن

محرئ سنعله بذبات كاميلام بهوا

پی گئی سختی ٔ عالات قسلم کی سنسبنی

سانی و بهام دخرافیات کانیدلام ہوا مع ابدیت نه دہی فن کی حسیس قاردن کی

عشق ومستى كى روايات كانسلام وا "

(فعناً ابن نیفی)

#### مسراجح

ا - جمال الدين افنان حيات وانكار ، ث برمين رزاقي

۲- تجربه وتجزيه داكرسلام سندليى نسيم بك دي

# تجاویروسفانتاصحافتی مجلس مذاکرهٔ بجامعه سکفیه بنادس

4، ٤ رج ادى الادلى سماس احد مطابق ٣٠٢ ر نومبر ١٩٩٢

ا جاعت میں بندرہ روزہ اور ماہواد رسائل متعدد ہیں بنیکن مسائل و داتعات کے پیش نظر مام طور بر بینوز کریں جائی مسائل و داتعات کے پیش نظر مام طور بر بینوز کرس کی جارہ ہے کہ ایک سرروزہ یاروزنامہ جائتی اخبار بھی ہوتا کہ پیش آندہ مسائل میں بروقت جائتی نقط نظر کی ترجان ہو سکے ہوئی جائتی نقط نظر کی جہائت کی دلیے کہ جائتی سروزہ یا روزنامہ خود ۔ اورا فراوج اس بین میں ہے ۔ اس مین اس تروزہ ہو تا جائے۔ پیش نظر جاری بہ شغارش ہے کہ ایک جماعتی سروزہ یا روزنامہ خود ۔ جو تا جا جیے۔ مرزی جمعة الب حدیث اور جامع سلنے کے نمائندوں برشتمل ایک کمیٹی تا کم کوئی جو اس سلسلہ میں خود کر روگ ۔

ک ملک کے مختلف محصوں میں بہت سے جاعتی مسائل ومعاملات تقریبا کیساں ہیں اور جاعتی مجلات ورسائل کا المین مقدمی ملت وجاعت کی خدمت ہے اس لیے یہ اجتماع شفادش کرتاہے کرجاعتی دسائل کے مدیران باہی مفاہمت کے ذریعہ تعادن کی ایس سیل بیداکریں کہ ان دسائل کے مضاین کے ذریعہ جاعتی مسائل کومل کرنے میں آسانی ہو۔

بود کردت بوتی ہے، اس لیے اجتماع سفادش کرتا ہے کہ تمام جا حتی مجلات اور انہیں ہمیشہ صحے اسلای دجاعی تربیت کی مودت بوتی ہے، اس لیے اجتماع سفادش کرتا ہے کہ تمام جا حتی مجلات اور رسائل میں عورتوں اوز کول سے متعلق صفی معلوں کے جائد ران سے مناسب کتاب و سفت کی تعلیمات کو شکفتہ اور دلچسب انداز میں بیش کیا بائے اور ان کی مزید دلیس کے اندر ان سے مناسب کتاب و سفتی انداز میں لکھا جائے ،اور مزودت ہوتو کو لکتے اور ان کی مزید دلیاں کا انتظام کیا جائے ، اور اگر جاعت کے دمہ دادان استلماعت رکھتے ہوں تو عور ان اور کول سے متعلق اندان متعلق میں کا اور اگر جاعت کے دمہ دادان استلماعت دکھتے ہوں تو عور ان اور کول سے متعلق اندان متعلق میں کے انداز کول سے متعلق اندان متعلق کے دمہ دادان استلماعت دکھتے ہوں تو عور ان اور کول سے متعلق اندان متعلق کے دمہ دادان استلماعت دکھتے ہوں تو عور ان اور کول سے متعلق متعلق کے دمہ دادان استلماعت دکھتے ہوں تو عور ان اور کول سے متعلق کیا متعلق کے دمہ دادان استلماعت دکھتے ہوں تو عور اندان استلماعت کے دمہ دادان استلماعت دکھتے ہوں تو عور اندان استلماعت کے در اندان استلماعت کے دمہ دادان استلماعت کے دمہ دادان استلماعت کے در اندان اندان کے در اندان استلماعت کی در اندان استلماعت کے در اندان اندان کے در اندان اندان کے در اندان اندان کے در اندان اندان کے در اندان ک

ال العالم الم

م کسی میرویت کے ایسے کام مسائل جن کا تعلق اٹھ و علماء کے اجتہادات و ترجیات ہے ہاں میں بیر فودی ہے کہ مائل و مجلات اظہاد خیال کرتے ہوئے اس بات کو پیش فظار کھیں کہ عام قادی کا ذہن منتشر نہ ہو، اختلافی سائل میں فریق الله میار خیال سے دوکنا علم و تعیق کے خلاف ہے ایکن منتبت انداز میں سئلہ کو اس طرح بیش کیا جا سکتا ہے کہ لکھنے والے کا مائن واضح ہوجائے، اور ہوسے والاکسی ذہن خلجان میں مبتلان ہواس لئے اجتماع سفادش کرتا ہے کہ فد کور فویت کے اللہ بر کھینے والے الم عام قادی کے ذہن کو حز در ساھے رکھیں۔

کی بورگر جائی صافت کا اولین مقصد کتب و سنت کی تعلیمات کو پنج سلف کی روشی میں لوگوں کے سامنے بن کم ناہے۔ اس لئے یہ اجتماع ضوری سمجتا ہے کہ تمام جماعتی رسائل لازمی طور بر کتاب و سنت کی تعلیمات کو پیش کمیں، در ساتھ ہی سلف کے مسلک اور ان کی روشن خد مات سے موجودہ نسل کو روشنا س کوائیں۔

بها در المرام المجام د مرائل ومجلات كابنيادى مقصد لمت وجماعت كى دينى دښمانى بر اوراس فريعنه كوميح طودېر له كها بكام الله وسيخ و تجرب طويل جو - عام طودېر يه د يكها بها تا به كرجهاعتى دسائل كه لما د كركه به شتى اوربا بعيرت علماء كرم علما بين منه ي جوته مي اس لئ بدا جماع ندكوره صفات كه حامل تمام علماء كرام يد د وفوارت كرون علماء كرم مي تناكه ان دسائل كا بينا علمى تعاون ضود پنتى كريس تماكه ان دسائل كا بينا علمى تعاون ضود پنتى كريس تماكه ان دسائل كا بينا علمى تعاون ضود پنتى كريس تماكه ان دسائل كا حيا د بد موسكه داد د وه صحح طود براي مقاصد كو يود اكرسكيس د

ک الشرکے فضل سے ہادی جماعت کا ماضی بہت شانداد ہے ہمارے علماء نے ہرمیدان میں خدمات بیش کی اس ماری الشرکے فضل سے ہادی جماعت کا ماضی بہت شانداد ہے ہمارے علماء نے ہرمیدان میں خدمات بیش کی اس ماری کے کارناموں میں ہمارے لئے نعیجت وعبرت کا سامان کو تو د ہے ، ماضی سے اپنے د بطاکو مضوراً کرتے ہے کہ تمام جمامتی دسائل با بخشیق کے ساتھ اسلان کے علمی کارناموں اوران کی شخسیاً کوئی نسل کے سامنے متعادی کو شکا النزام کمیں ۔

معنی رسائل و مجلات کا صلقه کا اشاعت افسوس ناک حد تک محدود ہے، اہم مجاعی پر توں کے سلسلہ س معنوی تعاون کے افراد یہ توقع ارکھتے ہیں کہ انہیں مفت فراہم کئے جائیں، لیکن کمی مجی بامقصد رسالہ کو قارئین کے ادلا معنوی تعاون کے بغیر صحیح طور م برجادی نہیں و کھاجا سکتا، اس لئے اجتماع ضروری سمجتا ہے کہ افراد جماعت کے اندا ایسی بیدادی بیدائی جائے کہ دہ جماعتی رسائل کے صلفہ اشاعت کو وہیں کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ و سکی صافت مام طور پر لمی دیماعتی مقاصد کے لئے معزید انطاق دکرد ارکی تعین مجی اس سے دکاوٹ ادر معاشرہ کے اندار بد اخلاقی و بداہ روی پیدا ہوت ہے رہما متی دسائل کا یہ ذخ ہے کہ وہ اسلام دشمن تمام تحریب ادر اسی طرح جماعت کے خلان تمام اقدا بات کا بھر لورد دفاع کریں اور قادئین کو میچ صورت مال سے آگاہ کریں ۔

دن دنیا کے تمام سلمان آئیں میں مبائی مبائی ہیں، ان کے اکثر مسائل شکر ہیں، ان کا دمین و ملی مراف سب
کے لئے باعث افتخار ہے، اس لیئے یہ اجتماع ضوری سمجتا ہے کہ اسلامی انوت کو تقویت دینے اور عالم عرب اور عالم اسلام کی دیا بات ہم اسلام نیزتمام دنیا میں جہاں بھی ملم
دی دملمی ترقیات سے ہندوستانی مسلمانوں کو باخر رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ عالم عرب واسلام نیزتمام دنیا میں جہاں بھی ملم القات ہیں ان کے مسائل میں مان میں مان میں مان کے عامر کو ہم وارک یے استقام من میں جن میں باخر حفات ایسے موضوعات ہا کہ اور ہم اور ان کے مارک میں خوری دوین احوال کے لیے مشتقل صفیات محضوص کریں جن میں باخر حفات ایسے موضوعات برتر بریں بیش کریں جن سے ہادئے قارئین کو می فکری ددینی غذا وہا ہو سے ۔

### صحافتی کانفرنس مے تعلق اخبارات دجسرائد کے سے اُٹ ایت

کانفرنس سے تعلق متعدد روزناموں اور مہفت روز وں نے اپنے تاثرات شائع کئے حجن میں اس کی افاریت کے بہت سے مہلوا حاگر کئے گئے ، ہم ذیل میں بعض تاثرات کو نفسل کے کہ دیسے ہیں سے ہیں ہے۔ کمر دیسے ہیں

#### <u>روزنامه آداز ملک ، بنارس</u>

اسلامی صما نت کومفیدوموثر، تعیری اور بامقدر بنانے کی خاطر بنارس کی معروف دمشہور دین وثقافی درسکا و جامع سلفیر دمرفزی دادالعلوم ) نے مورخہ ۳،۲ رنو مرسم ۱۹۹ مردز دوشنیہ و مرشنہ کو ایک مذاکراہ علمیہ سیمینا دے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔

ا علان کے مطابق وقت مقرہ پر (۲ رومبر۱۹ و ۱۰ بجمع ) ایک محدود و مختفر محافقتا حی تقریب سے مذکورہ سیمینا در شروع ہوا ، اس کے بعد مسلسل دو دنوں کن شستیں منعقد ہوئیں ، جن بیں مختلف مقامات تشریب الائے ہوئے متعدد دین و تُقافی جرائدو دسائل کے مالکان دمدیران نے شرکت کی ، اور تبادل خیال میں ہولور دھ ہا ۔
افتتا حی تقریب جناب ڈاکٹر مقتدی سے انہی صاحب و کمیل جامعی ملفیہ حفظ النٹر کی ذیر صدادت منعقد ہوئی ،
افتتا حی تقریب جناب ڈاکٹر مقتدی سے انہی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیۃ اہل حدیث ہندا نجام دے رہے تھے۔
افلامت کے فرائفن جناب مولانا عبدالو ہا جامی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیۃ اہل حدیث ہندا نجام دے رہے تھے۔
ملادت کام پاک اور حمد ہاری تعالی کے بعد ناظم صاحب نے اپنے افتتا می کلمات میں مہمانان گرامی کا مشکرہ میں مہمانان گرامی کا مشکرہ

اداكرة بوئ مذاكره علميرك اغزمن ومقاصدكي وضاحت كى \_

معافق میدان بین علما وسلف کی فدمات پر روشی ڈالتے ہوئے موصوف نے وقت ماخر میں ملک و ملت کو در بیش مخلف میں اندازہ کیا اور یہ تبلایا کہ ان چینجوں کا صحافت کے توسط سے کس طرح مقابلہ کیا جاسکتا ہے ، موجودہ اسلامی صحافت کی بعض کمزوریوں کو واضح کمرتے ہوئے ان وسائل و ذرائع کی جانب میں اثارہ کیا جن کو بردئے کا دلاکران کمزوریوں کا ڈالرکیا جاسکتا ہے۔ ا

افتتا می کلمات کے بعد وفرد نے اپنے تا ترات بیش فرمائے ،اور عام لوگوں نے اپنے تا تراتی کلمات میں مجا تعلقیہ کے اس اقدام کو سرام ، اور اسے وقت کی صرورت قرار دیا۔

موبوده دور میں اسلام صحافت کومنظم ادر معیاری بنانے ہمد ذور دیتے ہوئے اور اپنے اپنے اندازیں اس کے طرق ، ووسائل کو ذکر کرتے ہوئے ہرایک نے ایک ظیم صحافتی کا نفرنس کے انعقاد کو صروری قرار دیا۔

آخرس صدارتی تقریر کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر مقد کی سوائر کی ما عب نے مہانا ن گرامی کو خوسش آ مدید کہا اور جا مدی آواز پر لبیک کہ کرجن مدیران ومالکان بوائد ورسائل نے زندگ اور حرکت کا ثبوت دیا ،ان کی فدمت یں مدیرت کریٹی کرتے ہوئے خاکرہ علمیہ کو ایکھ مرحلہ کے لئے تمہیداور بیش خیر قرار دیا ۔ موصوف نے مذاکرہ کے اعزامن ومقاصد بردوشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کرس طرح جا مدے حق میں اس معانتی مذاکرہ کی بات ہوئی ، اور اس سلسلہ میں کیا گیا تھا ہوئے واضح کیا کرس طرح جا مدے حق میں اس معانتی مذاکرہ کی بات ہوئی ، اور اس سلسلہ میں کہا تھا ہوئی ۔

اس طرح موصوف نے اپنے مدارتی کل ت یں اسلام صحافت سے تعلق خود طلب اموری نشا ندہ کرتے ہوئے مرزی جمعیۃ اہل صدیث مند کے اس منصوبہ کی جانب ہی اشارہ کیا جے جمعیۃ نے ملک کی مسلم محافت کی متہذرج دہنا گی کے لئے تیاد کیا جہد

مدار آن کا ت کے بعد افتتا می تقریب کے افتتا م کا اعلان کیا ، اس کے بعد م انستیں ہوئی جن میں اسلام منی کے منعلق متعدد مقالات بڑھے گئے ، اور کھلے ذہن کے ساتھ مخالف موصوعات برمفید نقاش اور بحث ومباحثے ہوئے ایک نشست میں تجاویز کی مان سے تجاویز و قرار داد کا ایک خاکر بیٹی کیا گیا ہو ۱۲ ر دفعات برشتی کسیس ، ان میں ہرا یک برمند و جی جرائد ورسائل نے کھل کرتبا دار خیال کیا ، اور اختیامی نشست میں جود دمرے دن بعد مناوع برمند و جی جرائد ورسائل نے کھل کرتبا دار خیال کیا ، اور اختیامی نشست میں جود دمرے دن بعد مناوع برمند و بی برائد ورسائل نے کھل کرتبا و ار کی مقد تبدیلیوں کے ساتھ منظور کو لیا۔

منظور کرده تام تجادیز اسلام معافت کو بامقفد و معادی بنان می مرومعاون تابت بول گی، ن شاره التر-

ان میں سب سے اہم تجویز ما دی میہلوڈ سے صرف نظر کرتے ہوئے ارد دیا ہندی میں ایک ایسے روز نا مر اسرروزہ اخبار کا اجراء ہے جو ملت کے مسائل سے گہری دل جبی کے ساتھ اسلام کے بیٹیام کو برا دران ولمن تک ہونیا نے کا ، اور مہند وستانی سماع کی خدمت اور کاج کی میسے خطوط برتھیر کا کام انجام دے ۔

تجادیز برعل درا مداوراس کے جائزہ کے علاوہ آئندہ بڑی کانفرنس جلدا ذجلد منعقد کرنے کے لئے مزوری سطانات کے سلط میں ایک کمیٹر کی تشکیل می علاوہ آئندہ بڑی کانفرنس جبانات گڑی کی جامعہ کا تشکریا داکیا گیا۔ جامعہ نا بہت ہوئی کہنے والے مہانات گڑی کا تشکریا داکیا اور میز بانی میں کسی تقصیرا در کوتا کی برمذرت کرتے ہوئے دعا کی کلات پر ال مذاکرہ کے افتتام کا اعلان کیا۔

#### بفت روزه جریده ترجان دهلی

بنادس: گذشته ۲ راود سرونبرکویها ب جامعه سلفیه بی دورونه محافت کانفرنس کاانعقاد علی آیا، کانفرا یس جوجامد کے بڑے ہال بی منعقد ہوئی جاعتی رسائل وجرائد کے الکوں اور ایڈیٹروں کے علاوہ اسا تذہ اور جامعہ کے تقریبا باخی سوطلبرموجود تھے ، ہرروز کانفرنس کے جس کی نوعیت ایک سیمینا رجیسی تی دواجلاس ہوئے ، جن میں تاکند قلم کاروں نے اپنے مقالے بڑھے اور معمن نے ذبانی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

سر فرمر کو تھیک 9 رہے تلادت کلام باک سے اجلاس شروع ہوا۔ مولا نا عبدالدہاب خلبی صاحب نے مدادت کی ، دکیل انجامعہ ڈاکٹرمقدی خوس نے مدادت کی ، دکیل انجامعہ ڈاکٹرمقدی خوس از ہرکی نے ایک میں سے بیٹیر نے شرکت کی ۔ کے مالکوں اور ایڈیٹروں کو مدعوکیا گیا تھا جن میں سے بیٹیر نے شرکت کی ۔

واکرما حب موصون نے ان بنیا دی مقاصداد رنقاً طی دصاحت کی جن کے لئے کا نفرس طلب ک گئ ، ان میں خاص مقصد دساً ل دجرائد کے درمیان کمل دبط دہم اُ منگی پیدا کرنا تھا ، مولانا عبدالو با سلی صاحب نے قلم کا دوں پر دور دیا کہ دہ عام مسلمانوں میں دین اور مذصب کاسچا مشود میدا کریں ۔

افت می اجلاس میں بن دوسر مے حضرات نے اپنے فیالات کا اظہاد کیا ان میں مولانا عبدالواحد مدنی ،
ان مبدالوہاب حجازی ، محدسلیمان صابر ، مولانا الوالکلام صاحب اور جناب مس الحق مثمانی وغیرو شامل مقے ، ان
ب صفرات نے کانفرنس کا فیرمقدم کیا اور اے ایک تعمیری کام قرار دیتے ہوئے پرلیں کو مضبوط بنا نے پر زور دیا ،
نکد دین اور دنیا وی دونوں کی لاسے یہ اہمیت کا حامل ہے ، مولانا محدعبدالشر مدنی نے میج دیوں کی مثال دی جن کا
بی برس پرمہت کی کنٹرول ہے اور کہا کرمیس کی مدد سے انہوں نے سیاسی قرت حاصل کی ہے ، اُپ نے ایک
امدے اجراد کی تجویز بیش کی ۔

ت م کاامباس حفرت مولانا عبدالرون دحانی جمندانگری کی صدادت پیس منعقد ہوا۔ پہلا مقالہ محرکہ بیان بین مختلف بین میں انہوں نے سکی اخبادات کو مقبول عام بنانے اوران کی انتا عت برمانے کے لئے کئی تجویز بیش ، اورخواتین کے معاملہ میں نرم روید اپنانے پر نور دیا ، تاکرائے کی عصری تعلیم کے نتیجہ میں ان کے اندرج باغیانہ ماسات پیدا ہور ہے ہیں ان کا صد باب ہوسکے ، انہوں نے کہا کہ السی دلیرے کی خرورت ہے جس سے پر دہ کا صبح میں متعدد حدات خصر لیا ، بعد نماز مغرب اختتام ہوس سے متعدد حدات خصر لیا ، بعد نماز مغرب اختتام ہاس کہ تقریروں اور مقالوں کا سلسلہ جاری رہا .

#### دوسرے دن کا اجسال

٣ رؤم ركوكانفرنس كابهلاا جلاس حب معمول طاوت كلام پاك سے شروع ہوا ، حصرت مولا نامقة رق ادام كي معافت كرا بين خيالات كا افهادكيا ، اود كي معافت كرا بين خيالات كا افهادكيا ، اود كي معافت كرا بين خيالات كا افهادكيا ، اود كي معافت كرا بين خيالات كا افهادكيا ، اود كي مرح حضات في المان بين كئے ، مولانا عبدالوا حدصاوب مدنى في جديد مسائل بر قوج دين اور تعلق اندازي سايان لكھنے بر ذور ديا - انہوں في ايك مندى روز نام كى صرورت برسى افها دخيال فرمايا - ديگر مقردي اور مالات بين كرفي والے حضرات بين واكثر دهنا والتر محداد رئيں مدنى ، مولانا سعيد ميسود، مسر في الرحل ، مولانا الوالكا المالكا مدالواجد دنوائي اسلام) شامل كھے ۔

سنب كحبلسه عام ين حفرت مولانا مبدالرون رحان جندان كرى كا تقرير او كى جودل جيب بى عى اور نفيوت أميرى - بول خصوت ابريكى - بول خصوت ابرامي مي الله عندان من جود كرم الناح واقعات دلجب

الدازس سيان كئے۔

مرا میدال میدالو با خلی رنافرا ملی مرکزی جمعیته ایل حدیث مدنی فضطیم سنوند کے بعد فاص طور سے طالب علموں اور فوج انون میں خطاب کرتے ہوئے اسمیں معاشرہ بن جیلی برائیوں کو دور کرنے بیں بعر فور حصد لیفے کہ استان کی اور کہا کہ وہ توحید کا جندا ہا ہم بین لے کر با برکلیں اور مختلف دیا ستوں بین جیل کرعام مسلانوں کو حقیقی اسلام سے اکا ہ کریں ، صحافیوں سے آپ نے اپیل کی کرافیں اجتماعی شور اور جذبہ جاد پیدا کرنے کی طرف قوج دین جائے۔

انہوں نے جاعتی استحکام بریمی زور دیا۔

معانوں سے ابیل کی کھیٹ برستی ترک کریں اور حالات کاڈٹ کرمقابلہ کریں، آپ نے کہاکہ انجام دے رہے تھے ۔
میانوں سے ابیل کی کھیٹ برستی ترک کریں اور حالات کاڈٹ کرمقابلہ کریں، آپ نے کہاکہ اگر آج ہم نے ابی ذمراؤ کو اس بھی توستقبل کامور نے ہمیں کہی معان نہیں کرے گا۔ حضرت مولانا مبدالشرید ٹی نے ابی تقریب مسلالوں کے مناق سے مالی مالات پر تبھرہ کیا اور کہا کہ مختلف ممالک میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاری ہے، اس سلسلہ برانہ و خصوصیت سے بوسنیا اور اراکان دبر ما) کاذکر کیا اور بتایا کہ اداکان میں مسلمانوں نے ساڑھے بین سوبرس حکومت کی ملکن کے اعتبان ورٹ نے تاقی میں حاصل نہیں۔ مولانا مومون نے خاص طور سے نوجوانوں سے ابیل کی کہ وہ اپنے اندا اسلامی دفیر تا درخدمت خلق کا جذبہ بید اکریں۔

جناب مولانا عبيدالله و فنا صديقي صاحب في ابنا برج ش تراز پر هرما خري مع خراع تحيين وصول كيا ،او ايك فو شكوار نصامين كانفرنس اختيام يذير مولى -

روس بوتجا دیز کانفرنس میں منظور کی گئیں وہ گذشتہ ہفتہ شائع کی جام پی ہیں ، یداپی نوعیت کی پہلی کانفرنس م جس سے جائد درسائل کو بیتیناً رہنما لی حاصل ہوگ ، اور جاعتی پرنسی معنبوط سے معنبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔

### المامنامه آثار مئو

آج دقت کی اہم ترین صرورت ہے کہ ملت اسلامیہ کے ہونہار افراد میدان صحافت میں اتریں اور قلم کو با تدمین لیں ، زمانہ کے مزاج شنداس بنیں وقت کے تقاصوں اور صرور توں کو سمجیس اور اپنے زور صحافت سے ابا رئ ہوئی قوم کوج بخوری ، ان سے فعلت کی چا در مٹائیں اوراسلام کے مطلوبہ معیار پرلانے کی کوسٹن کریں۔

اس موقع پر میں جامع سلفیہ بنادس کے بابھیرت ذمرداران کو مبادکیا دبیق کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت الح مالات کے تیود کوسی ما ادر صحافت کو مفیدا ور معیاری بنائے کی شکلوں اور تدبیروں پر غور و فکر کے لئے ۲ ہر ہر اس کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کے ذمرداران اور مدیران افرارورسائل کو ایک جرمتے کیا۔ صحافت کے مختلف مہلوگوں پر واضح روشنی کے لئے مقالے لکھوائے اور مسالح اور مدیاری صحافت کے مختلف میں اور کی محتم کیا ، ہماری موجودہ صحافت ہی مختاب کا اور انتخاب کا سیاسلٹروع کیا ، ہماری موجودہ صحافت پر قابو پانے کی مزوریاں ہیں ان کا جائزہ لیا اور انتخاب کا نفران کا میاں اور میروں پر خورو فکر کیا ، حقیقت یہ ہے کہ اس کا نفران کی محتم فلی اور بین الاقوامی محافظ بر معیار صحافت پر قابو پانے کی دیروں پر خورو فکر کیا ، حقیقت یہ ہے کہ اس کا نفران کی اس کے انتخاب کی اور بین الاقوامی محافظ میں بھیتیت کا مُندہ آثار مبدید مئو دیروں تک ہماری دہ خائی کی جو آج تک ہم سے محفی تھے ، میں اپنے لئے اس کا نفران میں بھیتیت کا مُندہ آثار مبدید مئو نہ کہ کے ساماری دیروں کی کو سعادت بھیتا ہوں ، السّد توالی جاموں اور دیروں کی اس جدید مبادک اقدام پر جزائے خیر رہ کو کوسعادت بھیتا ہوں ، السّد توالی جاموں میا نے کے اس کا نفران کو اس جدید مبادک اقدام پر جزائے خیر دے آئین ۔

لیکن پرمی واضح ہو کر یہ ایک کا نفرنس مسلم کا حل نہیں ہے اس طرح کی کانفرنسین مستقبل میں ہمی ہوتی رہنی پائے تاکدان میں ملک و ملت کے برلتے حالات اور وقت کے تقاصوں اور مزور توں کے خدو خال بیش ہوتے رہیں در ارباب محافت ان کے مداوا کی کملوں پر باہمی تبادلہ خیال کمت رہیں اور ابن صحافت کے لئے خطوط داوی فیس کرتے رہیں تاکہ محافت انتشار و خیرصالح فکرو نظر کا شکار نہ ہوسکے۔

#### المامنامه نوائے اسلام دهلی

" نے جامد سلفیہ بنادس میں تاریخ اہل حدیث کی پہلی صحافتی کانفرنس " کے عنوان سے درج ذیل تا ٹرات کھیے ۔ •

اپی بات دومرون تک بپرونچا فی کے کے دومو تر طریقے ہیں: زبان ، قلم۔ ان کااستعال بمی دوطرع ہے لیامات ہے ، بہلا طریقہ نیے کا ہے دومرا شرکا۔ اب انسان کے ذہن ور ماغ کی بات ہے جاہے تواسے خیر کے لئے

استعال کرد استعال کرد کے مصلے لئے ، ویے یہ دونوں چیزی مذہب وملت کی امانت ہیں امنیں ہمیشہ خیری کے لئے استعال کیا ما ناچاہتے ۔ کیا ما ناچاہتے ۔

موجوده دورمیں اپن بات کو دوسروں تک میج نجانے کے جتنے ذرائع پائے جاتے ہیں وہ مامنی قریب یا بدیر میں نہیں تقے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دور رہیں اور شکنا لوجی کا دور ہے قوفللا نہ ہوگا۔

ایسے دورمیں حب کہ باطل تحریکات اپنے غلط نظریات کو لوگوں کے معان وشفاف اذبان وقلوب میں بیوست کرنے میں منہک ہیں ، اگر کوئی قوم وملت ہیمیے رہ جاتی ہے تواس کی حرمال تعمیمی ہے جے اسس کی آنے والی نسسل معان نہیں کرسکتی ۔

آئ طرع طرع کے فلمی دسالے ، فن الریج نبی نسل کو بری طرح اپنی لیدیٹ میں لئے ہوئے ہیں جن آنکھوں کو دین حنیف کی تعلیمات سے روشناس ہونا چاہئے تھا وہ گندے اور مخرب اِخلاق رسائل وجرائدسے اپنی تھنڈک محسوس کر آ ہیں۔ یہ سب اس لئے ہور ہاہے کہ ہم نے اس کا بدل مہیا نہیں کیا ہے۔

پرلیس جوابی بات کودوسروں تک بہونچانے کا مُوٹر ذریدا بلاغ ہے ، اس میں جاعت اہل صدیت و کیکہ جاعت اہل صدیت و کیکہ جاعت کا ہرصاس دل فردمحوس کرتا رہا ہے ،لیکن اس کا یہ اصاب اس کے دل کے نہاں فانے ہیں گھٹ کر دہ جات کا اورجامی برلیس کو بیداد کرنے کے کوئی اقدام نہیں کر با تاتھا۔ رابطی جزائے فیردے ام انجا معات جا مع بعلفیہ بنادس کے دمکیراستا ذرگرامی جناب ڈاکٹر مقدی حن ازہری حفظ الٹردتوا اور ناظم جا معہ برادر مکرم جناب شاہد مبنید سلفی حفظ الٹراود جا معرس لفیہ کرام کو کہ انہوں نے اس کمی کو میں مرتب ہوئے بڑی جو انمردی اور توصلہ مندی کے ساتھ ۲ رس رفوم برکوجاعت کی ایک صحافتی کا نفرنس منعقہ فرمانی اور ملک بھر کے جامتی درمائل و جرا گدکے مریمان و مالکان کو اپنے یہاں جامعہ سلفیہ ہیں مرتوکیا ، اس کے امنیس کن کن شکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اس کو ایک صاس طبیعت انسان ہی محسوس کرمک ہے۔

ومددادان جامعه نه اس سلسل سی تقریبا سهم رهم مدیران دما لکان رسائل وجرائد کودعوت: ادسال فرائے تق الیکن افسوس کامقام ہے کرادھ لوگ می شرکی کانفرنس نرہوسک ، مرف حسب ذیل اخبارات جرائد کے متعلقین شریک ہوسکے تقے۔

مِعْت دوزه جريده ترجان وصلى ، ما مِنام اصلاح سماج بهندى، دعلى ، ما بهنام نوائے اسلام ، ما بهنام الت

دېلى، بابهنامه انرحق دېلى، مابهنامه ترجان السند د مجابريلى، سها اى احتدال دُومريا گخى مدها د تونگر، مابهنا اَ تَارِمُو، به فت دوزه بنكر پروک بهندى مئو، پندره دوزه الهدئ د د مبكر بهار، مابهنامه نور تورد نيپال، مابهنا داه اعتدال عرا با د تا مل نا دُو۔

شركاء اجلاس كا فرادى كمى اجلاس كے عدم كاميا بى كى غازىمى مگرجب بلى نشست كا أغاز ہوا اور لوگوا غاب نب خيالات كا المها دكرنا شروع كيا اور نوع بنوع خيالات سامخ آخ كگ اس وقت دُها رس بندهى اور سالا لوگ و مسلوں كے اسماه سمندر ميں غوطر ذن ہوگئے اور يہ بات كھل كرما شئا كئى كدا فرادكى كثرت بهت سادے بروگوا كوغير ثوثر بنادي ہے ، يہاں نا فرادكى كثرت مى ، شورىما نه ہنگا مدم پرمكون ما حول تھا، ہرفردكو ابنى بات كہنے كا وقت مى تقا اور كھلى اگرادى بى ۔

سشرکاءاجلاس نے اپنے اندازیں بہت ساری باتیں بتائیں اور بہت سارے مفیداً وا مجی سام اُنے اور بہت سارے مفیداً وا مجی سام اُنے اور بہت سے نقائف کی طرف نشا ندی بھی گئی ، کچو پر دگرام بنے اور بہت کچو کرنے کے حوصلے بھی ملے ہاور مما، گرکشتری کھوچ کا مہدو بیان ہوا ۔ اور ایک دوزنامہ یا سردوزہ اخبار کے اجراء کا حتی فیصلہ بھی کیا گیا ، جا حتی اُنا کہ مراف کا مردو بیان ہوا ۔ اور ایک دوزنامہ یا کہ گئی ، اور کچر مفارشات وگذارشات قرار داو کا نفرنس کی سکی ، اور کچر مفارشات وگذارشات قرار داو کا نفرنس کی سکی بیات کے ساتھ کے بین متفقہ طور پر منظور کی گئی ، اس کے بعد اسے مرکزی جمیتہ اہل صدیت مندی مرکزی کمان کے اس امید کے ساتھ کے کیا گیا کہ مرکزی جمیتہ اس کو جملی جا مربیہنا نے کی سعی بلیغ کرے گی ۔

یرکانفرنس اپن نوعیت کا عتبارسے تاریخ اہل حدیث کا پہلا ہا ب بی، امید ہے کراس طرح کے ابدا ب اُئندہ برابر وا ہوتے رہیں گے ، اور اس بات کی بجا طور پر امیدکی جاسکتی ہے کہ اُئندہ مالمی سلفی صحافتی کا نفرنس بلا فی جائے گی ، انشاء الشر۔

### ندوة الطلبة جامِع سلفينا ركا انتخاب نو

حلق احباب ميں يه خبرباعث مسرت جوگى كرمرئي الخبن جناب يخ الجامعه معاصب وديگرمشفق اسا مذه كراً كرا معدم معاصب وديگرمشفق اسا مذه كرا كي موجود كي مين ۲۲ را پريل ساق له كواراكين نده الطلبة كاجديدانتخا جهل بين آيا حسكى تفقيل حديث يا يد :

| عطاءالرمن منياءالترع     | امين الكنب         | صدر فاكرحين رئيس احدع                           |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| اخلاق احد محدوث ع۲       | نا مُبِامِين الكتب | نائب صدر محدامرائيل عاشق على رر                 |
| مشتاق احد تشمل المحق ع ا | معاونين            | ناظم كرم الله احدثين ال                         |
| محدرفتی نورمحد ر         | . N.               | نائب ناظم محداختر مدالجليل ٢٤                   |
| عليم لنثر حتين النر ر    | "                  | خازن شیاه عدالملیم ۳۵                           |
| عطاءالومن محدابراسيم ثا  | "                  |                                                 |
| عبدالسلام ابوبريره ع۳    | اين الجرائد        | الدُيْرِ مُعِلِه "المناد" الحيم الله ما الله ما |
| محدرما حد وادت على ٢٥    | نائباین الجرائد    | نامُ ایڈیٹر سر سر ممال العین نود العین ۲۶       |
| ستمثادامد معدين الا      | معاونين            | معتد خطابت في العنه الشمس الزمال شوكت على رر    |
| محد إدوك كليم النرعا     | "                  | نائب ، ، ، ، شاهجال شعبيملي رر                  |
| محدمابر محدشربین شا      | "                  | معتمد فطابت على البيا عبدالنور عبدالخالق ال     |
| مبدالمبين مبالسلام "     | 11                 | نائب رر رر ابوالوفاد تشفیع السّر                |
| مبرالعليم مبرالحفيظ عا   | المين البريد       | معتد فطابت اردو (الف) اشفاق احد عبدالله ع       |
| تفضل حين ممدلعان ثا      | نائب بد بد         | نائب ر مد مد اشفاق احد مدالقيوم ٢٤              |
| محدجار محدثس در          | ركن ندوة الطلبر    | معتد فطاب الدورب) محدانيس سراب على ع            |
|                          | كم الداحدين        | نائب به به در محداکل محداکوم ۲۴                 |

### ندوة الطلبة جامع سلفي (مركزي الالعام) بنارس كي افتيت احي انجمن

جمعرات ۲۹راپریل سافتر می و ۸ بیج جامع بسلند و در دادانعلم) بنادس کی دیشان سیدیس اساتذه کرام، دردادانِ جامعه اورتمام طلب کی موجودگی مین ندوة الطلبه کی افتتاحی انجن کا انعقاد عمل بین آیا ، حبس کی صدارت شخ الجامع حضرت مولانا عبد الوحید صاحب دحانی حفظه الشرنے فرمانی ۔

# حَفُلكة الخطابة جامعُ دخاني كناب انتخاب

مدر محرم مولانا عزیز احد معاحب ندوتی و مرفی الخبن مولانا محد محیی معاجب فیفتی اور اسامدهٔ کرام کی موجودگی میں ۲۵ را پریل سامقله کو درج ذیل عهد پیداران کا انتخاب میں کیا۔

| ظل الرحمن محد مسلم م | خادن        | مبدالمالك مغمت النرث ا | اناظم               |
|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| عبوالخالق سيعن الشرث | معاون       | نعان على عبدالبارى رر  | معتدخطابت اردو زالف |
| عبدالحنان محدجبس     | 11          | عظمت الشركيم الشر ر    | ا ا ا ا درا         |
| شاه جال عبدالقيوم م  | المينالبريد | عبدالغنادمبرالقادد س   | (8) " " "           |
| شاداجد عبدالجيد ت    | اداكين      | اختماله شمس الدييع رر  | المين الكتب         |
| محدالياس مبيبالثرم   | 11          | شهاب الدين عادالدين م  | معاون               |
| کلیم ارشدنصیرات ۲۸   | . 11        | مقيل احد جيل احد س     |                     |
| مجبوب عالم محدمقيم ر | . "         | فودالسلام عبدالسلام رر | "                   |
| محداكبرمبدالجليل ٢٠  | N           | محدنیمیل تبادی در      | مين الجرائد         |
| مبدالكبيمبدالمنان ما | "           | امراداخرمحدایب ر       | معادن               |

منجان ، عبدالمالك عظمت الدكوندوي فلم صلة الخطابة جادع انينات



مابنامه

ام سالة جلدراا

جولائي سيوون په

شاره ر ۷

#### اس شاره پس

اد درس قراك موالما اصغر موالما اصغر مولانا اصغر مولانا اصغر مولانا اصغر مولانا اصغر مولانا واستنادیر می المرتبری ۱۹ می استنادیر ما المرتبری المرتب

مديس عبدالو باب حجازي

بت م دارات الميف والترجمر به المجى، رورى تالالباراى ٢١١٠١٠

> **بَدلِ اشْتِراک** مالازهم رددیخه فی پیچیم ردد پیځ

ال دائره يس مرغ ننان كاملاج مد باب الفيادي الدين مرغ ننان كاملاج مد باب الفيادي مدت خود ادی خم او يک م

اصغرعلى المامهم يركسكف

بشمالنزور محاداري

مُدِيرِ قُولُان

# حرمت ماه محم ادر بهاری ساده لوحی

بالناعدة الشهودمند الله اثنا مشرشه وانى كتاب الله يوم خلق السهاوات والأرض منها البعية عرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهس أنفسكم -الأية (تبعه) بلات بمهينون كى تعداد السُّرتعالى كم نزديك باره ب ، نوت تهُ خداد ندى مين جس دن سے اس كامانون اورزمين كوبهداكيا ،ان مين جارحرت والع بي، دين قيمين من الدمينون مين اويخام ذكرو ـ محرم الحوام كالقرمة وعظمت والعمدينول ميس سايك ب عبل ك نصنيلت كي طور برآ في بهاسي مهينه بين نى كريم لى الشيطير وسلمى جربت كاعظيم واقعربيش آيا مقال اورموسى عليالسلام اوربن اسرائيل كومبى اسى مبادك ماه ك وسوي تاريخ كوفرون ك على وستم سع نجات ملى متى جس ك شكران كطور برس عليدالسلام اوران كى امت في دوزه دكما معًا ، اور بي ملى الشمطير وسلم كومعلوم جواتواب في على عاسوراء كا دوره ركها اور نودي أورد سوي تاريخ كورد له دكي كاظم دية بوك فرماياكه وه بجيل ايك سال ككنابول كاكفاره ب، اسلام بي اس مهنيذى حرمت ومغمت ارمن وسموات كى ابتداء بى سےمسلم ، مگرير بهت بري سم ظري ب كدا سلام كے نام بروشمنان اسلام اس ماہ کی عظمت وحرمت کو ایک ایسے واقعہ سے منسلک کرنے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں جوا سلامی تعلیمات و تشریعات كى كىل مونے كے كمكند ما ميون كے بعد يمين أيا ، ميرى مراد دافعه شهادت بين رمنى الشرعند سے مفرت سن رمنى الشرعند کود شیمنان اسلام نے اس حرمت والے مہینہ میں شہید کرے اس کی حرمت کو پامال کیا مقا، اور میرای اس میاہ کار<sup>ی</sup> كودهونے اور دنیا كے سامنے سرخروبننے نيزمسلانوں كواس ماہ كى اصل حرمت وعظمت سے الگ كرنے كے لئے ماتى مجليل جائیں اور اپنے دجل و فریب سے اہل سنت کے بے شمار افراد کو اس لعنت میں گرفتار کردیا۔ صدافسوس کرمسلان اس عظمت وحرمت كم مجيئة مين طرح طرح كى بعات وخرافات اور شركيات سه الينه نامرًا عال كوسياه كرت إلى كهي ماتى مجلسين بي كبي معابركوام برترو بازى ب كبي اس صغوه امت دفى الترمنهم برسب وشم بع. معلطى

شاعت دقباحت مينينهي بلكرتعزيروارى اورحفرت حيتن كى محسرسازى كركك ف مظيم كاارتكاب كياماتا باورشرك كى دى سى كسرى بورى كردى جاتى جايى طوركداب باستول بنائاس كافذى دها في كومجد ك ماتين ال عندرونياز كامعالمركيا ماتيم ومفتيس مانى ماتى بي اورچرها و عرصا ما ماتين ادر بلا مقبور کے قبر کی زیارت بتوں کی صاوت کے قبیل سے م، اس پرسمده کرنا اور مانگنا توسب سے شراشرک ہے جب کہ بعض اہل سنت کے بیہاں ایک موضوع ومن گھڑت روایت کے نام پر بی قبیج بدعت بھی رواج پذیر ہے کہ جو شفس يوم عاشوره كوا بنابل وميال پركشادگ اور فراخ دلى عضرع كرفى اس برال نرتعالى بورك سال كال ف روزی روٹی میں کشادگی فرما دے گا ، ایسا کرنے والا مبیح بدوت و منکرکا مرتکب ہوتا ہے۔ برمبی ایک مجیب سفسطہ ہے جس کودلیل اور منطق کا نام دیا جا آہے کہ مہندوستان میں اس کے ذریعے مسلمان کم از کم کھیل کود، لاتھی لم ادركت ادرلة بازى كرية بي ،اورمسلان كى اس بعير مجال اور كمبل كود سے شوكت اسلام كا ظهار جو تاہے ، دور ك قروں پر روب طاری ہوتا ہے اس لئے مسلمان بڑے ذوق وٹوق مے ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے مخلف كرتب اورها صرى سے اس كى دونق يس اصافه كرتے ہيں ۔ اس فهم برجتنا بمى ماتم كيا جائے كم بے كيكواسلام كاصل سرلندى تعليمات اسلامى كى بجا أورى يسب، اس كا دكام دير الله و صرود وقيود كى دهي الذاكر اورسي بتت والكراسلام كى دسواكرن كربواعظمت ودهاكنبي بها في ماسكتى ، بوضخص اسلامى تعليات كم علاوه كى چيزياي عزت وشرائى اور دفعت وبلندى كاطالب يم،اس كايان واسلام برلاكمول سلام!

دعاد مے کواکٹر تعالیٰ تام مسلا فول کواسلام کے اذکی دعمی شیوں کے پیمیلائے ہوئے اس قسم کے سڑ کیا ت دخرافات سے بچائے ، اور ان کی ان مجلسوں میں جانے اور اس کی روئی بڑھانے والوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرائے ، اور دمضان کے دوِرُون کے بعد سب سے انفغل دوڑہ یوم عاشوراء کو دکھ کراس کے تواب سے بہرہ ور ہوئے کی توفیق دے۔ یا علی یا صیبی جیسے شرکے کھات سے بچنے اور شیوں کی اقتداء میں صحائم کرام اور رکونیس پرمرف شم ادر لعن طعن کرنے سے بچائے۔ آئین ۔

#### درس مديث

اصغطى ابام مهدى سلغى

## عورتي عيدگاه ين

مى أم عطية قالت أمرنا أن نخرج فى العيدين العواتق وذوات الحذوروا مسر العيمن أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي دواية فاما الحيمن فيعتسزلن العداة ويشهدن المغيرود عوة المسلمين، قلت يارسول الله إحدانا لايكون لهاجلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها - (بخارى، مسلم، ترمذى)

حضرت ام عليه رض الترعبها كهتى بهي كهي حكم دياكيا كرديم عورتون كو كمون سے) نكاليس وحتى كرى حيف واليوں اور برده واليوں كو بحق دونوں عيدوں ميں تاكرسب حاصر بوں ، مسلانوں كرجامت (ناز) اوران ك د عاميں حصور ملى الشرعيد وسلم نے فرايا كرانگ رحين كى معن والياں اپنے مصلى سے بعن ده نمازنہ پڑھيں ليكن مانوں كى دھاؤں اور تكبيروں بين قامل رئيں تاكر خداكى دجرت اور بخشش سے حصر پايس - ايك عورت نے عن كري كر بھاؤں اور تكبيروں بين قامل رئيں تاكر خداكى دجرت اور بخشش سے حصر پايس - ايك عورت نے عن كري كر ہم بي سے كمى حورت كے باس جادر درجو قوده مير كاه كي حال كري مسلم، تريذى )

اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے انسانی طبائے اور رجھانات کا پورا پورا خیال کرتا ہے، چنانچراس کے لئے سال میں فرصی طور پر مسرت وشاد مانی کے دلو دن مقرر فرما دیئے ہیں جس میں اس کے مانے والے اپنے رب کی دی ہوئی فعتوں سے یکساں بہرہ ودرجوتے ہیں ، اس میں مرد وعورت ، غنی وغریب ، مالدار وممتاج سب برابرہیں ۔

ایک مید، عیدالفطریج و رمضان المبارک کفرض دو زوں گی ادائیگی کے بعد منائی مباق ہے ، دو مری عده ایک مید مید و مید و ایک منظیم منت قربان کی یا دیں منا کی مباق ہے جس میں انہوں نے اپن سب مزیز ترین چیز بیٹے کی قربان بیش کی تقی، اور ایشا مدقر بانی میدادا الشرقانی کو کچواس طرح مباکی کہ اس کو جمیشر کے کے مشروع قراد دیدیا - و شرک ما عدید فی الاً خرسیدی ۔

دينود نبوى منفعت كصول كم المرم الشرقال في مردون ادرعورتون دونون كوموا قع ميسرفرمانية ہی چانچرمیدین کی سعادتوں میں مورتوں کو بھی مردوں کے سامقر شریک مقررایا ہے کہ وہ مجی اس دن کے تواب سے ابنادا من معرس اور اس دن کی ملفین و نصائے سے اپندا من علم کواور زیادہ وسیع کرلیں، جنائی میرین کے خطبے تعلیم ونفیحت کے بہتری فرائع ہیں، اس سے حورت کو محوم رکھنا اسلام کے مادلاندامول ودین فطرت ہونے کے منانی ہے ، اس کے نبی برحق صلی السرعليہ وسلم في ميرين ميں عور توں كو نكلنے كا حكم ديا حتى كر ان عور توں كو يونئ لوملي ادربرده داربون، فواه جوان بول يا ا وحيرُ عربا وراحي بلكه ان عورتون كومبى مكم فرمايا جوابنى مخصوص مالات كى وجے میرگاہ بہون کو کرنازادا نہیں کرسکتی حکم ہواکہ وہ بی عیدگا ہ کے لئے نکلیں۔ بیارے بن ملی استطیر دسلم کے پہاں اس کی اتن اہمیت متی کراس کا م پراکپ نے ایک شہورصحابیہے سائھ دوسری محابیات کومبی ما مو ر زمایا اوران کوتعلیم فرما دی که حالفنه اور نفسها و قورتین نما زدوگانهٔ تو نهین ادا مسرکری گی مگرمسلانوں کے ساتھ دعاً وتكبيراورخطبه اوروعنطونفسيحت كى تعليم وتلقين وتواب سےمستفنين جو سكى ، اوراس كے ليے ان كو كھرو س ے نکال کرمیدگا ہ تک امایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس کا یہ عذر معی قابل قبول نہیں کہ اس کے پاس برقعہ ، ادرُ من ادرمیا در نہیں ہے جس سے دہ اپنا بردہ کرسکے ۔ بیا دے نبی ملی السُطِليد سلم نے اس کے لئے فرما یا کرجس کے پاس جادر نہیں ہے وہ اپن سہیلی سے ماریتہ مانگ لے مااس کی جا درمیں دونوں اوڑ موکر بدقت سہی صرور تکلیں ۔ اس سے عودت كے ميدگاه جانے كى سخت تاكيدمعلوم ہوتى ہے ،اس يس مبالغب مطلب ير بے كم مرحال مي عورتني ميركاه <u> / لے نکلیں ۔</u>

#### افيتلميه

# صحيح اسلاى تربيث كالهميث

دنیا پی فونِ مسلم کارزانی کا جو ول گداز وجگرخراش منظر کیلی دو د با یکون سے ہمارے سامنے ہے، اکر
سے ہم بی لوگ واقف ہیں ، اس فونیں ڈرامر کے جیانک مناظریں آرمینیا واڈر بیجا ن کی باہمی لڑائی ، عراق
ایران جنگ، کویت پر عراقی قبصنہ، اتحادیوں کا عراق پر حکمہ، افغانستان میں کمیونسٹوں کے خلاف جنگ، بورا
ہرزے گو وینا پر صربوں کی جارصیت ، چار ہو سے زائد فلسطینیوں کی ملک بدری ، با بری مسجد کی مسادی اورائ کے رومل کے طور پر رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فادات وغیرو شامل ہیں ۔ ان معرکوں میں عام طور پر مسلا افرین عام طور پر مسلا اللہ علی قب میں انگر نہیں کیونکراس کا تعلق حق و باطل من مکن سے ہم میں کا مداری دیے ان کوئی میں اورائی د باطل کا درائی مکن سے ہم میں کا مداری د ہوگا :

ستیزه کارد اول سے تا امسروز چراغ مصلفوی سے سنسرار بولہسبی

لیکن تعبیات بات برے کہ ایک مسلمان کا فون دوسرا مسلمان مہائے ، ایک مسلمان دوسرے مسلما لا ملک کے خلاف جارہ ہے کہ ایک مسلمان کا فون دوسرا مسلمان مہائے ، ایک مسلمان دوسرے کو ڈک بیرونچا نے کے لئے ایک دولت افراز قوت بیدر یغ خرج کریں ، اور دنیا کے ان ملکوں سے تعاون ورہنمائی صاصل کریں جن کے ہا تو فو دمسلماؤں کون سے دیگین ہوں ، گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگنے کا جو مسلمہ مامنی قربیب میں مشروع ہوا ہے معلوم نہیں کم خذ سے گھرکہ ایک کھنے کا جو مسلمہ مامنی قربیب میں مشروع ہوا ہے معلوم نہیں کم خذ سے گھرکہ کا جو مسلمہ مامنی قربیب میں مشروع ہوا ہے معلوم نہیں کم خذ سے گھرکہ کا جو مسلمہ مامنی قربیب میں مشروع ہوا ہے معلوم نہیں کم خذ سے گھرکہ کا جو مسلمہ مامنی قربیب میں مشروع ہوا ہے معلوم نہیں کم خذ سے گھرکہ کی جو اسلمہ میں کرنے دیا ہونے کے دیکھ کے دول میں کا دول کے دیکھ کے دول کے دو

افغانستان میں روسی فوجوں کی پہائی اور نجیب السُّر مکومت کے خاتمہ کے بعد مجاہدین آفتدار کے ماکنہ کے دیائی دوعظیم طاقتوں میں سے ایک طاقت بعنی کمیونسٹ روس کے مقابلہ میں ان کوفتے ماصل کا

تقی اس لئے پوری دنیا کے اسلام بیند صلتے بیعد پر امید سے کراب افغان شان میں اسلام مکومت کا قیام علی س آئے گا اور اسلامی سر نیعت کے نفاذ کے لئے دامیز ہموار ہوگا ، لیکن ان امیدوں کے برآنے کی ابھی تک کوئی مورت نظر ہمیں آئی ہے ، مجابدین کی مختلف جاعوں کے بابین افتالات کی فیلیج برحمتی جا ور مسلح تصادم کلسلہ ہمی جاری ہے ، اسلامی حکومت و شریعت کے قیام کی باتیں مجابدین کی ذبانی پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہوئی ہیں ، مغربی پر لیس نے ان بیانا تا اور خبروں کو مخصوص اندا ذو اسلوب سے کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہوئی ہیں ، مغربی پر لیس نے ان بیانا تا اور خبروں کی اصطراری ہجرت کی خبریں نشر ہوئیں تو اہل مغرب ان کا تذکرہ ایسے اندا نہ کے ، اور شہر کے لوگوں کی اصطراری ہجرت کی خبریں از در درادی مسلمانوں سے درسالا تعربی ہوئی ہے ، ایکن اس تجربی کے دولوں کے ذہن میں یہ سوال قائم ذمہ درادی مسلمانوں سے ذیادہ طویل جنگ جیستے کے با وجود مجابدی اگر اتنی ہمیں سے مرتو تع ہوگا ۔ رہتا ہے کہ دس سال سے ذیادہ طویل جنگ جیستے کے با وجود مجابدی اگر اتنی ہمیں سے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہے کہ دس سال سے ذیادہ طویل جنگ جیستے کے با وجود مجابدی اگر اتنی ہمیرے نر ہوسکی کے دوا ہو دان کے ہا متوں کیسے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہمی میں تو ہوگی سے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہمیں تو ہوگی سے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہمیں تو ہوگی کی سے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہمیں تو ہوگی کی سے متوقع ہوگا ۔ رہتا ہمیں تو ہوگی کی ان کار نر مبنیں تو ہوگی سے متوقع ہوگا ۔

الخزائری آذادی کے سلسلم میں مشہورہے کوایک ملیں مسلانوں کی شہادت کے بعد وہاں کے بات ندے ازادی کی نغمت سے بہرہ ور اور نے ، اتن طویل جد وجہدا ور حظیم قربانی کے بعد ان الجزائری صورت حال یہ کر خالعیں کو ، دارو گیراور قتل و فوریزی کا سلسلم برابر جادی ہے ، جمعورت کا صلسلم برابر جادی ہے ، جمعورت کے اقداد پر قابعن ہیں ان کے خلاف موام کی اکثریت ہے لیکن صرت دانوں کے ملاوہ جادی ہے ، جمعورت کے اقداد پر قابل الم انگیز خریں اگی رہی ہیں ، اسلام ب خالفوں کی گرفتاری ، ایذارسانی ، عرفیدا ور بیعائی و فوتا الم انگیز خریں اگی رہی ہیں ، اسلام ب ندملتوں کی گرفتاری ، ایذارسانی ، عرفیدا ور بیعائی و فیو کا سلسلہ جا دی ہے ۔ اس طرح کے واقعات سے لاذی طور پر یہ فائر قائم ہوتا ہے کہ مکراں طبقہ اور حزب مخالف میں ہے ہرائی لینے اپنے موقف پر معربے ، اور دونوں ہیں ہے کی کا اندر بھی صبر و مفاج برت کا داعیہ نہیں ۔ ہارے پڑوس کے طک پاکستان میں تو اقتداد کی رکستی بعض اوقات معمورت مفاج بھی اور واقعات کے داخلات کا مظاہر معمورت مفاج ہو اور مخالف کا مام کے کرا سام کا نام لینے والے ایسی کا مام کے کرا سام کی مخالفت میں کا داخلات کا مظاہر میں اور واسی کے بالمقابل اسلام کا نام لینے والے ایسی عامل واخلات کا مظاہر میں اور واسی کے بالمقابل اسلام کا نام لینے والے ایسی عامل واخلات کا مظاہر میں کہ دور میں کا مام کے دارو کی است مقال میں ، اور اسی کے بالمقابل اسلام کا نام لینے والے ایسی عامل واخلات کا مظاہر

کرتے ہیں گذا سلام پہند لوگ شرم سے سرحم کا لیتے ہیں ، دین و مذہب کا نام لینے و الے اسلامی اخوت و تعاد ا کا نونہ بیٹ کرنے کے بجائے ایسے عمل کا مظاہر و کرتے ہیں کراٹ پرفوڈ ا " اسسلامی وہشت گردی " کلیبل جیسیاں کردیاجا تاہے ۔

اس دردناک ومایوس کن صورت مال بی ذہی بیں یہ موال پیداہوتا ہے کہ مسلمان کے ہا مقول مسلمان اور مسلمان کے ہا مقول مسلمان کے ہا مقول مسلمان کے ہواں ہوا کہ کاخون کیوں جرمیتا ہے ، اور مسلم محومت کے ذیر سایہ فیراسلامی افکار دا عمال کیوں فروغ پاتے ہیں ہاں ہوا کہ جوابات آسان نہیں اور جواب جس قدرت کے ہا ہی سے نہا دہ شکل اس کی علی تنفیذ ہے ، مصر کے معرود مالم اور اسلامی دنیا کے مشہور مفکر محمد قطب نے ای ایک کتاب واقعنا المعاص سیس ایک بحث ایسی مالم اور اسلامی دنیا کے مشہور مفکر محمد قطب نے ای ایک کتاب واقعنا المعاص سیس ایک بحث ایسی اسلامی کورک ہے اور اسلامی مدیک ہماری تسلی ہوسکتی ہے ، بیکن عمل تنفیذ کا موال اس کے بعد میں یا قی دمتا ہے ۔

موصوف فرمری مسلم منظم الافوان المسلمون " اوراس اندازی دومری جاعوں کے قیام کے بعد ان جا متوں کے قیام کے بعد ان جا متوں کے متبعین کا یہ تا تر نقل کیا ہے کہ منظم کا قیام نصف مدی پہلے ہوا لیکن اب تک اے تربیت کی شفید اور اسلامی بنیا دوں برمعا شروکی مسائل جل کرنے میں کامیا بی حاصل نہیں ہوئی ،الساکیوں ہے جب کردوسری فیراسلامی نظیمیں اس سے کم دت میں کامیا ب وقی نظرار ہی ہیں ؟

موصوف نے آگے لکما ہے کرگذشتہ میدیوں اور بالفتوس مجیل صدری بین امت کے انگر جوانحراف بید ہوا اس کا تعلق تصورا ورمل دونوں علی ، سب بین الله القالله کی حقیقت سمجنے کی عزورت ہے ، ہراسلاک تعلیمات کے مطابق لوگوں کی تربیت کا مرحلہ ہے ، تربیت پر توجہ نوج اون اور بوڑ عول دونوں کے لئے فرورہ ہے ، اگر ہیں پریقین ہے کراسلام معاشرہ کی مشکلات کا حل بیش کرتا ہے تو صرف پریتین کافی نہیں ، اس کے لا مقیدہ کی صرورت ہے جولا اللہ الدالة ومحدوسول اللہ کی مل تفسیر جوا ورجس کے بعد مُون کے اندوم طرع کی ازمائش کے لئے آیا دگی بیرا ہو جائے ۔

تربیت کی امیت کوت کیم کرنے کے بدائل کی فوصیت کا موال آئے، اس نقطر کی تومین کرتے ہوئے محدوظ ب محدوظ ب محدوظ ب کھتے ہیں کہ تنظیم کے بانی شیخ حس البنانے اپنے متبعین میں اسلامی افوت پردا کرنے پر غیرمول توج دی متی، اس طرح وہ چاہتے تھے کران میں فعالی اری کی دوج پیدا ہوجائے ، اور تصوف وارجا وکی وجہ عفلاؤکل در زندگی سے فراد کی جوکیفیت پیدا ہو جاتی و می میده حرکت وعل سے بدل جائے دلیکن شیخ حس البنا کی بر ترجیح غروں سے ادعبل ہوگئ اور تنظیم میں ایسے کا کن بیدا ہو گئے جن کے اندر انفرادیت اور انا نیت کا جذبہ اجماعیت المثار کے جذبہ برغالب مقا۔

محدقطب نے تربیت کے مسلہ پرگفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلامی متربیت کی تنفیذ کا معقدماس وقت بیرا وگاجہ سلانوں کا ایک ایسا مرکز وجود میں آجائے جوال کی مرگرمیوں کو سہا دادے اورا سلامی حکومت کی صرورتوں کی نیل کرے ، اس طرح کے مرکز سے پہلے اقدار برمسلط طبقہ سے ٹکرلینا موت کو دعوت وینا ہے۔

تربیت کاعمل کب پورا ہوگا، اس کی تعیین شکل ہے ، اس دقت خود مسلمان اسلام سے مانوس نہیں ہیں ، یکے اندر بچنہ ایمان ہو، سچاارا دہ ہو، حق پرستی کی جرائت ہو ، دنیا اور دنیا کی لذتوں سے بے نیاز ہوں ، اور آخرت ہجی طلب ہو تومکن ہے ان کا مقصد ماصل ہو ۔

موصوف نے پرتحربر جب معمی تم قافغانستان کی جنگ جاری متی ، انہوں نے مذکورہ صفات کے لئے افغان مجاہری کا نام لیا مقا ، لئیک جنگ ختم ہونے کے بعد حکومت واقت دار کے لئے مجا ہدین کے مابین جو کا دُشروع ہوا ہے اس کے بیش نظریہ کہنا مشکل ہے کے جعد حکومت اقتدار کی دوڑ میں شریک ان جماعتوں کی نظر اور دُشر اور اُخرت کا مرتبر بر ترہے۔

تربیت کے موصوع کوسیسے ہوئے محدوقطب نے اس کے تین بنیادی عناصر پر دوستی ڈال ہے، لین انوت ادراجہا عیت ۔ ایمان کے موصوع برگفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنے میل السرُ ملیہ وسلم نے تیرو مال کک مکریں صحابہ کی تربیت فرائی اوراسلامی مقیدے کو دلوں میں داسے گیا ، اسی وج سے صحابہ کا ایمان منامضبوط متا کہ نازک تربین مواقع پر بھی کوئی تزلزل نہ پیدا ہو سکا ۔ اخوت پر گفتگو کرتے ہوئے موصون فائمن ارک تربی خطرہ اور از ناکش کی کھری کوئی تزلزل نہ پیدا ہو سکا ۔ اخوت پر گفتگو کرتے ہوئے وصون فائمن اس کے دبیہ خطرہ اور از ناکشش کا سا منا نہ ہو اخوت کے تقاضے پر رہے ہوسکتے ہیں ، لیکن جہ آزمائش فائم ہوتی امروز آجائے اور دوا دمیوں ہیں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی خرورت ہوتو یہی اصل از مائش کی گھری ہوتی امروز آجائے اور دوا دمیوں ہیں ہے کسی ایمان تا ہو یا مسلم تنظیموں اور جہا عتوں کی ، انصاد جیسا ایتنا دعمان کی ہوتی لیس نظر نہیں اور اور ایک فریب کھا مباتے ہیں۔ لہی نظر نہیں اور اور اور ایک فریب کھا مباتے ہیں۔

منظام کے عنصرم دوشی ڈالتے ہوئے موصوت نے لکھا ہے کہنی مسل التر علیہ دسلم نے ہر پہلو سے مسلما فول کی ذندگی کومنظم فروایا مقا ، او داس تنظیم میں انسانی جذبری بیدادی کاپہلو موظ مقا، در مشیون کی طرح حرکت سے کوئی فائدہ نہیں ۔

تربیت کے ان تینوں عنا هر کو تھے طور پر کھو نا دکھتے ہوئے اسلامی عقیدہ کے مطابق مسلما وَل کی تربیت ہوگی قوامت مسلمہ کو اس کا مقام واپس ال سکے گا ، امت مسلمہ کی اصل وَمہ داری تہذی چیلنج سے مقابلہ کو بتایا جا رہا ہے ، لیکن یقور سی نہیں ، امت کا اصل منصب یہ ہے کہ دہ ان نی چیلنج سے مقابلہ کو بتایا جا رہا ہے ، لیکن یقور سی نہیں ، امت کا اصل منصب یہ ہے کہ دہ ان نی موجود ہے۔ ابادی کے لئے ابنی سی موجود ہ بران کے بیش نظر ہم نے محدوقطب کے مذکورہ خیالات اس لئے نقل کے افغانستان میں موجود ہ بران کے بیش نظر ہم نے محدوقطب کے مذکورہ خیالات اس لئے نقل کے ہیں کہ مسلمانوں کا انقلاب بسند طبقہ تربیت کی انہیت پرغور کرسکے ، اگر افوان کے علادہ کسی ادر تنظیم کی طرف سے بر بات کہی جاتی تو انقلابی لوگ شاید اے پسند نہیں کہتے ۔



# مولانا عبرالحليم اظرر حما في مردوم عبات وكارنام

#### سابق ایشڈیشٹر مَساهنامه مُحدّث دهلی

#### اشرف فردوس موادالعلوم ندوة العلما ومكعنو

مومنع بيغير بورضلع در بعنگر بهار ، احيائ كتاب وسنت ، تبليغ واشاعت اورديگروي ولمى فدات بولد كل فرات منابيغ واشاعت اورديگروي ولمى فدات بولد كا فريت منابع العزيز معاحب مدن ديم آبادى كا منابع ديث منابع 
ایک دورایسامبی گذرا ہے کریبتی ظلمت کدہ ، اور شرک وبدوت کا مرکز ہونے کی حیثیت سے کافی مشہور تھی ایک مولانا عبدالعزیز صاحب کی تحریب کا ایسا اثر ہوا کہ سے

جو نہ سے خود راہ پراوروں کے ہا دی و گئے

جابلانه رسم ودواج اورسشرک و بدعت کا قلع قمع ہوا، اور لوگ سلف صالحین کے ملم رواد ہوگئے، بہاں کی ماک سے کئی بڑے جید عالم بیدا ہوئے میں کا من اور قومی و ملی خدمات کا دور دور تک شہرہ ہوا، مشامولانا مرابر ہے کئی بڑے جید عالم بیدا ہوئے میں کا ملی وادبی اور قومی و ملی خدمات کا دور دور تک شہرہ ہوا، مشامولانا مدا براہم ما حب سابق استاذ داوالعلوم احدر سلفیم در بھائی ما حد مولانا عبیدالشر حسنہ رحیانی معاوب سابق استاذ جامع درجانے بنازس، اور مولانا محدسلمان درجانی ندوی صاحب سابق استاز داوالعلوم احدید سلفیر و در جو الدر اسی بستی کے لعل دگر مقے۔

منٹی اصغرصین اور اظہرسین مرومین جسی پاکیزہ ہستیاں بھی میہیں سے امٹیں جن کی دینی وہلی اور اصلای ارنامے کی جائپ آج بھی اطراف داکناف کی بستیوں میں پائی جاتی ہیں افر جن کے غیر محمولی تذکرے زبان زدخاص وعام بنے ہوئے ہیں یالے

يه وه نها ي كاجنل الله الاستسان لي وران بالوج أوت ي معلمة ربا مقا الولا فرى سايسين الدوا مد معنون المفال الراهي ما ول أوي كم التقالي كالمودجين يامدار المراود المنكارين متقل ويكي أواس وقت يدرور من الوق يويلان المعتبية المروية والمرابية المرابية المراب مروم المافي المراف المناف المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المرافي المعلى المعلى المعلى المعادة المفيد يلي عرف كم مرحك إلى الحاسبة والمعندة في المرا الموضوع المراف فارس في تعليم المراف والحافية خاصب المجي تظرو إو في المنا المرخ و والدول برق كم حافل الطري الاله الان ووران والر وريدما حياسيا مولانا عبدالواب أروى صاحب صدر مرول كى حيثيت سے بلائے كئے ، معًا مولا نااصغرعلى صاحب في بلورخت ا ڗ؞ڐؽڹڎۅڂۼڡۣێڒڴ؈ؿؙڒڰؽ؋ڷڲؿٵڿۅڮٵڝڡۼٳڒڮؽۻڹڟٯ؋ۊؙۼٳۧڴڎڎۏٳڎٳڬۏؙڋؿٝٳڎٵؿڗڰٷڿڴڿٳڿڲ؋ٳڲٙڲ؋ڎڣؠ٥ نذي لاتي معاه زيد بناوا كالزون بن كوتشريع الاحداق سيد الزواود اور كالنسن وغيره بريان البي ملغيرورم ك تعليم كمل بي خيري بولى يتى كيفيل ما من ويلك اوريها ب فيرايات خال تعقير خاصل كي رمولان مروم كوتويوم المنافرة من من والمنظيم عداده والمنافرة والمنا المراسَّة بعدولة الله مريه الدُكُول عن المبالي الميالي الميالي الميالية المباركة المباركة المراكة المستان المس برالالبع والمداب الفاريط وخواس والما يط كفي الدارة بالمن الفراط المنصور والفاران والفراد الما والمن كَثُرُّوْرِينَ نَ مِن يُوسَاءُ لَكُ عَلَى بِالْجِوْرِيُوالْبُولِ غُولِيَا الْبُولُ غُولِيَا الْبُولُ غُولِيَا

انونے دیکھاکھی دنیابہت دسی ہے ، اس قدر دسین کراس کے صدوراً سمان وزین سے بہت دور واقع ہی ، حالانکرایک سال ہوتے ہوئے ان کے حافظ میں بہت کچھلی جو اہر بارے محسفوظ ہو چکے سمتے یہ

یروہ زمان تقاجی میں داوالحدیث کے مہتم شیخ عطاء الرحمٰی صاحب تھے ، مولانا ناظم مرحوم جب رحانے ہوئے وار کی حیا ت قام کی حیات اکی شخصیت مزید دوبالا ہوگئ ۔ وصائیہ کے ممثا وطلبا دمیں آپ کا شاد ہونے لگا ، انجن ہم زیالہ کا گا کے سکر پڑی ہم شخب کے گئے اور اس کی ذمہ داریوں کو جس دخوبی انجام دیتے دہے ۔ مدرسہ کے امتحان میں فایت امتیازی درج میں پاس ہوتے ، آخویں جاعت میں پورے مدرسر میں ادل آئے اس نے انعام میں آپ کو ایک جائدی کا ٹھل اور حمدہ گوڑی دی گئی ، یہ ٹھل یا تمذم وص عبدال تا دمیون پل کھٹنے کی طرف سے ہراس فوش نصیب طار بھم کو دیا جا آ مقا جو آخویں جا حت میں دروبراول میں پاس ہوتا تھا۔ الحاصل مروم السالاء میں تصیل علم سے فارغ ہوئے اکیس سال حرمتی ۔

مولانا مروم کوسٹر قی ملام کے استمان دینے کا مجی شوق تھا ، جب آپ مدرسر دھا نیر کے اندرسا تو ہو گئے در برتعلیم تے ، توالرا ابا دیو نیورٹ سے خطروک ابت کر کے "مولوی ، عالم " کے امتمان کی تیاری میں معروف ہو گئے اور معینہ تاریخ کے مطابق استمان دینے کے لئے میرش گئے ، کیونکہ اس شہریں موسول ٹی ہوئے ہیں المرا با دیو نیورٹ کا ایک سینٹر تھا ، پیرس الوگ ، پیرس الوگ ، پیرس الوگ اور سینٹر تھا ، پیرس الوگ ، پیرس الول ہوں سینٹر تھا ، پیرس الوگ ، بیرس الوگ ، بیرس الوگ ، بیرس الول الول میں ، میروال عا تسل ما میں اسکنڈ ڈویڈ ن سے پاس کیا ، مولانا مروم کوسکنڈ دویڈ سے پاس ہو نے کا بھر المال مول میں سیال میں جب ما قال ما میں سکنڈ ڈویڈ ان کی دل بستگی اپنے ایک مکتوب کے ذریعہ کی کردہ میں توافعن العلاد " کے امتمان میں سکنڈ ڈویڈ ن سے بی س ہوئے تھے ، با وجود یک انہوں نے مرف ایک امتمان میں اول آنے اور ایواد دلواد الول کی میں ایک استمان میں اول آنے اور ایواد دلول الول میں ، تب مرفع می قابی کشاکش کو قرار ملا ۔

كوبعى خالكى طود بريش صايا ، معاليك سال تك اخبن ابل مديث ورمبنگ كسكريش معى دس -

آپ نے اس انجمن کی بہت کچر فدمتیں انجام دیں اور جب تک در بعنگریں رہے اسے منظم طور پرچلایا ، اوروقت اُ فوقاً اصلاح معاشرہ کے لئے ڈاکٹر فرید صاحب کے ہمراہ معنا فات کا دورہ بھی کرتے رہے ، لیکن آپ کی طبیعت در بعنگر میں ندلک سکی ، بالا خرس 19 کئر میں جامعہ دحا نیہ کے ہم تم جنا بہنے مطاء الرحمٰن صاحب کی بیش کشش کے مطابق وہلی چلے گئے ، جب وہاں پہونچے تو بڑی مسرت کا اظہار کیا گیا ، کیونکہ آپ کی علمیت کا سکردور طالب علی میں ہی جم چکا تھا، اور الک اس کے معترف و مداح بھی ہے۔

رسال محدث وله مودم في جب اپنا پهلا تدريسى سال بس و فوبى انجام ديا اورجب دوسرے سال درسال محدث ولي رسال جارى كى تعطيل گذار فى كى بعد دحمانيد پرونچ توايک رسال جارى كو كافيال كام كور بنديدگى كااظها دفرمايا اور مرطرت سے تعاون كا دعده كيا ، چنا نچه سام الله على سال ما مودم بى بنائے كئے ، اس دساله كاجراء كا مقعد كيا مقا ، عاقل من الله على الله على الله من 
مورسالمعن خلق خدا کے نفع کے لئے جاری کیا گیا تھا، اور خریواروں سے صوب ٹکٹ کے جاری کیا گیا تھا، اور خریواروں سے صوب ٹکٹ کے جارت بیسے لئے جاتے تھے، گویا اس دسالہ کی سالانہ نیمت یا چندہ تعاون جارا نہ تھی، مرتوم نے نہایت ہوت یاری کے ساتھ ایڈیٹری کی، اور تھوڑے ہی دؤں میں بام عروج پر میہ نہادیا، یہانتک کرسال ختم ہوتے ہوتے تقریباً تین ہزار خریدار ہوچکے تھے ۔

محدث کا فیرش فروم کوکندن کے ما تدریکادیا تھا ، حس کا ایسا الرجواکہ مدیران رسائل نے اپنے اسالہ کے لئے موصون سے معا دنت کا ددخواست کی تھی ، چنا نی جب انتی امروہ ہے دسالہ معا دنت کا ددخواست کی تھی ، چنا نی جب انتی امروہ ہے دسالہ معا دنت تبول کر کی او دوجہ تک بقیدجیات کومادن بننے کے لئے مجدو کیا ، مہت کی دس و بیش کے بعد آپ نے اس رسالہ کی معا دنت قبول کر کی اور دسمات سے ایڈیشر الل اصد زمیری اور دسمات سے ایڈیشر الل اصد زمیری اور دسمات سے ایڈیشر معاون سے مقابی و مقاب سے مقابل کے تھے۔ معنی معنی موسی میں ، جب کمی کوئی مشکل آن پڑتی تو انہیں و صرات سے مشورہ لیا کرتے تھے۔

اس بین شکنهیک مروم کی غربی مات مرجوده دور کے فرجوانوں کے امتبارے قابل صد

مذبيءالت

اس عريس موجوه دورك فرجوا فوس كرموهالت باس عبدرجا بهرمى ، دادهي موند فدواول سع بميشر برمريكار دَسِينَ عَنْ ، فَرَقِهِم كَ الله مذهبي عِذْهِ بهت زياده عنا ، موش فيالى كرما توسلفي طريقه كويسند كرته عن موجود ه دودين برعائلهم أنداد في السيم، إس عاب كوسخت نفرت على، اس كانتيجر مقاكر ده تغيير المناد كوبېرين تغسير سيمق تقد، كيونك ووسلنى دنگ مين ملعى گئ ميد ، اورتغيير الجواهر يوجديد ما منس وثكنا لوجى كى روشنى مين بكمي تحلي، ال ذياده مفيدن بي من مذهب جذب مبت ذبر دست معًا، معالم نها يت بختر من ، علامه ابن تيميرُ اود ابن تيم سى بهت ذياده نوش عقيد گى متى ، اور بكرت أن مصرات كى تعانيف كامطالعه كرية عقى ، مرتوم بهت زياده نوش اخلاق مع ، جیشهنستا بواچرو دمتا عا، یبی ده چیز عی کرجی سے مرقوم غب شادلوگوں کاپناگردیده بنالیا عا . علمی وادبی کارنامے اور می کوم کے علمی دادبی کارنامے دو حصوں میں منعتم ہیں :

(۱) ادب نشر - ۲۱) ادب نظم -

اس باب مين بم منقرًا أوب نتر بي نظر والتي ميروومسر باب مين انشاء الشرادب نظم بردوشي واليك میراس کے بعدادب نشر کی دوشاً میں ہوشی ایس، ایک قرتصنیفات محص ملی ہیں ، دومرے دو جوادد دادبیات سے متعلَّق إن و ملى تعنيفاً متعلِي مرف ودكا تذكره مليّام و شان قرآن " اور" إمس الاصول " در مقيقت يەددۇن كا بى وبىل قىجىدىكى كى جى

مېلىكىلىپ على بىر خريد وجدى حدري كى ايك دساله كا ترجم ب ، جس كو انېوں نے اپنى عربي انسائىكلوپىدى اِن لفظ م القراك " كتت تري فرمايا م ، يه بنا ذبر دمت دساله م ، قراك ميديه برايك حيثيت علمقال ادرعاليا بحث كى كئ ب ، اور موجوده بورة يك فلاسفر في كو قراك ير زبان درازى كى ب ، اس كامدال اور دندان مكن جواب معى سبروقلم كيا كياب انيزوى المي علامول بتائة وي ملا ومعقول بيراييس انهين امول كتت قراك كوهماالى ثابت كياكيا جاد مناه والمال دايد

مروم فنهايت قده ادركيس الدون بالله الحاسكا ترجم كياب ، ايسامعلوم بوتاب كرية وجرنهي ، ع معلوم الوالي المال و ١٠١٠ معلوم الوالية المالية المالية على

مین مسلسل شائع ہونے کی وجہ سے منظر عام پر بہم نے چکی ہے، حس کا نام " اصل الأصول م ہے یہ رسالہ علام ابن آتا کے معارع الاصول کا اورو ترجہ ہے ، مرح م کا دسالہ محدث میں ما ہ جولائ سیسٹ اللہ سے مسلسل شائع ہونا شروع ہو متا اور تقریبا ایک سال تک شائع ہوتا رہا ۔

اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ کے ایک دوسرے دسالہ کابھی ترجبہ کیا ہے جو مبیعنہ صورت میں مرحوم کے متر وکہ کا فائد یں موج دہے ، نیز پے شادعلمی مصنا میں اور افسانے مصری دسالوں سے ترجبہ کر کے ملک کے مقتدر اخبارات ورسائل میں ٹائغ کرائے ۔

ادب نشری دو سری قسم جو صرف آردوا دب سے متعلق ہے ، اس بین مرحوم کے تمام انسانے اور ناول دفیرہ داخل ایں ، ادبی خدمات کے لئے سب سے پہلا قدم مرحوم نے انسانہ نویسی ہی کی طرف اٹھا یا مقا ، مرحوم نے جب ادبی دنیا بالا انکین کھولیں توان کو ہرطرف انسانے ہی انسانے نظرائے ، چاکھر جوم کا بھی پہلا قدم اسی طرف اٹھا اور انسانے لکے ان انکین کھولیں توان کو ہرطرف انسانے میں کھتے ہیں ۔ دونوں قسموں کے انسانے لکھے ہیں ، طبعز اد اور دوسری زبانوں کے انسانی کے ترجے ، طبعز اداف نے زیادہ تر دیہاتی معاشرت کا اصلاحی بہلو لئے ہوئے ہیں ، کیونکہ مرحوم کو دیہات سے زیادہ دلی ہی تعقی اور دہاں کی فطری سادی زندگ کو بہت بسند کرتے تھے ، لیکن اس زندگی میں کہ کھ خوابی نظر آئی تھی ، اس کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے ، مترجم انسانے نیا دہ ترمعری دربالوں سے ترجمہ کے ہیں ۔

اس كى بعدم وم نے چند طبع زاد ناولى بى كى كى بى سى ايك توطيع بوكر منفر شہود برجلو ، افروز بوئى ،اس

یدایک معاشرتی اصلاحی ناول کی جس بی دکھا یا گیا ہے کہ ندوستان میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کر دینے سے کیسا خطرناک انجام پیدا ہوتا ہے ۔

كبنى كامر مست والدين نهيل من بلكرك في خدار شخف وحوك وسه كردونون كتابين له كيادا ودا خوس تويرب كرامس وتت دونون كتا بوت مر مبين من دونون مبائى كى حيات بى بين منائع بوكة مقر جس كابهت افسوس مرحوم ناظم اودعا قل صاحب كرجود منا -

ایک ناما بل انکار صنیعت ہے کہ مرحوم نے اپی کتابوں ، اضافوں اور مصنا بین سے اس مختفر سی زندگی میں الدوادب کی بہت بڑی خدمت انجام دے کر اردو پر بڑا اصان کیا ہے اور یہ کھلے ہوئے آٹار ہیں کہ اگر مرحوم عرضی پاتے قریبی چیزان کو ملک کے متاز ، نامور اور درجہ اول کے ادیبوں میں جگہوئیتی ، لیکن عظر اے بسا آرزو کہ خساک شدہ

#### مشاعبري

مولانا مہدالحلیم ناظم مروم اردواور ولی ودنوں ذبان کے شاعر تھے، ان کی شاعری کسبی نہیں بلافطر تی متی ، بجبین ہی سے شعر و من کی طرف میلان ہوگیا تھا ، اور شعر کہنے لگے تھے ، جب تک مدرسہ احدیرسلفیہ در مبن گ پس تعلیم حاصل کرتے رہے اس وقت کسی سے اصلاح نہیں لی تی ، جیسا کہ اپنے ذکرات میں لکھتے ہیں ؛

مع طبیعت بچین بی سے شا وار تقی ، مدرسہ احدید کے تعلیم کے زماد میں کچہ کچرشع لکھا کرتا مقا، لیکن ینہیں جانتا تھا کہ یعی فن ہے ، اور اس میں مجی اصلاح ہوتی ہے ، چنانچ مؤاکرشاعری کے تذکرے دیکھے ، خزلیں لکمیں ، اور استاذی محتم مولانا عبداللّٰرشائی صاحب سے اصلاح لے کر مٹیکے مایا نہ مثنا مومیں پڑھتے دہے ، شاعری کا باقا عدہ شوق و ولولہ پیدا ہوا ۔"

مروم جب مدد مفین عام مگویس داخل ہوئے تھے ، اس دقت سیکٹیر وسال کی عرفتی ، بہت جلد ترقی کر گئے اس کے مروم جب مدد مفین عام مگویش داخل ہوئے تھے ، اس دقت سیکٹیر وسال کی عربی کے بھائی مولانا عبیدالٹر عَبَر اللّٰهِ عَبَر اللّٰهِ عَبَدِ اللّٰهِ عَبَدِ اللّٰهِ عَبَدِ اللّٰهِ عَبَدِ اللّٰهِ عَبَدِ اللّٰهِ عَبَدِ اللّٰهِ عَلَى مَا اللّٰهِ عَلَى مَا اللّٰهِ عَلَى مَا اللّٰهِ عَلَى مَا اللّهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

و ادمغان نشاط " کے عنوان سے مولانا ماقل کی فراغت پر جقصیدہ تحریر کیا مقا ،اس کے چندا شعاد ملاحظہ خرمائیں نئے : خوشی کے شادیا نے کے دہے ہیں ہراک جا قلزم شادی دواں ہے کہیں دور سٹراب شادمانی کہیں پریوں کا کوئی کا دواں ہے اخی فارغ ہوئے ہیں علم دیں سے فرافت ان کی فخر دود ماں ہے پیمبر بود کا ہست ذرہ ذرہ فردہ طبیعت فوب میری شادماں ہے مجے بھی انبساط اس سے ناکم مجیمی انبساط اس سے ناکم

الين والدصاوب كى شان مي فكيرى كينداشعاد ملاحظه فرائين :

وإن الله أعطاكم كما لا بكل العلم فهولكم سواع وإن أبي حوالمعبر الأديب فق العلماء بنواس منياع هوالمعروث فضلانى أناس لأن كلامه لمهم مشفساع

مذکورہ بالا قصا مُدکومروم نے موسی لکھامتا ، جب کدان کا شاعری کی بالکل ابتدا دہتی ، لیکن آپ ان اشعار سے ان کی ادبیت کا احجا خاصرا ندازہ لگا سکتے ہیں ، عربی کے اور یعی بہت سے تصیدے ہیں لیکن ہم بیا ں پرقلم انداز کہتے ہیں کیونکراس جگر ابتدائی شاعری دکھا نامقصود ہے ۔

مرسنین مام موکے بعد دیجانیہ دیملی کی زندگی شروع ہوتی ہے ، یہواں آتے ہی مروم کی شاعری میں جار جاندلگ جاتے ہیں ، کچردنوں بعدانی کاظمی امرد ہوی ایڈریٹر رسالہ "قائد "کواپنااستا ذت میم کیا اور اعنیں سے خائبانداصلات لینے لگے ، بچر ۲۸ رماری سنت کیا ہے جلال الدین حیدرکواپنا استاذت میم کیا ، جیسا کہ اپنے مذکرات میں لکھتے ہیں :

" ۱۲۸ مادچ شال الم سفرو من میں میں فرصن جال الدین مید تفرد مل سے اصلاح لین شروع کی اوران کا با قاعدہ شاگرد بن گیا ، کیونکران کی بلند برواز شاعری جدید دنگ میں مجھے بے مدلین آئی ، اور میں فراسی دنگ کا تنتیج شروع کیا ، ان کی اصلاح بھی بہت پسند آئی ، اب ان کے شاگردوں کے ساتھ دہلی کے مشاع دن میں شرک ہوکر کافی داد تحسین و تر ہر مامسل کرنے دیگا ، انہیں حقید دصاحب کی اصلاح کے بعد ایک مشاع و میں ، میں نے یہ مقطع پڑھا ہے۔

#### جب مے ہواہوں حضرت میدر سے ستنیف رمن ائی خیال ہے نائکم بہا د پر

\*\*\*\*

یر حقیقت ہے کہ مرحوم ناظم نے ابن شاعری میں ایک جدید دنگ اختیا دکیا تھا ،لیکن افسوس موت نے امہیں اس کی تکمیل کا موقع ندیا ، طبیعت میں شوخی ظرافت اور جدت بسندی کوٹ کوٹ کوم کرم مری ہوئی تھی جمولی سے معولی مفرون کو اس انداز میں بائد ھتے تھے کہ ایجو تا اور نرالاخیال معلوم ہوتا تھا۔

باوجود کسن کے نافی مرحوم کیسے قادرالکلام اور جدت بیسند شاعر تھے۔ اس کے چند نمونے ملا عظر فرائیں: قطرہ قطرہ یال لہو کے درد ہے تا بی نہاں لیسنی رگ رگ میں میری بیوست نشتر دیکھیے

درد، بتابی اور پیوست نشتر کو کتف نفیس انداذیس نبابا ہے، ماشقانداستقلال پران کا درے ذیل شعراج و تداور نرالا خیال معلوم ہوتا ہے ۔

خون ناکا می ارادے کے تزلزل ہی میں ہے ہمتیں جب ہندھ گئیں ہجردوری منزل نہیں مجمعی حجر سے مجرسے کہتا ہے فراق دوست میں لطن سکوت حسن نے کہ او وفعاں ، وہ عاشق کا مل نہیں مسیحاا ور ابن مریم کو ناتم کیسے نوالے انداز میں با ندھتے ہیں کہ سے مندال میں این مریم ورث تدوسوز ن

نہیں گنجائش بخیر کری اب میرے وامن میں انباس مسب میں بعرد اے مدیکمنا ساتی چراکر آنکو ذا ہول ندمائے بادہ فواروں میں

انتظار کواتے عمدہ برریوس نبالها به که بالکل جدید طرز معلوم جوتا ہے ، کہتے ہیں ، ۔۔ وہ آئے اور مجد کو خبر تک نہیں ہوئی اس درجہ محریت علی مجھے انتظاریں بتاب ادر اصطراب كويم ايك ايسے الجھ اندازيں بيت كيا ہے كرمعلوم جوتا ہے ان كتبل كى شاعر نے باندھا بين ہے . م

آج یک ماصل نہیں اٹٹر دے لطین مکوت قطرہ قطرہ فون دل کاہے جہان اصلااب ہرقدم، ہرسانس، ہروکت میں سیما ہی اثر آج کس کس کوسناؤں ترجسان اصلااب

اب بےخودی کوجی ملاحظ فرمائیے سے

یا دکب ہے بیخودی میں کہ گیا کیا کیا سسگر مقاتسلسل ذلف جاناں کی طرع تقریر میں

شکوہ ابناء زماں سے کوئی شاعز نہیں بچا، مرحوم ناظم نے بھی اس کو ایک عمدہ پیرایہ میں دکھایا ہے۔ سے زمانہ میں کسی کی قدر اف زائی نہیں ناکھم سوائے نکتہ چینی کے کسی نے کب مہنر دیکھا

غازی جال پاشاتری مندوب می وست جازجب مندوستان میں تشریف لائے قوم وم ناتم فان کی شان میں تشریف لائے قوم وم ناتم فان کی شان میں تصیدے عرب اور اردومیں لکھے ہیں کم وبی قصیدہ بہت ذہر دست ہے ، مروم مذکرات میں لکھتے ہیں کم وبی قصیدہ کو نادمومون نے یہ فرماتے ہوئے کے لیا کہیں ایے مسلطان ابن معود خلدال شملک کو دکھا دُن کا کہ آیک بیس سالہ فوجوان میں نادمومون نے یہ فرماتے ہوئے کے لیا کہیں ایے مدافس کہ وہ قصیدہ واقع کو درستیا ب نہیں ہوسکا

قصائد کے علاوہ مرتوم نے مرافی بھی <u>لکھ تھے</u>، مرتیری بھی وہ بےمعنی لفاظی ، اور مبالغہ توصینی سے بالکل بچتے ع، صرف حقیقت واقعیہ کا اظہار کیا ۔ مولانا قامنی سلیمان صاحب منصور بوری صاحب مدرجہ للعالمین عمکے بیمیں لکھتے ہیں :

طفل فنچوں کی قبا کا جاک داماں ہوگیا دائی ملک مدم قاطنی سلیمان ہوگیا اُہ ! آنکموں سے ہماری آج پنہاں ہوگیا

کیاخراں آئی کرپڑمردہ گلستاں ہوگیا آہ: باغ علمیں چلنے نگی بادخسنزاں مجلس علی بیں مقامتنا ذجس کا مرتبر اس قدر مقى ان كى بى قوم ملم ي مفيد الك مالم ان كى دملت سے پریشاں ہوگیا دغی وخم كے خاردا من بين كئے بور قربي ہم اورده جنت بين جاكرگل بدا ماں ہوگيا اشك دنيك جو ثرثا تم اب اعتماد مت دما جنت العزوس بين داخل كرے ان كوف دا

جہت لمبی نظم ہے، مم رجون تعلیم کو مدارسہ دھانیہ کے جلسة عزیت میں پڑھی گئ ادراف اوال مدین امرتسر مجربیس ارجون معرب الرجون الر

#### طوقان عسم

گلش ملم ولل میں یک بیک اک خسنواں پلی پلیں ہوگیا اندوہ وخم اکیس سال سور ماتم سے چن میں بلبلیں رونے لگیں سال پتر پتر بن گیا تصویر حسرت ہے گیا لا الم مورث میں بلبلیں رونے لگیں سال بنا ہیں چپوڈ کر بزم جہاں ہر بشراس صدر مُر جانکاہ سے ہے مصاطر بایک مالم ہے وفور خم سے مصروف نفال قرم کووہ و دے گئے ہیں تحقیق مردیث یعنی شرع ترذی کی یادگا رجا و دا ا

ناکر محرول صمیم قلب سے ہے اُب وعال استان موعال استان موعدا المروس میں ہوعبدالرحال کامکال

یر می بہت الویل مرتیہ مرف ابتداء کے خداستاد اور مطلع بدیرُ ناظری کئے گئے ہیں ، یہ روم کی سات سالہ شامی کا نچو ہے جوامشا دہ سال کی مرسے میں سال تک جاری رہی ۔ اندازہ کرسکتے ہیں کہ اس کم سن میں مروم کی شاعری کس چایہ کی سن مراد کا کرمی ہوئے ۔ کس چایہ کی سن مراد داگر عرفیہ ہیں کہ وہ زندہ ہوئے توکس چایہ کے شاعر ہوئے ۔

مروم ناظم کی شادی ۱۵ر ذی قده و اسلام ملائق مراز پریل سال و بی موضع کشیدا منان در بعنگر کے ایک شهر دومعروف فاندان بین ہوئی ، خرکا نام نشی عبدالرح فی عرف برے میاں مقا۔ شاوی کے تین سال بعد فدا و شدعالم نے مروم کوایک لڑکا مفافر مایا جو ۲ مرجادی الاخری سال الله کی شام کے شام عبدالعظیم رکھا گیا جو آجا کی ما شرعبدالعظیم قاتی سلن کے نام سے شب کو منوز ہستی پر مموداد ہوا ، نام عبدالعظیم رکھا گیا جو آجا کی ما شرعبدالعظیم قاتی سلن کے نام سے

شادی

ادلاد

مودفاي، مولاناصف الرحن مبادكيورى ككاس فيلوره چكاي، نيز درسه اظهرالعلوم پيغبر نور كيسكريري جي بي. دلادت كا مادهٔ تا دين بي خورستيد ميكر تكالاكي مقار

مردم کے انتقال کی خربر بوں توبے شار تعزی خطوط طے اور اخبار ورسائل میں تعزی مضابین سپرد قلم کئے گئے ، تاہم مصدث دہلی ، کا تعزی اداریہ ذیل مندری کیاجا آہے ، محدث اکمتا ہے :

مد امبی کل کی بات ہے کہ مولانا عبدالحلیم صاحب ناکم محدث کے امنیں صفحات میں جمۃ الخلف قدوۃ السلف، عمدۃ العلاء، واس الفقہاء حصرت العلام مولانا عبدالرحن صاحب محدث مبادکی و قدوۃ السلف، عمدۃ العلاء، واس الفقہاء حصرت العلام محددث التحال اوراس الم انگیز تہلک علمیہ کا ماتم کر دہے تھے، لیکن کیا معلی مقاکر قدرت المنیں مفاطب کرکے یہ کہ دہی ہے:

تبک علی سن معنی وافت غدا یورد دی الموت فی الذی وردوا

تم ان والوں پر دور ہے ہو، مالانکروت ہیں بی کل وہی پہنچادگی جاس وہ لوگ گئے۔

آہ! ہیں کیا علم تعاکر گستاں رجانہ کا پہنچ اہمی کھلنے ہی نہائے گا۔ کر قدرت کی نیزگیا

اسے مرجادیں گ ، کون جانا تعاکر وہ بلبل جس کی نغرزا ریاں کل تک سننے والوں کو وجد میں لاتی

تقیں ، اتن جلد محبس سے بیزارہ کو کرشہ ہم وشاں کو اپنا دفیق بنا ہے گا ، اللہ ۔ اللہ ۔ یس آج اپنے

قلم سے اسے کیونکر مرحوم مکموں ، جس کے حیات پر دور مضابین ، طرب انگیزاشار نے قوم سلم

میں بیداری اور دوع پہلاک ہو ، اس ہونہا دوجوان نے اپنی اس چوبیس سالر ذری بی مطی وہ مکی وہ کی مند عدر سروحانی دی ان خوجوان نے اپنی اس چوبیس سالر ذری بی مطی وہ من انگراسے

مرات کا وہ نمو شہیش کیا ہے ، جو آئ کل کے وجوان نے اپنی اس چوبیس سالر ذری بی مطرف اگراسے

درس نظامیہ کی تکمیل کی سند عدر سروحانی دی ہے ماصل تھی ، تودو مری طرف اگراس نے رہا ہی ای کی دگریاں ہجائی تی میں مطرف اگراس نے شان خران گران گا کھر کو ایک کے جو ان کی مدرس کی اس کی دگریاں ہجائی تی معاصل تھی ، تودو مری طرف اگراس نے شان خران گوکو کر دیوا کی جو سروی مالم اور مولوی خاصل می تی ہو مری طرف انگراس نے شان خران گوکو کر دیوا کی جو سروی خوبی مالے جی بہت بڑی فدمت انجام دی تی ، تودو مری طرف انگراس نے شان خران گوکو کر دیوان کی مارت جی بہت بڑی اسلوک کیا ہے ، اس کی فلقی جو ترون کی ساتھ جی بہت بڑا اسلوک کیا ہے ، اس کی فلقی جو ترون کی ساتھ جی بہت بڑا اسلوک کیا ہے ، اس کی فلقی جو ترون کی ساتھ جی بہت بڑا اسلوک کیا ہے ، اس کی کا کھر کو اس کی کھر کو کو کو کھر ان کی کو کھرا دیا کی کو کھرا کی کو کھرا دیوان کی کھر اس کی کھر کی ان کا کھر کی کو کھر ان کی کو کھر ان کو کو کو کو کو کو کھر ان کا کی کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کو کو کھر کو کو کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر ک

انشار پردازی اور قادر الکلامی ک شهادت ایم محدث کے صفحات دیتے ہیں تو ملک کے دیگر افیادات ورسائل میں شائع شدہ مضامین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

شاعرت کا فطری مذاق مقا، تاریخ سے فاص دلیہی مقی، فلمی لیا قت اور دوش د مافی کے ساتھ طبیعت میں فلافت اور نوش مزاجی میں تقی، قواضع وانکساری نوش فلق و نوش مزاجی کی جمعی تقی، قواضع وانکساری نوش فلق و نوش مزاجی کی جمعی تقی، دل میں قوم کا در دمخا، اکثر مسلمانوں کی ذلت دلیتی کا ذکر فرما کر فرز دہ ہوجات، خصوصا نوج الوں کے تنفر فرمہب، الحاد ومغرب بسندی سے بیزار سے ، مرتوم کے والد ابھی زندہ میں، فراہی بہتر وانتاہے کہ اس منعیف باپ کے زخم کی گیرائیوں کاکیا حال ہوگا، اور الیسے لائی فرز ندسے ابن امیدوں بعری گود کو فالی دیکھ کر ان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی، مرقوم کے دومانی مرئی شیخ علاوالرحمٰن صاحب مستم مدرسر دحانیہ وصلی کے دل پر میمیان کی جدا اُک کا خاص اثر ہے، اور کیوں نہ ہوجب کہ اپنے ہا مقوں لگایا ہوا پودا جب اس قابل ہوا کہ اس کے سیری پھلو سی صلاحت سے لوگ شاد کام ہوتے میں بیٹھ کر مفترک ماصل کی جاتی ، اس کے شیری پھلو سی صلاحت سے لوگ شاد کام ہوتے و دیکا یک بیتم مرز برانباک کے ساتھ ۲۲ راگست میں الیم کو بیغیر پر وضلی کے دفن ہوگئیں۔ انا للروانا الید داجون !

ے ما درج و خیالیم و فلک درج خیال

ہماری دلی دعاء ہے کہ اسٹرتعالیٰ مروم کوخاص مراتب عنطا فرمائے ، ان کی قبرکو فودسے میردے ، ان کے بیاندگان کو میرجبیل کی قونیق بختے ، اور ان کا نعم البدل عطافرمائے سے میردے ، ان کے بیماندگان کو میرجبیل کی قونیق بختے ، اور ان کا نعم البدل علاقہ میں با د

اب آخری ایک مرشرے چنداشعادنقل کے ماتے ہیں جو مرح م کر ٹرے مجائی مولانا عبیدا لوطن عاقل رحما ا ما حب نے اس ماد ثرجا نکام سے متا ٹرچ کرکہا متا :

ائر م مجر محمد مقد چراغ ما ندال گوت برق بن آنکول بن تری دونانیا دوستوں نے کردیا خاک لودین کونوال ارد کرتجه پرما قبل نمگیس کوب مدناذشا آه ناظم توکهاس کشخوس سے اوجل بوکیا علم کاگنمید مقا کچرگنج سیم وزر مذص آه! ناظم ان ہوگی مجر پیمبر ہور میں یری سی جی پیدا کہ دہا ہوں بیگماں میرے معانی کو النبی جنت الفردوں ہے المبندوستاں ہو بلبل باغ جنا اللہ میرے معانی کو النبی ختاریخ وصال باغ ناقم جدم اہل قلم شیریں بیا ال

#### عربىقطعكه

والشاعر والفاصل والعالسم في في جنت اعلى مسطير الشاظم

واحسرتا صهدالعليمالتأظم قد قال تاديغ الومسال العاقل

### مسآخسة

ا۔ حیات حلیم دخلی) مسنف مولانا عبید الرحان عاقل دحانی مرحوم
انوط: داس کتاب کا بیشتر حصد دیک کی نذر ہوگیا ہے نیزوہ تعیدہ بمی منائع ہوچکا ہے جسے
مولانا ابوالکلام آذاد نے متأثر ہوکر مرح می شان میں کہا تھا۔)
الم ماہنامہ میں ندیم "گیا مسال الله میں موفظہ خدائیش لائبریری پٹننہ)
ا میں رہ سال ا

الم المعالم ال

۵- مامنامر محدث دملی مطاوع

۷۔ شان قرآن (مترجم) عبد الملیم ناظم مروم کے۔ کامیاب الفت عرف فطرتی جوڑہ (ناول) رر رر رر مطبوعہ لاہوریاکتان

۸ ۔ دیدہ وشنیدہ شیرخ ویزد کان کی دوایات ۔

9 - روداد مدس اظرالعلوم بينبر بور درمينگر.

ا - معتدوزه المدى ورمبنكر ، دارالعلم نمرابريل ومى مهواري

### مندوستانی مسلمان کیا کریں؟

#### دُاكْرُ خالدشفاءالشررحاني ، جامعردمانيربايس

یرسوال آج ہرسلان کے ذہوں میں گردشس کررہاہے ، دنیا کے ہر خطے کامسلان جن مالات ہے دوچارہے اس کے سامنے یرسوال ایک عفریت بن کر سرم پرسوارہے ، دنیا کے بڑے بڑے دانشور اپنے اپنے شاع حکت ودانش کے خزانے اس کے سامنے ڈھرکر رہے ہیں ، سیکن اس سوال کا تقیقی جواب جو ہونا جاہئے اس سے یا تو یہ لاملم ہیں یا بچردانستہ گریزکر دہے ہیں ۔

اس سوال کے مل کے لئے یہ نکہ کہی فراموش نہیں کرنا جا ہے کہ اس کا ایک جزد مسلمان ہے ۔ مسلمان کون ہے ؟ ظاہرے ایک مام آدمی میں اس کا یہ جواب دے گا کہ والٹرادراس کے آخری رسول پر ایمان لایا ہو۔
اس مقیقت کو تسلیم کرنے کے بعکر مسلمان اس کو کہتے ہیں ہوالٹر کے بنائے ہوئے قانون کا بیروکا رہوتا ہے ، بھریہ ورگت کیوں ؟ خدا نخواستہ کہیں ہادے اندرکوئی خامی تونہیں آئی ؟ جادے ایمان وعل بیں تفنا د تونہیں اگئے قران کے تناظریں دیکیس اور اس سمال کا حل ڈھون گھیں ۔

مسلم کون ہوتا ہے ہے معدد مان لے جوابی اُب کو مکل طورے فدائی کواپنا مالک ، آقا ، حاکم اور معدم کون ہوتا ہے ہے معدد مان لے جوابی اُب کو مکل طورے فدا کے سپر دکرے ، اوراس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو فدا کی طرف ہے آئ ہو، اس عقیدے اوراس طرف میں کا مام میں اسلام ہے ، اور یہ تمام انبیاد کا دین مقاج ابتدائے آفر نینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں اُٹ ، جواس نظام حیات کو اپنے لئے بند کرتا ہے اور اس پرعل میں کرتا ہے وہ مسلم کملاتا ہے ، اور مرف عام میں اس کومسلمان کہا جا ہے ۔

م كهو الا الككتاب! أو ايك اليي بات كى طرف جهاد ادرتمهار عدد ميان يكسا ب ،

یرکہم السرکے سواکسی بندگی مذکریں ، اس کے ساتھ کسی کو شرکے مذکھ برائیں ، اورہم میں سے کوئی السرکے سواکسی کو ایس سواکسی کو اپنا دب ندبنائے ، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگروہ منہ موٹریں قوصات کہددو کہ گواہ رہو، ہم آ مسلم (صرف فداکی بندگی واطا مت کرنے والے ) ہیں ۔" (مہد ال عمران)

مسلم ہونے کے تقاصے اس کا ذندگی کا ادھا حصہ توانسانوں کی بندگی ہیں گذر ہاور آدھ۔

اس کا ذندگی کا ادھا حصہ توانسانوں کی بندگی ہیں گذر ہاور آدھ۔

الشری بندگی ہیں ج یا اپنے آپ کوسلم بھی کہے اور اس کی ساری سوچ عیبا نیت دیہود برت کے بھیلائے ہوئے نظریا ت پر منحصر ہو ۔اب مسلانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے لئے نجات کی راہ صرف قرآن ونت ہی میں ہے ۔ اسی طرف قرآن نے واصنع ہی میں دہ دیا ہے جو ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرسکتی ہے ۔ اسی طرف قرآن نے واصنع لفظوں میں کہہ دیا ہے جھ اے مسلمانو! اسلام میں پورے پورے دا ضل ہوجا کہ ،اور سنیطانی پگڑنڈولول پر نہو ہو۔ گور کے دا فل ہوجا کہ ،اور سنیطانی پگڑنڈولول پر نہو ہو۔ گور کے دا فل ہوجا کہ ،اور سنیطانی پگرنڈولول پر نہو ہوگا ہوگا کہ ، اور سنیطانی پگرنڈولول پر نہو ہوگا کہ ، اور القرآن)

زوال خلافت عثمانی کے بعد سے مسلانوں نے تمام باطل نظاموں کو اپنا کر دیکھ لیا ، سوائے ذلت ورسوائی تابی و بربا دی کے کچ ہا تو نہیں لگا۔ آج عالم اسلام کی بے بسی ، بے کسی قابل دید ہے ، اس ک صالت نظ بال جبیں ہوگئ ہے ، جو کھیل کے میدان میں ادھرسے ادھر لڑھک رہا ہے ۔

مسلم ہونے کے تعاصوں میں مب سے پہلاتھا منا یہ ہے کروہ اپنے خیالات وجذبات، افکار ونظریات کو مرف النظرے اللہ کے تعاصوں میں مب سے پہلاتھا منا یہ ہے کہ وہ النظرے ڈروجیدا کہ اس سے ڈرنے کا تق ہے تم کو موت ندائے مگراس مال میں کہ تم مسلم ہو ہے (۱۰۲ آل مران)

اکسل : کمتن اُخکمت آئیت منه منهم فی منسلت ...... اِن آخرالاَیة و فران ہے جس کا آئیس پختر اور فعل اسٹا دہوئی ہیں ، ایک دانا اور یا خبرسی کی طون سے کہتم نہ بندگی کر ومگر مرف اللّٰری ۔ بیں اس کا طرن سے تم کو خبردار کرنے والا ہمی ہوں ، اور فبشارت دینے والا ہمی ، اور یہ کہتم اپنے رب سے معافی جا ہوا ور اس کی طرف بلت اُو تو دو ایک مدت فاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دیے گا اور ہر صما حب فعنل کو اس کا نعنل مطاکرے گا، نیکن اگر تم مذہبے ہے ہو تو بیس تم ما دے می بین ایک بڑے ہولناک دن کے غذا ب سے ور اُٹ تا ذکورہ بالا آیت یں مسلانوں کے سامنے پر حقیقت آوند دوشن کی طرع میاں ہوجاتی ہے کہ وہ جی ذات
پر تنکی کرتا ہے وہ حالات سے بخوبی باخرہے اور سامت بی اس کی صفت دانا کی ہے۔ اس قرآن میں جبابی بیان
کی تی ہیں وہ بکی اٹل ہیں، خوب بچی تلی ہیں، نری لفاظی نہیں ہے، اس ہیں ایک ایک حکم کول کھول کول کرواضع
طریقے سے بیان کردیا گیا ہے، اس پر تہ ہا اوا یان جی ہے پر کون رکا وٹ ہے جو تہ ہاری ڈندگی کواس سے ن فل کر جب ہے۔ او ہمت سے کام لو، اس پر تہ ہا اوا یان جی ہے پر کون رکا وٹ ہے جو تہ ہاری ڈندگی کواس سے ن فل کر جب ہے۔ او ہمت سے کام لو، اس پر دو ففلت کو جاک کر کے اپنے پرور دگا دسے معافی جا ہو، دیکھو وہ کی کہ رہا ہے، اس کی طرف پلٹ او وہ تہ ہیں اچی طرح رکھے گا، اسس کی نعتیں تم پر پر سی گاس کی برکتوں کے سامتہ نہیں بلکہ عزت و شرف کے سامتہ نہیں اس اور جبی نفسیب ہوگا، وُلت دِفوار ی کے سامتہ نہیں بلکہ عزت و شرف کے سامتہ نہیں میں مون یعتین وعلی ضرورت ہے، ابنی خفتہ صلاحیت کو صدائے ترائی سے بولی مناز اس کرو، بھر دیکھواسی و نیا ہیں عزت و شرف کی دولت سے نوا ذے جا وکے ، کیا تاریخ اصلام اس پرگواہ شہیں ہے ہ

ایک فلط فہی اور احساس ذمہ داری کا طریقہ اختیا دکر بھی ادمی کی اخرت بنتی ہو تو بنتی ہو مگردنیا

مزوربگر جات به اس مقیده کا اثرے کرمسلاؤل میں لین دین کے معاملات کے بارے میں عام رجمان یہ ہے کہ حجوث، مکروفری سے کام لینے میں، ک فائدہ ہے ورنہ تجارت ضارے میں جائے گی اور ہم دوسرول سے مجموع جائیں گے ، لیکن قرآن اس عام غلط نہی کا دو کرتا ہے ، " بوشفس جی ایان کے ماتھ نیک عمل کرنے گا خواہ مرد ہویا عورت ، ہم اس کو پاکیزه زندگی بر کرائیں گے یہ (المنحل م

السُّرِكُ زُدِيك دنيا مِن پاكِيزو زَندگى بسركر في الطريق به كرافلاق باكيزو بون، معاملات دورت بون مرمعلله مين ان پر بعروسه كيا جاسك ، برخض مجلائى كامتوقع بو، كسى ان ان كوياكى قوم كونتركا اندليشه نهو بور مامان زندگى كيا ہے ؟ مامان زندگى كيا ہے ؟ مرامان نزدگى كيا ہے ؟ اسك بعد سان نزدگى دوتم كى ہے ، ايك ده سروسامان ہے جوفدا سے بعرام ہوئے لوگوں كو فقع بين ڈالف كے لئے ديا جاتا ہے اورجس سے ده وکاکی کرایے لوگ اینے آپ کو دنیا پرستی و فدا فراموشی میں اور ذیادہ گم کردیتے ہیں، یہ بظا ہر تو فغت ہے لیکن بر باطن فدا کی بیٹ کار اور اس کے عذاب کا بیش خیرہے، قرآن مجیداس کو مستاع فرور ہر سے تعبیر تر ہے۔ دو مسراوہ سروسا مان ہے جس سے انسان خوش مال اور تو ی یا ذو ہو کرا پنے فدا کا اور ذیادہ شکر گذا د بناہے، فدا اور اس کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اجبی طرح اوا کرتاہے، فدا کے دیئے ہوئے وسائل سے طاقت یا کر دنیا میں خروصلاح کی ترتی اور شروف اور کے استیمال کے فی نیا و میک کار کر کوسٹ ش کرنے لگتا ہے، یہ قرآن کی زبان میں متاع حسن سے ربعی ایسا احباسامان زندگی جومض عیش دنیا ہی پرختم نہیں ہوجا تا بلکن تیر ہیں عیش آخرت کا بھی ذراعہ بنتا ہے۔

زمنیت بدلنے کی صرورت ہے ہواں سے مودم کردیتے ہیں تو دہ مایوں ہوتاہے اور اکر کمبی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد انتہادا میرے تو کہ کا مناج کا مناج کی منزوج کا مناج کی منزوج کا مناج ک

اجریمی " ( ۹ تا ۱۱ صود )

قرآنانسانی طبیعت کا حال بیان کرتا ہے ، عام انسان فوداس کا مثاہدہ کرسکتا ہے ، آج فوت خوال اور طاقت در میں قواکر دے ہیں ، ساون کے اندھی طرح ہر طرف ہریالی دیکھ دے ہیں ، نہیں سوچے کہ بمی اس برخزاں بھی اَسکتی ہے ۔ اگر کسی مصیبت میں گرفتان ہوگئے تو بلیلا اسٹے ، حرت ویا سی کن تصویر بن کر رہ گئے ، عیر حب براوقت ٹل گیا تو وہی اکر وہی ڈینگیں اور نفرت کے نشخ میں وسی سرمستیال میر شروع ہوگئیں۔ یہ انسان کی ذلیل ترین صفت ہے ۔ قرآن میں دونوں قسم کے انسانوں کا بیان ہوا ہو فرون کو دی کون کو دیکو وجب توت د طاقت کے نشمیں جو رہوا تو کسی سرسٹی د کھائی آفناد تریم الا تھائی می کا نعرہ لگایا تو الرائے اس کی اور ھم بازی کی کیا سزادی ہی بال جن کے دلوں میں الشری خوف ہوگا وہی اس سے هبر ست بکڑیں گئے۔

حفزت سلیان علیدالسلام کوجب قوت ملی قوانهوں نے کیا کیا ؟ کیسی مکومت کی ؟ قرآل میں فرودہ

ران تعالی نے فظیم یاد تناہی ، مظیم ملم وحکمت اور آسمان وزمین کی بے شار تعمتوں سے نوازا اور ، وہ ان استوں کو پاکر کرشتی ، ضاوی مبتلا نہیں ہوئے بلکہ برابرا پنے دب کے شکر گذاد اور فرماں بر داد دہے ، یہ ونوں شالیں تمہارے سلنے ہیں اب چاہے فرون کی روش پرجلو اور چاہے حضرت سلیا کا کی دوش اختیار مکے شکر گذار رہ کم اپنے آپ کو خداکی نعمتوں کا حق دار بنا سکتے ہو۔ دونوں وا بین کھلی ہوئی ہیں ۔

انسانوں میں کچہ لوگ اس قیم کے ہوتے ہیں کہ دو اس میں کے لوگ اس قیم کے ہوتے ہیں کہ دہ صرف امن و

میں سلمان ہی کر رہنا چاہتے ہیں ، دہ سمای میں مسلمان ہی کر رہنا چاہتے ہیں ، دہ سمای میں

یک کنا رے ازادرہ کر النٹر کی مبا دت کر ناچاہتے ہیں ، کہ مادر تکلیف کے تصور بھاسے اس کے دونگے گھڑے

ہوجاتے ہیں ، کہمی کمبی تواسلام ہی کو چھوٹر بیٹے ہیں ، ڈھل مل یقین جیسے لوگوں کو ابن ابنی کیفیت کو برنا ہوگا

معمل لوگ النٹری مبا دت کن کے جم ہوکر کر ہے ہیں ، پھر اگر ان کو کوئی فائدہ جھونچ جائے توت کی پاجاتے ہیں اور اگر ان کو کوئی تکلیف بہونی تو النے پاؤں بھر مباتے ہیں ، ان لوگوں نے دنیا وائے خرت (دونوں میں ) خسا دہ میں اسمان اور میں اسمان کے در اسمان اور میں اسمان کی دونوں میں کہا دہ میں سے دور میں اسمان کو کوئی تکلیف ہونے ہونے ہونے کوئی تکلیف ہونے کوئی تکلیف ہونے کوئی تکلیف ہونے کوئی تکلیف ہونے کی توالے ہیں ، ان لوگوں نے دنیا وائے خرت (دونوں میں ) خسا دہ میں سے دور اسمان اور میں کی دونوں میں سے دور میں کے دونوں میں سے دور میں کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تک کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تو النے پاؤٹی کوئی کوئی تو النے ہونے کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تو النے پاؤٹی کوئی کوئی تو النے پائے کوئی کوئی تکلیف کوئی تو النے پوئی تو النے پائیں کوئی تو کوئ

امفایا یہ کھلاہوا ضارہ ہے ۔" راس الح )

طل صفیفت کی سوچ اس کی فکر میشاس حقیقت پر ہوتی ہے کواس دنیا میں ہمیشہ ہے کے اس کی فکر میشاس حقیقت پر ہوتی ہے کواس دنیا میں ہمیشہ ہے کے اس کی فکر میشاس حقیقت پر ہوتی ہے کواس دنیا میں ہمیشہ ہے کے اس کی فکر میشاس حقیقت پر ہوتی ہے کواس دنیا میں ہمیشہ ہے کہ اس کے اس کے میری فر بانیاں ، میری حیات دممات میب السرکے کے ہیں موت ایک السرک موت ایک السرک موت ایک السرک موت ایک اس جائی کھر ہے ہی گئی ہیں معلوم نہیں (ان لوگوں کا حال ) جوابے گھروں سے موت کے فر کے مارے اپنے گروں سے موت کے موال کی موری میں میں کے اس کو زندہ کیا ۔"

ماری مارے اپنے گروں سے مجاک کھر ہے ہوئے ، حالانکہ وہ ہزادوں کی تعداد میں متعے رہے کیا ہوا) السرنے کہا تم سب مرحاد ، مجانہیں میں سے ان کو زندہ کیا ۔"

قریس میں دنیا کی تباہ شدہ قرموں کا بیان میں دنیا کی تباہ شدہ قرموں کا بیان کو میں دنیا کی تباہ شدہ قرموں کا بیان کے کہ ہیں ، آخر کس کے لئے ہم کیوں نہیں ان سے سبق ماصل کرتے ، قرموں کا عروج و ذوال ، تباہی و ہریادی کردادو مل پر مبنی ہوتا ہے ، السّرے دسول ملی السّر علیہ وہم نے کم کی زندگی میں صرف عقائدی

درستگی کی طرف بلاتے رہے ،جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا ان کے خلاف مکروالوں نے کیا کیا

ہیں ظلم دستم کے بہاڈ ڈھا کے تھے ، آخران کا ان سے کیا جبگڑا مقا ؟ میں ناکر مرف الٹرکو ما فو بر یہ انناکیا مقا
مرف ذبان سے نہیں بلکہ تصور ، تفکر ، عمل و کر دار میں بھی مانو ، اس کی ذات دصفات کی بکتائی مرف زبان

مک محدود ندرہ کر تصرفات اشیا و کا قدرت کا لم میں تھی ایک ہے ، وہ جب روک دے توکوئی نہیں دے

مات ، اگر دینا چاہے تو کوئی دوک نہیں سکتا ، وہ اپن حکومت میں بھی یکت ہے ، وہ سب کی سنتا ہے اس
کی ذات مطلق ہے ، اس کی قدرت کے لئے کسی مادی اسباب وعمل کی حالت نہیں جب چاہے ختم کررسکتا
ہے جب چاہے جاری کر مکتا ہے ۔ میری توحید کی امانت سیون میں لے کر جب عرب کے " جرو اسے نکلے تو وہ

حدی جاہے جاری کر مکتا ہے ۔ میری توحید کی امانت سیون میں لے کر جب عرب کے " جرو اسے نکلے تو وہ

حدی جاہے جاری کر مکتا ہے ۔ میری توحید کی امانت سے دریا بھی نرچوڑے ہم نے

وحف ورحف جاروی بن مردد ام

فارس دردم (جواس وقت سُرِحُومَتين تعين) كسلِ بهايان كوكنار كالكاديا مقا، ان كهاس قويد كا انت متى ، اسى مع ده تهام مادى وسائل كوبرو ككار لاتي وغ دنيا كويد بتا ديا كرم، ول بي اس كا موداسا ما تام وه بخوف وخطراً تش نمرود مين كود برتام ، تاريخ عالم ابني بهان ان كه واقعات كو محفظ كريتي ب -

صبرکے کہتے ہیں ہے الم منہ م عموا یہ مہا جاتا ہے کہ انسان وقت کی ہر گردش سے الرلے کو صبرکے کہتے ہیں ہے الرف الم الم اللہ کا بابندہے ، لین صابر وہ مض ہے جو زائی سمتا اس میں کوئی شک نہیں کہ کا شات کا ہر فروہ حکم اللہ کا بابندہے ، لین صابر وہ محض ہے جو زما نہ کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہین کے توازن کو ہر قوار دکھے ، الٹر کی طرف سے اُزمائش خوا و نعمت کی صورت میں اور محمد میں اس کی ہر دباری اپنے حال برقائم رہے ، اپنے ہو قف ہو ڈٹا رہے ، کسی قسم کی جو الم بینانی کا المبیانی کا المبیار نہ کرے ، بلکہ شاہرا و زندگی کے ہر کانے کے جسمی کوخترہ بیٹانی ہو دائت کرتے ہوئے کے منزل کی طرف کا مزن رہے ، تدہرو دوانا فی سے میروشکیبائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مالات کا مقاہرہ کرتے ہوئے مالات کا مقاہرہ کرتے دہے ، کوئی ہمی باطل کی طاقت اس کو اپنے موقف سے بطا نہ سکے ، فواہ طوق و مطال اور یا بند زنداں ہی ذکر دیا جائے ، تمہا رہ ماغ در دولوں کی حیات مبارکہ موجو دہیں ، اور تم کو ہو ۔

ک گئ ہے کہ صبر کروجس طرح باہمت دسولوں نے صبر کیا ہے۔

مبرکتے ہیں ادادے ، مقید کے کمفیولی وکھنگی کو ، خواہشات افن کا وہ انصباط ہے جس ہے ایک شخص مضانی ترفیبات اور بیرونی مشکلات کے مقلط میں اپنے قلب وضیر کے پہند کئے ہوئے راستے پر دکا تار بڑھنا رہے ۔ مد صبراور نمازے مددلو ، بیٹک نماز ایک بحت شکل کا کہے مگر ان فرماں بردا دبندوں کے لے دشکل فہیں ہے ، جسم معتے ہیں کہ اُخر کا دانہیں اپنے دب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے " (البقرہ ہم ۲۲) ارادے کی پختگی ، عزم کی مفہولی برصرف صبراور نماز کے ذریعے مسلمان کو حاصل ہوگئی ہے ، اللفلاتی صفت کو اپنے اندر پر درش کروگ قرساری وشوارگذار راہیں آسان ہو ما میں گی ۔

مسلافو المترسي مال اور مان دونون كى أذمانسي بيش أكر دين كى ، اورتم الم كتاب اور مشركين سے بہت ى تكليف دو باتيں سنو كے . اگران سب مالات بيں تم مبرادر خدا ترسى كى دوش پر قائم رہوتو ير بڑي كا كام ہے " (١٨٤١ أل عران)

موجوده مالات بین مسلمانول کے فلان طعن وشیع ، ان کے الزامات ، ان کے بیہودہ طرز کلام اوران کی جودہ مالات بین مسلمانوں کو یہ ہدا بہت ہے کی جبوئی نشروا شاعت کا جوایک ملسلہ جاری ہے اس لئے اس کے مقابلے کے لئے مسلمانوں کو یہ ہدا بہت ہے کہ ہے مبرہ وکرتم ایسی باتوں پر ندا ترا وجو صداقت وانصاف ، وقا و تہذیب اور اخسلاق فاصلہ کے خلاف ہے ۔

اوردیکیو کتے ہی نی ہی جن کے ساتھ ہو کر مہت سے باخدا اوگوں نے رداہ ی بیل کی المسک کی الکی کہ اس میں ہیں جن کے ساتھ ہو کر مہت سے باخدا کو الدین بیش آئی ہوں ، بے ہمت ہو گئے ہوں اور مذالی اور مذالی اور مذالی اور مذالی ہو کہ ظالموں کے سامنے ہوں اور مذالی اور مذالی کا اظہار کریں (بے ہمت ، کروری اور حربیت کے سامنے اعتران عجزوہ ہائیں ہیں جن کا اخدا

ادی کا دل کبی اُسٹنانہیں ہوسکتا ) اورانس آئی لوگوں کو دوست دکھتاہے ، ہو مشکلوں ، معینبتو ر بین تابت قدم رہتے ہیں یا اور پر سختیوں اور معینبوں کا کتناہی ہجوم کیوں مزہو ، لیکن ان کی زیا نوں تا اس کے سواکچونکلتا مقا کہ خلافا ہا دے گناہ بخش دے ، ہم سے ہما رے کام میں جوزیا دتیاں ہوگئ ہوں ان سے
درگذر فرما کر ہما دے قدم داہ حق میں جا دے اور منکرین حق کے گروہ پر مہیں فتح مند کر ، (وب ان کے ایمان وکل کا یہ مال مقا ) قو خدا نے بھی انفیس دولوں جمان میں اجم علافر مایا ، دنیا کا بھی تواب دیا کہ فتا وکا کو ان کے صفح میں آئی اور افرت کا می بہتر تواب دیا (نعیم ابدی کے مستحق ہوئے) اور اللہ توانہی لوگوں کو دوست دکھتا ہے جو نیک کردا دہوتے ہیں ۔ " ( 4 ہم ا ۔ کہم ا آل عمان )

منبن لوگو ف في اپنے ایک ہی دین کے کھڑے کردیئے اور الگ الگ گروہ بندیوں میں مختصے بندیا ل بندیوں میں بندیوں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں میں بندیوں بندیوں میں بندیوں بندیوں بندیوں میں بندیوں ب

" مجراوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر مدا مدا دین بنا گئے ، ہر ٹولی کے بلے جو کچے ٹر گیا ہے ، اسی بار لگئی ہے ۔" رسی : ۳ )

ایک بی پرود دکار مالم کے بائے والوں نے نجات و صوادت ، حق دبا طل کا معیاد ، استاد و عمل کے بائے صفے بندیوں میں سمجد دکھا ہے ، سادا دارو مدار اس پر آکے عمر گیا ہے کہ کون کس صفے اورگر وہ بندی میں داخل ہے ، اگر ایک آدمی کسی فاص مذہب گروہ بندی میں داخل ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ وہ نبات یا قت کا دروازہ اس پر بند ہو گیا ہا اور دین کی سپائی میں کوئی مصر نہیں ، گروا دین کی سپائی ایک معیارتا م ترکروا اور دین کی سپائی میں کوئی حصر نہیں ، گر یا دین کی سپائی آخرت کی نجات اور حق و با طل کا معیارتا م ترکروا بندی اور دین کی سپائی میں کوئی حصر نہیں ، گر یا دین کی سپائی میں کوئی ما متحد و مور سے مورم ہوں ، چنا نجر برگروہ کا مانے والا وور رے خلاف نفت و تعصر بندی میں گئی ہے ، فدا پر ستی اور دین داری کی داہ سر اس بغض و عداوت ، نفرت و خوشریزی کی دا ہ بن گئی ہے ۔ ہن گئی ہے ۔ ہن گئی ہے ۔

دین سے مقصود خدا پیک تی اور نیک علی کی راہ متی ، دہ کئ خاص طاق بندر

محموه بندى كانتيج محمده بندىكا دائره كمييخا اوراس كانام بهوديت ، ميسائيت ركوديا اورجواس كرده بندى يس كاخل نبير

وه مرايت يافترنهين ـ مد اورمیردد یون نے کہا میسایُوں کادین کونہیں ہے، اس طرح میسایُوں نے کہا میرد یوں کے پاس

كيا دهرام ؛ حالاتكد دولون الشرك كتاب يرهق إلى (ادردولون كاسر فيدري ايك بى من عليك الير ہی بات ال لوگوں نے مبی کہی رچومقدس نوشتوں کا ) علم نہیں دکھتے ربینی مشرکین عرب نے کروہ ہم

صرف اپنے ہی کو نجات کا وارث مجھتے ہیں) احیاص بات میں باہم دگر جبگر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ

اس كا فيصله كردي كا (اوراس وقت حقيقت مالسب بركمل جائك ) ي (١١٣)

قرآن ان کم مزعوم دین کا دوکرتا ہے در سبائی مسن اسسلم وجبہ سد دیٹ و حسب معسب یه جس کسی نے بھی الٹرکے آ مجے عبو دیت کا سرح بکایا اور شیکے بلی کی زندگی اختیار کی اس فيدي كانهات وسعاوت يالى ، بزمبى كروه بندى كانتيم يرم كرمرايك دوسر كحبشاتا ماوران مى كونهات وسعادت كالكي محمدتاب \_

مبادت الهوس من تفرقم الله الله بوكن بي، مالانكرتام كالمراك ما وتكام مع نام اوا این نیک علی نهیں ایک مرب کا پرودوسرے منہب کی بنائی ہوئ مبادت کا ویس جا کرف كانام ليسك ،اتنانى نبى بلكم بركرده صرف اين مبادت كا وكوانشرى مبادت كا وسمعتاب ، دوسر گرده کی عبادت گاه اس کی نظرون میں کوئی احرام نہیں رکھتی۔

مد ادر خود کرواس سے بھم کر ظلم کرنے والا انسان کون ہوسکتا ہے جوالیکی معجدوں بیل اس

نام كى يادى دكاوت كوى كم اوداس كى ديرانى بى كوشان يو يرب سال

میں جائے گا تواس کے نہیں کواسے مذاب ہیں ڈالاجائے بلاس کے کوئن کو کوائے دھیوں سے پاکھمان
کردیا جائے اور میرج نہ ہیں جادا خل ہو۔ قرآن ان کے اس زمر باطل کا روکر تاہے مع جن کسی نے
میں اپنے کل سے برائ کما ٹی اس کے لئے برائ ہے ، جس کسی نے بی سبلائ کا ٹی اس کے لئے بہلائ ہے ہیہ
مسلمانو یا در کھو

ر مسلمانو یا در کھو

ر مسلمانو یا در کھو! نبات اور سعادت ) نرتہاری اُدنوک پر موقون ہے
مسلمانو یا در کھو

ر مسلمانو یا در کھو

کرے گا اس کانتیج سامنے آئے گا ، اور میر زکسی کی دوستی بہاسے گی نرکسی طاقت کی مدو گار "رام اسال
کو کا گا اس کانتیج سامنے آئے گا ، اور میر زکسی کی دوستی بہاسے گی نرکسی طاقت کی مدو گار "رام اس)

مسلمان ہو یا فیرسلمان ، قور و کے عرف و دوال کی داہتا نیس ہارے اود کرد بھی پڑی ہو گئ ہیں ،
مسلمان ہو یا فیرسلمان ، قور و کے عرف و دوال کی داہتا نیس ہارے اود کرد بھی پڑی ہو گئ ہیں ،
مادن کے سامنے قوسکہ قرآن موج دہے جس میں تباہ شدہ قوموں کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے ، اسس کے
مادن و دویس اور اس کوئی یا جا سکتا ہے ، اگر بہت گہی نین ہے قود و تین اوازیس اس کے اگر میں اور کی سیداد ہو کرائنی مون نہیں ہیں جائے و دویس اور کی اور کہ اس کا گئا ، لیکن اگر دہ بیداد ہو کرائنی مون نہیں اور کی بیکن اور دہ بیداد ہو کرائنی مون نہیں اور کی میں جائے و دویس اور نہیں اور کی ایکن اور کی بیکن اور دہ بیداد ہو کرائنی مون نہیں ہی جو بی جی جوٹ جائے و مگر دہ نہیں اور کی گئی ۔ انگر دہ بیداد ہو کرائنی مون دیر بیداد ہو کرائنی مون دیر بیر اور اس کوئی یا جو قول کوئی جیٹ جائے و مگر دہ نہیں اور کی گئی ۔

سین مال سلان قدم کا ہوگیا ہے، اس کے پاس دوشن ہے، اسکیان دمبروجود ہے پیرمی اس کوایک لیڈری ملائ ہے جو اس کی دبانی سنو اور مسل لیڈری ملائ ہے جو اس کی دبانی سنو اور مسل کے بیدان میں امر جا دُ، میں متہا دادہ برے میں تمہا دالیڈر ہے ۔

مسلمانوں کے کونے کام موسم بدلتا دہتائے، داش آئی ہے جیراری طلوع اولیا ہے، تو اندھیرے مث جاتے ہیں، اس طرع ہوا کبی موافق جا اور کبی نخالت، بہاؤ کے لئے انسان مخلف تدبیر کرتاہے، لیکن ان تدبیروں میں اگر موج کا دائرہ مرف درسول مقبول ملی الٹرولیہ و کم کی حیات مبارکہ بیک طا جائے تو پوکو کی شکل ، مشکل نہیں دہتی ، دنیا میں اس مے پہلے کامیاب تجربہ ہو جی کا ہے ، اور و و کا غذ کے اورات اوران اور انسانوں کے دلوں میں محفوظ ہیں، مرف مزودت ہے اس کے برتنے کی ۔ مسلان کی ساری سوچیں ملت سے دابستہونی جاہئے ، ملی مفادین خلوص کے فقدان کی وجر سے جمسلان سیجے کے دانے کی طرح ادھر انحراجوا ہے ، علا والیے فرائفن سے فافل ، امراء اپنے د ظالف ، منالی ، بیٹوایان ملت ریا ونمود سے معود ، عوام درمیان میں حیران ویربیٹان ، یہ ملت اسلام مجری حالت زار ۔

نیکنین اورخلوص یر وہ صفت ہے جس سے بتر سے بتر دل موم ہوجاتا ہے ، مسلانوں میں سے بتر سے بتر سے بتر دل موم ہوجاتا ہے ، مسلانوں میں بیر غلیم صفت جب تک برقوار رہی توالا ترتعالیٰ اس کواذ ن اوراس کی تونیق عطا ما تا رہا ، لیکن جب اس صفت سے عاری ہوگیا توکا میا بی کے سا دے در وا ذے بند ہور ہے ہیں ۔ کفر یاں کے درمیاں جولوگ ڈوانوا ڈول دہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ،

" البتہ جوان میں سے تائب ہوما نیس اور اپنے طرد عمل کی اصلاع کرلیں اور الشرکا دامن تھا کیں اور الشرکا دامن تھا کیں اور اپنے دین کو النظر کو مؤں کو ضرور اجر عطا رائے دین کو النظر کے لئے خالص کر دیں ، ایسے لوگ مومؤں کے ساتھ ہیں اور النظر ومؤں کو ضرور اجر عطا رائے گا۔ آخرار نظر کو کیا بڑی ہے کہ تہمیں خواہ مخواہ سزادے ، اگرتم شکر گذار بندے بنے دہو اور ایما ن کی وقت ہے ۔ " ( ۱۲ م) - سما ، النساء ) وقت ہے ۔ " ( ۱۲ م) - سما ، النساء )

دین کوانٹرکے لئے خالص کردینے کامطلب یز ہے کراُدی کی وقا داریاں انٹرے سواکسی اورے وابستہ مہوں ، اپنی ساری دل جبیبوں ا در محبتوں اور عقید توں کو وہ النٹرکے اگے نذر کرے ،کسی چیز کے ساتھ بی دل کا ایسا لگا ڈباقی ندرہے کرانٹرکی رصناکے لئے اسے قربان نرکیا جا سکتا ہو۔

اگرتم الله کے ساتھ احسان فرائوشی اور نمک حرامی کارویہ اختیا ر ندکر بلکم می طور براس کے احسان ناکر رہو توکوئی وجرنہیں کہ السرتقالی خواہ مخواہ تمہیں سزادے ۔

ملان کے ستان وغصہ کے چذبات ان کے اندان میں کے ستانے اور میریشان کرنے پر تکے ہوئے انہا نوک خلان ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے اندان میں ان کے اندان میں اور فصہ کے جذبات کا پیداہونا ایک فطری امر ہے کان مسلان کو ایک نہایت بلند درجہ کی اخلاقی تعلیم وی گئی ہے وقع النواس کو پسندنہیں کرتا کہ آدی برگون کے دنیاں کھولے الا یرکسی برظلم کیا گیا ہوا ور الناس بہر بیٹن اور جانے والا ہے (مطلوم ہونے کی صورت یس نرچتم کو بدگوئ کا میں ہے) لیکن اگر تم ظل ہر وباطن میں بعبلائی ہی کے تعاد، یا کم اذکم برائ سے درگذر کرو، تو

الدك صفت بحى بهر مها مان كرن والام مان كرن والام مالانكرسزا دين بر بورى قدرت ركمت

خوف اور امیر بی، الترتعالی کے دامی کا فاص دیمان ناہوکیونکروہ تنہائہیں بی، الترتعالیٰ کے دامی کا فاص دیمان ان برہم وقت جاری بہتا ہے، ان کی مددی جاتی ہے، اگروہ میں معنوں میں اسلامی زندگی کا آغاذ کریں ادر محنت کریں توالیٹر کی تونیق اور مدد ان کے شامل صال ہوتی ہے، فدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ' (عنکبوت ۲۹۔ ق ۱۹)

" دل شكسته ما او ، غم مذكر و ، تم بي غالب د الله كاكرتم مومن الو" (آل عراك ١٣٩)

و السرك رجمت سے مايوس نہو ، اس كى رجمت سے قربس كا فراى مايوس ہواكرتے إلى يو دوسف ١٨٨)

"ائى يىرى بندو ؛ تم برآج كونى خوف تهين اورتم غم ند كما دُري (زخرف ٧٨)

کو تو جس نے سرخگائی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی معتی ، دو ڈخ ہی اس کا مٹھ کا نا ہوگی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا فوٹ کیا تھا اور نفس کو بری ٹواہشات سے با در کھا تھا ، جنت اس کا ٹھکا ٹا ہوگی یے (نا زمات سے تا اس)

اتحادِ ملت دیای ایس کوئی قوم آپ نددیکما بوگاجس بین اتنا اتحاد وا تفاق پر زور نه اسی ایس کور نه المیه به کرآج دیاری دیا به المیه به کرآج مارے جان میں اسی کی داستان چوش به مسلان ایک نصب العین به ایک تحریب به مسلان ایک نصب العین به ایک تحریب به کین فوداس کومعلوم نهیں یا بچراس کا یقین و ایمان قرآنی تعلیمات پرنهیں به ، دات وی نماز کے ذریعے اتحاد کی شق کرتا ہے ، حق وصوافت کی داہ بتا آگا ہ کرتا ہے ، حق وصوافت کی داہ بتا آگا ہ کرتا ہے ، حق وصوافت کی داہ بتا آگا ہ کرتا ہے ، حق وصوافت کی داہ بتا آگا ہ کرتا ہے ، حق وصوافت کی داہ بتا آگا ہ کی دائیں اس کومندسی ہوگئی ہے ۔

م اود دیکیو! سب مل جل کرائٹری دسی معنبو کم پکڑلو، اور جدا جدا نہ ہوجا و ،الٹر نے جہا فعمت مطافرانی کے اس کی یادے فافل نہو یہ (اک جران ۱۰۲)

گراه قرموں کی محرومیوں سے سبق لینے کی مزورت ہے ان کے طورط بقوں سے اپنے دل ودماغ کر کھنا مزوری ہے ، اجتماعیت کے فقدان سے انفرادی قوت کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پتے جب درہ فوٹ کر گر جاتے ہیں توجو چا ہتا ہے وہ موند ڈالنا ہے ، بچر ہوا جہاں چا ہی ہے اڑا کر لے جاتی ہو اُلگا کہ گروہ در گر افراد ملت کے اجزاء ہیں ، کوئی جزونا قعی ہوگا تو ترکیب فیر کمل ہوگی ، مسلان لاکد گروہ در گر بی ہوئے ہیں لیکن ان کے لئے ایک ایسان قطر انقسال موجود ہے کہ کوئی اس سے انکا رنہیں کر سکتا ۔ النٹر، کتاب النٹر قو ہر سلان کے لئے حرز جاں ہیں ، قویوں ناسی کو بنیا د مان کر ہندوستان کے مسلان ا

اس میں کوئ شک نہیں کہ ذہبی بیٹواؤں کی ذمرداری ہے کروہ بیش ا مالات سے عوام کو با خرر کھیں ، جس نظریہ سے بعثی موجے ہوں اس کے ،

علماء كے اقدامات

ملت کے فلاح وہمبود کی بات کریں، اپن مقبولیت اور اپن سستی شہرت کے لئے ان کے جذبات سے ، ان کے جذبات سے ، ان کے جذبہ مقیدت سے فائدہ اعلاکو مراط مستقیم " کے بجائے حلاکت وہربادی کی داہ نہ دکھائیں۔ ان کے جذبہ مقیدت سے فائدہ اعلاکو مراط مستقیم " کے بجائے حلائت اور میرت مبار کے جیسے مہتم بات اور میرت مبار کے جیسے مہتم بات اور میرت مبار کے جیسے مہتم بات اور کے بیان کو دیا ہیں۔ سے قولتے دہیں۔ میرود کے علماء ، عیسائی یا دریوں کی تصویر قرائ نے بیان کو دیا ہیں۔

ملت کا فرمرداری ما کمروه محبت و عقیه است کا فراد بر مهی پر ذمه داری ما کمروق ب کدوه محبت و عقیه است کی فرمرداری است کی فرمرداری کا کم می کروشوروا کی ب اس سے قوکا کو فیس میں گلای ، بلکمومنا ندفراست سے حالات کا تجزیر کرنے کا کم مے کم چشعوروا کی ہے اس سے قوکا آج عام بہندوستانی مسلمان مسلمان مسلمان کی اس طبقہ پر افروختہ اور چیس برجیس ہے جواس کی قیادت کا فر اس سے روائے ہوئے ہیں ، ان کی فود غرمنی ، مفاد پرستی ، فرد پرستی ، جاد طبی ، طبت کی ذہر سے الی کا مب سے ۔ وہ طبقہ جے کو فت ہو کہ کا مذہر دکھتا ہے بس پر دہ چلاگی ہے ، عوام کو خلصیس کو بہجانے ، اور ایک دو سرے کی پگڑی اچھالنے والوں کو استی سے بی ان برائدہ مقدم و مکت کا میڈ برد کھتا ہے بس پر دہ چلاگی ہے ، عوام کو خلصیس کو بہجانے ؛ اور ایک دو سرے کی پگڑی اچھالنے والوں کو استی سے بی ان برد کی ملت کا میراندہ مقدم و مکت ہے ؛

کے ابین منافرت کا یکا بو نے ولے افراد کو سماج میں کوئی مقام مذیلے پر یہ خود بہا ہوجائی گے۔ افتلات دائے کوئی بری چیز نہیں ، حفرت عراور حفرت الو بکر رمنی السّطنها میں بھی افتلاف ہوتے تھے۔ مما بُرکرام میں اختلافات بائے جاتے تھے ، مگراس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بوری ملت کو اپنی اناکے لئے سولی برچرط دیا جائے۔

اس صیقت کومان لینے کے بعد مسلان اپنے مٹن اور نصب العین پر وٹا رہے ، یہ بیتین کر بھے اگر مسلان مامنی میں ہوا کے دخ کو بہر ان ابن دہنیت میں تبدیلی کر لیتا اور سیاسی قلا بازیوں کے بجب کے ابن ساری توجر اپن تعمیر میں صرف کرتا تویہ نوبت نداتی رپورسی اجمی وقت اتنا نا ساز کا رنہیں کے مسلمان منبعالا نے ذسکیس ۔

جومعات و یاسماج وحی البی کے ذیرسایہ رہ کرینیے گا ظاہر ہے کداس کے برگ وبارسدا ہرے۔ بوے دہیں گے ، ان پرخزاں کے اُٹا راور گردش روز کار کے جبو نکے اُٹیں گے بھی تواٹرانداز نہیں ہوں گے۔ داعلی حق صلی الٹرملیدوسلم نے موس کی زندگی کی تشبیہ ڈنٹھل سے دی ہے کہ ہوا میس جبلتی ہیں وہ اِدھراُدھر جبومتا ہے لیکن توشانہیں ۔



محد**اط**ېرافضال احد مئونا تيمېخن

## طالبان علم كاماضي اورحال

يَرُفَعُ اللّهُ النَّذِينُ آمَنُو اُمِنْكُمُ وَالنَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ وَرَجْتِ ﴿ وَالْمَعِادِلَهُ آبِكُ عَلَّمُ آوَا بَادُوهُ تَهُمَا دِئ ہِى مگرتم كىيا ہو مائة پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہو

چرخ کن اور ما در اگری اس بات پر شاہد عمل بی کداس دنیا کے دیگ و بو کے اندر سینے بی او یان و علی اور ذالہ منصر شہود پر آئے۔ سب نے علم کا اہمیت، افادیت او داس کی اولیت کا اعتراف کرتے ہوئے طالبان علم کونواہ وہ عرک علیم سے وابستہ رہے ہوں یادین اور شرمی علوم سے ، معاشرے اور ساج کے اندر ایک مخصوص ، منفر داور اعلیٰ مقا اولی مقا اولی اسلام جرونیا کے دیگر جلہ مذاہر ب سے اعلیٰ ، ارفع اور اکس ہے اور اولی المدین عند الله الإسلام سے متعادف ہے تواس کے اندار عمل کی اہمیت یعنیا بدرج اولی ہوگی ۔ کتاب الشراور احادیث نبویہ میں متعد متعادف ہے تواس کے انداز عمل کی اہمیت ایتنا بدرج اولی ہوگی ۔ کتاب الشراور احادیث نبویہ میں متعد متعادف ہے تواس کے انداز علم کی ساتھ میان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تعسیلِ علم سے وہ الاجر کرتے ہیں تو ہمالاز اور کو الدر کرتے ہیں تو ہمالاز کا وہ کی کتاب الشراور وہ کرکرتے ہیں تو ہمالاز کا وہ کی کتاب الشراور وہ کرکرتے ہیں تو ہمالاز کا وہ کہ کو انداز کر اور کرام کے حصول علم میں سی پیم اور سلسل جدوجہ کی ، ای طرح تا بعین وہ مصائب برواشت کے اور خیار اور پر خطر دالا اور می خواد اور پر خطر دالا اور می خال میں کی معامل می مخالط می خالا اور پر خطر دالا اور می خالا اور پر خطر دالا اور می خالا کی کہ ماری کی مساتھ طلب العام خود میات تا علی کی مسائل ہو ای کا دور می کرانے کا اہمی کے مستحق ہوئے۔

گی خاک جہا فی ، اور نہایت تندی ، جانفشائی اور عرق رمیزی کے ساتھ طلب العام خود میں تا مسلم کی خالا کو اور درنا کے الی کے مستحق ہوئے۔

جب مم ایناسلان کرام کی حیات مباوکه کامطالعه کرتے بی تو پر حقیقت اظهر من الشس عرباتی مران کانردیک

مسول علم كامقصد احياء دين واعلاء كامترالت راسلاح مال وردمت في الجي تما اس ليرما لاحدى سنيني وسنكلاخي و اول کی نیزگی، زمانے کی ستم طریقی ان کے حصول علم کی داہ میں مانع بنہوسکیں کیونکران کے عزائم مصمم تھے وال کے ادادی كاندتوانان كمران اوركيران من اوران كوملول كاندري في من دو تملق برسى اور فريب كادى ساكوسول دور تع،ان كامرمل دانى مفادي بالا تر عما العاران كالددوق وشق ادر الن وصحركا ماده تها، وه لوك استقلال ، ثبات قدی اور مبرو توکل کے پہاڑتھے۔ اُفاب کی تمانت ، دموپ کی کلفت ، پیاس کی شدت ، وطن سے بعدت اِل وعيال كى فرقت ، سفركى مشقت ، معيائ كى كترت اورو سائل كى قلت ان كومنزل مقعودكى طرف برصن سے مذروكت الم شافعي كايد ول موكت من فن في دولت ك زور اور فودى كم مندس علم طلب كيا ده ناكام رج كااورب نے تنگستی اور ملی وقار کے ساتھ طالب ملی کی وہ کا سیاب ہوگا " ان کی لوری زندگی پرمادی اور سلط تھا جسلسل تگ و دو ادر به پایا س منع ان کی فطرع ثانیر بن می تنی، کیونکروه لوگ من وثوبی جانے تھے کہ بغیر منت کے انسان کوکو ان می چیز ماسلنبی موسکی سے کیونکہ دی کلیکر کامیابی ہے ، من جدوجد -

(علامه اقبال ع)

بمنت بيهم كول جومر منهيل كعلت دوستن شرد تيشه سه فان فرماد خون دگِ معادی گری سے تعمیر سے خانہ مانظ ہو کہت خانہ ہزا د

يها ل اسمورت مال كى ومناحت كے الم چندوا تعاص اليف دموى كى دليل بيل بيش كرنامناسب معلوم برتا ہے تاكران ك علم حاصل كرف كالمربع بادر اوير آشكاد ابويا فيد

المام ستافتي أيك جليل القدر اورمنيم المرتب شخصيت مي ألك بيء أب كى طاب ملى كاذمان نها يت مرت ادر تنكى من بسرواحى كمفرورى فيت كليف كميل الكرابي وستياب فرموتا سما -

المام سلم النهاك مطالعة من آموز به آب كى مشارى فينتى وتدقيق مي معرون ومشنول بيرساحة مرد سے مری کو فا تو کری و کھا ہے ایس لیک کرے او کوی کا صادی کیوری کمابات ہی اور احساس کے نہیں واجس كنتج كمي أب كانتال بوجانا مع مناع إسلم دعا في كاديان مولانا الوالوقاء ثناءال ماج الري المراسر كورتية بكيله مع شايد بي كون ناواتف بهكاء أضول فياينا مال فودى بيان كيا به كرامات بيي مي بده برس گذر ولت که در استها فاکت این فاد کا میر که واقعی ، دو گری که اجره سے فرج جات تنا ہے ایام تعلم

، مرورت اورتنگ معیشت سخدی انجام دینا پراتا تها ا

یہ بیں ہمادے اسلاف کرام کے چند توصلہ افزا اور مرتناک واقعادی سے مطابعہ سے ہم کم مایہ طالب علموں مصول ملم میں دل جلانے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔

بے عسلم بول مشمع باید گدا خدا کہ بے ملم نتواں خدا را شنا خدت

مُرُوره واقعات کی دوشی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں توہادا سرشرم سے جمک جاتا ہے۔ کیونکہ ہمادالمازتعلم مل اور معاشرت ہمارے اسلان کرام مجالکل محسلت اور جداگانہ ہے۔ ایک طاب علم کے لئے لازم ہے کہ وہ اخلاق ذیریء ہتان وافر ّار ، چنل خوری ، بغض ومناد اور صدیعیے امراض خبیثہ سے نودکو فوظ دکھے۔ لیکن حیت صدحیت اِ کہ آج البان علم کی معتدبہ تعداد ان اوصاف خبیثہ سے متصعت ہے جو ہم گرفا ابا بی علم کے شایاب شان نہیں۔۔

چاہتے سب ہی کر ہوں اوج ٹریّا پرمقیم بہلے دیدا کوئ پیدا تو کرے علب سلیم

(علامراقبال م)

عصرافر کے طالبان ملم تعسیل علم کامقعد فلاح اخردی کے بجائے دنیا دادی مجد بیٹھے ہیں۔ منصف اوراق دارکے کہا نے دنیا دادی مجد بیٹھے ہیں۔ منصف اوراق دارکے بھے ووٹر رہ ہیں، تن آسان ، تعیش پہندی ، فغلت شعادی ہمارا مین مقعد حیات بن چکا ہے۔ ہمار اسلاف کے انداز اسلاف کے انداز اسلام کی اور مراسلام کے انداز اسلام کی کامذر ہم اگریں تھا اور ہم نعدافرا موجو اور خود اور ہم کارک آئین دولوگ دہان باللیل اور فرسان بالنہاری ہی تصویر تھے اور شروعت میں اور ہم اور ہماری نگاہیں طرف مدید ہیں۔ مولی مقال مقال میں موزنیس ہے ، اور دور میں احساس کا تعدان سے ہمار نے انداز تھی افروقی دور ترق اور مرادا کے انداز دور ترق اور ترق اور مراسلام کی دور ترق اور ترق کی دور ترق اور ترق کار کی دور ترق اور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ترق کی دور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ترق کار کی دور ترق کی دور ت

ايمان وايقان دوبرزوال بير

طالبان علم کے موجودہ طرزیل سے مدارس کا وقاد خاک میں لگیا ہے۔ آہ ! ماض کس قدر تابناک اور حال کس قدر

اشاس درسرو فانقاه سے نمناک مذابی و معاداتال می دندگی و مذهبت و مدمعرفت و مناک و داراتال می دنداند استان می دنداندگی و در معاداتال می دنداندگی و در معاداتال می دنداندگی و در معاداتال می در معادات در مع

اخرس بادگاہ ایزدی میں بصدخلوص د مارگو ہوں کریا الا العالمین توہیں اسلان کرام کے نقش قدم برچلنے کی فویق مطافر ملئ ۔ آئین ٹم آئین ۔

علما اسلات کا بذب دروں کر فردک گتھیاں سلمھا چکا میں



### سياسيامه

### بخدمت عزت ماب جناب داكر مقتدى صاحانيري

مودخه ٢٥ رمى ساووله بروزمنگل اداكين مندوة المطلب جامع سلفيرنارس ك طرت س جناب مولانا ممدرتيس مداوب ندوى حفظ السرى زيرمدارت مامعهى مسجديس اساتذه كرام اورطلبه ك موجود گی میں وکیل الجامعہ جناب و اکثر مقتدی حسن صاحب ازہری کوان کے عربی زبان وادب کی خدمات کے مارس حال ہی میں صدر حمہور یہ صند کی طرف سے توصیفی سنددیے جانے پر ایک تہنیتی مبلس منعقد ہوئی جس ناظم ندوة الطلبه كرم السَّرحيا رتى في ايك سبَّاسنام بين كياجه حدية قارمين كيا جاتا ب:

نحبده ونعسلى مسلى دسولسه الكربيم، أما بعد!

قال الله تعالى: قل مل يستوى الذين بعلم بين والسذين لا يعسلمون •

وقال في موضع آخر: وليس الإنسان إلا ما أسعى و \_ وقال الشاعري

بتبادالكدد تكشب المسعسالي

ومين طلب العثل سهدوالليالي

يدايك تسليم شده حقيقت بالكرنقشة كائتات برعبتى تهدنيبي ابرس اورعبتى وعيس كارزاد حيات ير كامياب اوق اوى نظرائي وه منب والمعتنى جنهول فالعليم وتعلى كوابنا بنيا دى مقصد قرارديا اور مختلف ملوم كوماصل كرفين بورى مانفتنانى ادرع ق ديزى سعكام ليا - الخين علوم بين سے ايك عربي زبان دادب كا ملم ب، اورعلوم شرعيد ك ما يكا حرب ا دب كالتعلق معلوم ب، عربي ا دب مي مها دت ك بغير قرآك وهدية

كامجعنا اگرمحال نہيں قاشكل مزودہے۔

وبی ذبان وادب میں مہارت اوراس کی خد مات کے سلسلہ میں عصر ماعزی چذبری شخصیتوں مع مامع سلفنی کے استناف سنجیدہ فکروشٹور کے مالک ، متواذن تجزیب نگار اور نامورادیب محترم جناب ڈ اکٹر مقتدی جیں صباحب ازمری حفظ الٹرکا نام بھی ہے۔

آب کا تعلق مردم خیز مرزمین مئونا تو مینجن سے ہے ، آپ کی ولا دت مشکلائم میں ہوئی ، حفظ قرآن کے بعد فارسی وعربی کی تعلیم جامعہ مالیہ و بیر مئوسے ماصل کی ، بهر جامعہ فیض عام سے دروج مالیہ کی تکمیل کی ، او جامعہ اثریہ وار المحدیث سے فرافت ما مسل کی ، اس کے بعد امسانی تعلیم کے ہے جامعہ از ہر مصر تشریب لے گئے ، بھر ملی گذھ مسلم بینورسٹی سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ما مسل کی ، امسان تعلیم کے حصول کے بعد وصوب جامعہ سلم بینورسٹی سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری ما مسل کی ، امسان تعلیم کے حصول کے بعد وصوب جامعہ سلمین بنارس سے واب تہ ہوئے ، اور آج تک اس کی فدمت میں مصروف ہیں ، آب بعد وصوب جامعہ سلفیہ بنارس سے واب تہ ہوئے ، اور آج تک اس کی فدمت میں مصروف ہیں ، آب بعد وصوب جامعہ سلفیہ بنارس سے والی فی فد مات انجام دیں ، اور جامعہ سلفیہ کو مالم اسلام میں آج جومت امام میں اسٹریق و تالیفی فد مات انجام دیں ، اور جامعہ سلفیہ کو مالم اسلام میں اسٹریقا کی کوفنل وکرم کے بعد آپ کی جہد مسلسل کا بڑا دخل ہے ۔

آپ کی انہی خصوصیات وفد مات سے متأثر ہو کر ہا راگست سلالہ کو صدر مہوریہ حدیثہ وصیفی سنددینے کا اصلان کیا ، جسس سے الواکین وطلہ جامعہ اور جہا عدت کا ہر فرد فرط مسرت سے جو اعظا، جامعہ مامعہ معاملات کا ہر فرد فرط مسرت سے جو اعظا، جامعہ سلفیہ (مرکزی واوالعلوم) بنا دس کی تاریخی عظمتوں کو سامنے دکو کرجب ہم اپنے مشفق استاذ بناب ڈاکٹر مقتدی صن صاحب از ہری کی عظیم کامیابی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی علی وادبی عظمت کے سامعہ کی عظمت کا اصاص بھی دوبالا ہوجاتا ہے۔ ہم لیتین دکھتے ہیں کہ یہ کا میابی اس اوادہ کو سمی تعمیر و ترقی کی ایک فوت کو اومنز لدسے ہمکنا در کرے گا۔

اداكين ندوة الطلبرد طلبية جامع سيلفية مامعرى اس برك ومسجده س مناب واكر ازمرى صاحبكا

الشرقعالی کی طرف سے جناب ڈاکٹر صاحب کوجوا عزاز حاصل ہواہے وہ دوسرے لفظوں ہیں ملت کی طبعات کا سینہ ہوتے ہوئی دیدگی دیدگی دیدگی دیدگی دیدگی دیدگی دیدگی اور جوام الناس کومعلوم ہوسکے گا کہ ملت کے تقاضے کیا ہیں۔

ہمیں یرجی بیتین ہے کہ آپ کی اس عظیم کامیا بی پرجی طرح جامعہ اورجاعت کا ہر فرد مسرت وشا آنانی کے جذبات سے سرتار ہے اس طرح آپ کی تحریرونقریر سے ملت کا ہر فرد مستفید ہوتا رہے گا۔

مناب ڈاکٹر معاصب کوم اعزازے فواز اگیا ہے آپ کی قد اُور شخصیت اور بے لوٹ فد مات اس سیبہت بالاتر ہیں ، آپ کے لئے سب سے بڑا اعزاز یہی ہوگا کہ آپ کے علمی کارنامے اور ملی تجربات سے روشنی صاصل کی جائے۔ روشنی صاصل کی جائے۔

افترتمالی عدما ہے کہ تادیر آپ کا سائے ما طفت ہمارے سروں پر باقی رہے ، اور آپ کی ذات معام اللہ اور اور آپ کی ذات معام اللہ اور اور کے دارہ میں اللہ اور اور کی دات کوزیادہ سے زیادہ فائدہ بہونچے۔

اے اللہ! این دین کی حفاظت کے لئے ایسے ہی باصلامیت افراد کو پیدا کر اور آپ کے قلم میں توانا کی واستحکام مطافرا۔

#### والسلام عليكم ودحمة الشروبر كاته

المن المين كودة : كرم الطرام وسين جياري ، ناظم ندوة الطلبه ما معرم لمغير، بنادس

أنتخا فبترجر مولانا عزيزا لكئ للغي

### بالبئ (لفت أوئ

سوال .... نباز اواكرتے وقت ميراذين منتشر د متاہ ادھ ادھ کے خيالات دل ميں آياكرتے بي ادر ميكني بي معلوم ہوتا كريں نے كيا پڑھا ہے سلام ہي بيرنے كے بعد نباز كا اعاده كرتى ہوں توجيد د بى مال ہوتا ہے تشہدا ولى معول جاتى ہوں، ركعوں كى تعداد يا د نہيں د ميں اس كى دورہ مير كے اضطاب بيں اضا ذہوجا ؟ ہے ادر السركا نون دل ميں سماجا تا ہے بعر يں سجد اسہو كركتي ہوں ، آپ مير كے اس معالم كا تشفى بخش بواب عنايت فرائيں .

اگراپ کور علم برجائے گاکراپ نماذیں النرکے دوبرد کوئی ہی او آناس سے سرگوش کردی ہیں تو اکپ کی نماؤیں ایس استخدا بیدا ہو گائی کا دوبرد کوئی ہیں اور آپ اس کے دمور سے فنوط آئی گئے۔ اگر نماؤی ہے آپ کے دل میں دموے ذیادہ آئے گئے تو تین مرتبرا مو د بالٹر من الشیطات الرہم بڑھ کم الیس جانب تھک تھ کا ایس (بھو تک کے دل میں دموے ذیادہ آئے گئے تو تین مرتبرا مو د بالٹر من الشیطات الرہم بڑھ کم ایک الشیط علیروسلم سے شکایت کی کہ مسومی تھا ہے ت

وسوسے كى دور سے أب كونمازك اعاده كى فرود دائيس اكر نمازيس كون أيسافعل مرزد بروائے مس ميروسيو

لازم اکام و توسیده سبوکریس، مثلا سبوکی دجہ سے تضہدادی چیوڈ دیں یادکوع دسود کی تیے بعول جائیں اوراگراپ کو تعداددکدت میں شک ہوجائے مثلاظہ میں کہ آپ نے بین دکوت پڑھی یا چار تو آپ اس کو بین دکوت مان کرنماز مکمل کو تعداددکدت میں شک ہوجائے تو اے دورکدت مان کرنماز مکمل کو لیں۔ اورسلام سے پہلے سجدہ سبو کریں۔ اور مغرب میں دو اور تین شک ہوجائے تو اے دورکدت مان کرنماز مکمل کمیں۔ پھر قبل السلام و و سجدہ سبو کریں۔ اس لئے کرنم صلی الشرطیہ وسلم کا یہی مکم ہے۔ الشرات الی آپ کو شیطان کے شرعے محفوظ دکھے اور اپنی دضامندی کے مطابق عمل کی توفیق بختے دائین ۔

موال \_ نوبوان برده وارمورت بوشرى لباس كاانتزام دكمتى بوجبره ادر بتعيليوں كے ملاوه إدر اجم جبائے دركمتى بوجبره ادر بتعيليوں كے ملاوه إدر اجم جبائے دركمتى بوائراس كى نوابش بوكرتام وقت كى نماز سجد ميں اداكر كى توكياس كے لئے بيمبائز ہوكيا وه اپنے شوم كے سات ميں جاسكتى ہے ؟

جواب \_ مودت اگر نزی پرده کری به ماپناچه و اور بتعیلیان چیائ دکمی نوشبو استعال نهیں کری به جابی نهیں کمری به توسیدین نازاداکر نے میں کوئ حرج نہیں ، کیونکہ نی صلی الشرعید وسلم کا حکم بے الشرکی بندیوں کوالٹرکی مجدوں سے ندود کو۔ میکن اس کا گھری نماز اداکرنا ا نعنل ہے ۔ اس لیے کروسول الشرصلی الشرطید وسلم نے ایک دوری صدیحی فریا ہے : وبیوت میں خیرلے سی دان کا گھران کے لئے بہتر ہے)

سوال \_ قروں کے اور میں ہر قرآن ہو میں کا کیا مکم ہے جواب سے نوازی الٹرتمانی آپ کو جزائے خرعلافرائے م جواب \_ آگروگوں کو تعلیم دیٹا اور ان کو حفظ کر انا مقصود ہے تو اجرت سے میں کوئی مضا کہ نہیں مامادی سے
دائے ہی ہے کیوں کہ میج مدیث میں یہ بات والد ہوئی ہے کہ سانپ کے فرنے ہوئے شخص پر متعینہ اجرت کے ہدلے میں قرآن پڑھاگیا۔ ایک دوسری مدیث میں ہے: تم من چروں پر اجرت طلب کرتے ہوان میں سب بے بہتر چرز الٹری کاب ہے یہ
صدیث امام بھادی نے اپنی صبح میں ذکر فر مال ہے ، ہاں اگر آپ کی مراد کمی مناصبت میں قرآن کی تلاوت کرنا اور اجرت
لیستا ہے تو یہ مرکز جائز نہیں ہے ، ابن تبیر کا بیان ہے کہ اس کی حرمت کے سلسلہ میں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں



ا۔ درس قرآن مولانا اصغيملسكنى ۲۔ درس مدسیث ۳. افتتاحیه م. مرامله بنام ايل فرصاحبان مولانا محداولسس مدنى ه . وكالَتِ صفا لي عمتنل ايكه وتافلسف مكافاط ما الله يون ١٢ ميدالمعين لمني ملاة كا 4- غلوء ايك ناسور ٤- نديب اسلامين ندبب بريلويي و مولانا مبيالي مالي ٢٢ ترجيه: مولاناعزيزالرهي للى يهم ٨ . فناوى ملامه ابن بالرحفظ الشر

رالوباب حجازي

لثاليف والترجمه بى رادى كالافلالى ١٠١٠٠

الماشتراك هم رديك في چرم رديد

ئرە يى مرف شان كامطلى لى مدت خريداد كاختم أو يجيم

سود کی لعینہ ۔

ياليها الذبين آمنوااتقواالله وذروا مابق مستن السوبوالان كنتمه وُمنين فان لم تغعلوا خاُذنوا ببحرب من الله ودسول واب تبتم فلكم روُس اُمُوالكم لاتظلمون ولاتسكظلمون -

ترجمه المعدمنون الشرس دُرد اور بوسود باقى باس چودد داگرتم دا تعى مومن بو بحراگرتم ایسا نمیس الرتم ایسا نمیس کرت قدار اس کے دسول سے اعمان برنگ کرد اور اگرتم توبر کریتے ہوتو تم باد سے ایس کرد اور در کوئ تم برظام کرد ۔ المال ہے . در تم کس برظام کرد اور در کوئ تم برظام کرد ۔

الغرض سود خوادانسان الشرتبارک و تعالی کاسخت نافر بان اور نافرجام انسان ہے۔ الشرتبادک و تعالی فی طال الغربیۃ سے جواس کے لئے مقدد فربادیا ہے اس پر داخی درہ کردگوں کا مال باظل طریقے سے ماصل کرنے برکوشاں ہے اور ناجا گرفزدریعے سے بحس بجیریت اور حرام مال کے پیچے لگا ہو لیے اس لیے الشرتبادک و تعالی فیصود کی برکت کوختم کردیا ہے۔ اور صدقات و نیرات میں برکت دے دکھی ہے۔ اور ہر ناشکرادرگ ناہ گارانسان الشرتبادک و تعالی کونا ہے میں معمول میں معمول الدیبا و بسری السمد قات والله لایب کل کھنا دائشیے "

درس کی آیات بی مومنوں کو سود کے سلسلے بی الٹر تعالی سے ڈر نے کی تلقین کی گئی ہے اور فرایا گیا ہے کہ اگر واقعی تم مون ہو تو بقیہ سود کو بدنا چھوڑ و د ۔ اگر ایسانہیں کرتے ہو تو الٹ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرو۔ یہ آیات کریم بن عروب عرفی اور بنی میڈ والمن و می سلسلے بیں نا ذل ہوئیں۔ یہ لوگ و در بعا بلیت میں انسل ہوگئے۔ یکن بنو تقیق نے میں انسس بی سودی کا دوبا در تے تھے۔ جب اسلام کا ذمانہ آیا تو اسلام میں واخل ہوگئے۔ یکن بنو تقیق نے اسلام لانے کے باد تو دبنی مغیرو سے مود کا مطالع میں اسلام لانے کے باد تو دبنی مغیرو سے مود کا مطالعہ کیا جس بربی مغیرہ نے بائے گئے۔ اور یہ وید سلام کا کہ باس بی سود کی اور یہ وی الٹر کے دسول میں انسٹر کے دسول کے باس کی سود کی اور یہ دیا ہوگئی ۔ اور یہ دوید شارید منافی گئی۔ فران کی کو دیا ہوگئی و دائوں کے دائوں سے دیا تو ایک میں مذکور ہیں۔ اس بی سخت ترین دوید اس کی دسول سے اعلان جنگ کرنے والوں کے لئے ہو جہا تی حضن اور ابن میں فرانے ہیں کہ صود کھانے دلے انسٹراد داس کے دسول سے اعلان جنگ کرنے والوں کے لئے ہو جہا تی حضن اور ابن میں فرانے ہیں کہ صود کھانے دلے انسٹراد داس کے دسول سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں۔

درف بنادس اکست ۱۹۳ می می استال در می در م

# كبروغروركي مذمت

عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله علي دوسلم : " لابيد عل الجشة مس كان فى قلبه متقال عبة مى خردل من كبر؛ ولايدخل النادمن كان فى قلبه متقال حبة من إيماك " (دواه الترمذي)

تحضرت عبدالنٹربن مسعود رض الشرعة سے مروی ہے کرالٹر کے دسول الشرعليدوسلم نے فرمايا کردہ خ جنت ميں داخل نہيں برگا جس كے دل ميں دائى كے دان كے برابر كروغرور بركا اور دہ خص جہنم ميں داخا منہیں بوگابس کے دل میں درہ برابرایمان ہوگا۔

اسس مدين پاک مين مجروغرور اورگمندكى مندت بيان كى گئ باددكر وغرورانسان كاند اعجاب النفس ، خود بستدی اور نود دانی کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو دوسروں یہ برا مسوس كرن لكتاب اود درون كوي يرم يتاب اودمب سے برانكري ہے انسان اپنے دب كمقاط میں تکر کمتے ہوئے حق کے قبول کمرنے سے باز رہے ۔ انسان کا یہ تکراور زیادہ قبع ادر فظیر گناہ ہے اور ا بنہ کم متکر ادرمتعال مستی مرف الترتعالی کے اور پرصفت مبیل اسی کے شایان شان کے ۔اب کوئ حقراس سے متعمد ہونے کامظام و کرتا ہے تو گویا وہ الٹرتعالی کی صفت میں ساجی وٹرک بن کم اس كردائ عظمت مي بدالكانا بابتاب، اس الاياانان كناه كبيره كامركب بوتاب ادردياد أخرت مي بنده دليل ونواد \_

تكر مزازيل دا خواد كرد بزندان لعنت مرفتاد كرد

تاریخانسانیت عساتهسب میها داقعه عزادیل ا به جوالترکایک مقرب بنده تالیک جب اس کوفوددال کی موجی تو اخلفتنی میں نارہ وخلقت میں طیس کا سے المرتم نے مجھال سے

ادرد با افرت کامعاملہ آورہ اور فریادہ سخت اور شکل ہے کیوں کر مفرور مشکر کے لئے جنت کو کو یا مرام کردیاگیا ہے۔ اس درس کی مدین سے توہی پہنچلہ ہے کہ مشکرانسان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ کی محققین ملمائی کا قول ہے کہ اگر تکر کرنے والانتخص موصد ہے تو اپنے کئے کی سزا سیگت کر جنت میں داخل ہوگا گریاس کو دنول اولین دیگر مومن صادفین کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور دو سرے جلے سے پہنچلہ ہے کہ میں کے درایس و دنول اولین دیگر مومن صادفین کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور دو سرے جلے سے پہنچلہ ہے کہ میں کے دلیں ذرہ برابرایان ہوگا۔ درہ بن نہیں ہے جس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ مشکر آدی ایمان سے عاری ہو تا ہے۔ اس مدین سے دیمی پہنچلتا ہے کہ ایمان میں کی دنیا دی ہوت ہے۔ اور سی محمد بات ہے۔

السُّرنبادک دتعالے جمیں صفت علم دبر دباری وتواضع دانکساری سے نوازے اور کرد غرور ادا تکر بیے ردیل اور ایمان سوخت اعمال سے محنوط رکھے۔ آئین۔

And the second of the second o

#### إفتاحيه

### طلاق ثلاثه سيمتعلق جماعت المحدثيث كے موقف برخلجان

ایک وقت میں دیگئ تین طلاق ایک ہی طلاق رحبی مانی جائے گی اور رجوع کر لینے کے بعد دو نوں میلے ہی کی طرح میاں بیوی باقی رہی گے ، اس اصل شرعی پر عامل جا عت اہل حدیث کے ایک ذیلی ادارہ المعلس العلمى وبلى كاليك فتوى ايك استغتاء كيجواب ميس الارمى كيجريده ترجان والى بين شائع موامقا، اس مسله سعمتعلق ابل صريت دارالافتا دُن اورعلى ادارون بين سال ببراس كرت س مسلم معاشرو کے مختلف ملقوں سے سوالات اور مقدمات آتے ہیں کر تکرار عمل سے بچنے کے لئے کئی اداروں نے اس موضوع کا فتوی جیروالیا ہے اور سوال آنے براس کوفی الفور ارسال کر دیا جا تاہے ، بہاں اگریں اتنامزيد ومن كردول توب جانهو كاكراس موضوع بك اكترسوالات ومقدمات حنفى صلقرسي أتي بادراس موصوع ميتعلق اوكلسول الشرسلى الشرطيولم كالمحمح مديتول كى رحمت خير مفندى حيا وسيس ابي عزت وحرت كى پاسبانى پاكرلاكھوں پانے كا اصاس لئے ہوئے اپنے گھروں كولوشتے ہيں، تخوجريدہ ترجان ميں سال بعراس مومنوع برمتعدد بادفیا و بے شائع ہوتے دہتے ہیں ۔ بیکن ۲۱ رکی کے فتوی کے لئے اُس قدرشہرت اور پذیرا کی مقدر عثرى كتادم تحرير تقريبا ويره ماه كاعرمه كذروبات اوداك انديار يديوا ورشلي ويرن نشريك ساته تام درائع ابلاغ مندى، أنكريزى اورار دو وغير ومعافت يساس موضوع برمصابين كى ايك المرحل يرى ا در محموی طور برسب نے جس میں مسلمان اور فیرسلم نواتین کے ساتھ یونیورسٹیز کے بروفیسران و کلا و ادر اصلاح بسندصما فی شامل ہیں اس مِسلَد سے تعلق اہلے دمیث نقطہ نظر کو کھل کرمرا ہاہے ۔ اگرچہ اس عمومی لہر يس بعن لوگوں نے اپن لہرس سبی ما اکرمیوٹری ہیں مثلا یہ کہناکہ اہلی ریٹ نقط نظر سے اب ایک دفعری تین لاق واقع بى نہیں ہوگی اور ھر ولائ کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق کو ہائی ہائی کورٹ نے اہلات مورٹ کے مطابق المحدث کو کئی ہویا س الموں کے مطابق المحدث کو کئی ہویا س المحدث کو دینے کی اجازت پر بھی خور کرنا جا ہے۔ نا ہر ہے کہ اس طرح کی باتیں زبرد تی ماعت کے مندیں ڈالنے کے مرادف ہیں، ان کوششوں کے حلی الرغم یہ امرخوش اُئند ہے کہ بالعم مسلم واقعی کے مرادف ہیں، ان کوششوں کے حلی الرغم یہ امرخوش اُئند ہے کہ بالعم مسلم واقعی کی مورٹ کے دین وقار وحرمت کے تحفظ کے ساتھ دین اسلام کے ایک ابت و محکم اصول اور دسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم کی ایک وحمت خیز سنت صحیح آبا ہت کے تذکرے مجادت یہ طول وعرض اور اہل مجادت کے گر گر میں ہود ہے ہیں۔ ہم الشر مسبب الاسباب سے اس کی امید دکھتے ہی درفرز اس کے لئے دعا کو ہیں کہ وہ اسلام کی عائلی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی اور اعتقادی تعلیمی مام اہل مجادت کے لئے مانوس بنا وے۔

حضرت مبدالترین میاس کی دوایت مذکور ہے جس کا مقہوم یہ ہے کردسول الشمسلی الشرهلیدوسلم اور حضر سے اور کرونے کی جدی ہوں کا اور حضر سے دوسالوں یا بین سالوں بیں ایک وقت کی بین طلاق ایک ہوئے ہے کہ اسلیم کی جائے تھی ، اس حدیث معیم سے صاف واضح ہے کہ اسلام کا اصول ثابت اور دسول کی سنت محمدی ہے ، اور حروج ہے ، ان کے مقابل کسی امتی کا قول مجت سر می نہیں ہے ۔ اور مروج ملالہ سے مقالی میں مذکور ہے کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے ولئے پر السر کی لعنت ہے اور دول کی میں اور دول اور حل ایک ہوا بکرا کہ اور مول این عرکتے ہیں کی بھی لدنت ہے ، ذبان رسالت کا ب نے حلالہ کرنے والے کو ما نگا ہوا بکرا کہا ہے ۔ محافی دسول این عرکتے ہیں ہم لوگ حلالہ کو ذنا سم مقت سے اور عرف اور عرف دلے کو میں امنیں رحم کراووں گا ۔

یاس لایا گیا تو میں امنیں رحم کراووں گا ۔

ان ساری با توں کے با وجود مم رجولائ کے اخبارات بیں جمیں محترم مولانا اسعد مدنی صاحب مدر جمعية ملماء صندكى ايك بريس كانغرنس كى ربورط برصف كوملى ، كانفرنس بيس مولانا كے سائد مفتى دا والعلى دیوبندے علاوہ مزیدمفتیوں کی ایک ٹیم تی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبندکے لیٹر پیٹر پرچومفات پر مستل ایک فتوی می صما فیول میں تقسیم کیا گیا ، اپنے مسلک کے اظہار وبیان کا میر حض کوئی ہے خواہ وہ كيسائمى ہو، البتر بسي شكوه اس لئے ہے كونتوى ميں جماعت المحديث بركھلى چوٹ كى كئى ہے . فتوىٰ كو جبودائمسك وخلف كافيصله قرارديا كيام جوبالكل غلطب ، اور مذكوره بالاسيمينا ركمشتركه اعلامير كعبى خلاف م، فتوى يس كماكياكم كدايك اليد وقت بي حب كرلمت اسلامير منداين ما ان ومال عزت وشریعت کے بارے میں انتہائ تشویش ناک صورت مال سے دوجا رہے اس مسئلہ کوچید کراسلام ادر مسلما نول کے برنادان دوست ملت اسلامیرکی نامعلوم کوئ سی خدمت انجام دیے رہے ہیں، مسلک المحديث كے ماميوں كى طرف اشاره كرتے ہوئے كماكيا ہے كرورحمتيقت يرلوك اپنے اس غلط دويے اسلام اودمسلمانوں کے وشمنوں کوتقویت بہونچا رہے ہیں۔ بیں اپنے ان مفتیان کرام سے نہایت احراً سروحيثا ادس كرسلانوس كفتى طلب كرنے پرسنت صبح ثابتر كے مطابق فتى ديدينا اوداسے اي كتابون اورجرا كدومجلات بيس شائع كروينا الكر فلطرويه ب اورا المحديث بالفرض أب ك فرمان عالى شاں كے مطابق اس فلط دويہ سے باز آجائيں توآپ كے طلاق ثلاث كى جرى وناجا كر تَنفيذ اور حلاكہ كادواً

قرفرى يصويمون كوتقويت بهونجى بااسلام كوترتى اودمسلم معاشره كوامن وجبي سلي كا ويعليه وكدك سانة كمينا فرتاب كرج اجنيت المحديث الكعرف فرآن اورا ماديث مجر ادومنت ثابترى اثناعت سباخ كرا والعمسلافي في تعلق بداكر فدالى اولا ومنول كوتويت بري افروال مامت كين الاناميداسعد مفحفظ الشويي بالشور الكريمي كيدميانيس وكحق جب كرم اس بات كم اجال وكي اب امول كظاف محية بن كرولانا من بحديد ووسودي والالعام ديونددو تكرول بين نقسم بوكيااو جمية ما احدثون كروب في اكما يسلا ول ال تدني نيس ماسك وديد ومول كوتويت إلياني مسئله ذيرجت مضفلق مولانا مدنى كارويه يلكم وقت اخبارى ديودث مجمطابق نهايت متذبب بلك متعناده بهاءا يك طرف ولانا مدفى كايد دعوى به كدايك على تنين طلاقيس تنين بى واقع بول كى واوتين طلاقوا کے بعدمیاں ہوی کی طرح دہنا فیار زاد وقلی حرام ہے، اس کساتھ بی پرس کا نفرنس کے دوران مولا اعداد تسليركيا كرايك بالمبس يعي والماق كي نظريه براختلاف بوسكتاب -سوالسد بركيرمادى كردونوى كوجهوا بمرسلف وخلف كافيصل قرارويناكها لأتك درست بوكار سائتنى مولانا بدنى فدوران كانغرس يرسى تسليم كاكر الل نظري كوفواتني كم لئ فيرمنسنان قرادها جاسكت اليك يومي يرطرية ودست عاوا شربيت كامولون كمطاكت ياء يرامى باستورانسان كاليموب ورسه كرايك فالمغيرة نجى بوسكتا ہو اوروہ دوست ، عادلانہ اورمطابق شربیت بھی ہو ، ایں چہ بوالعبی ست سے ، جب نگرانڈا خ قراك مجديد اي كام واحكام كم متعلق ادر اوفرايا به اور يورى امت كامكا متعادمي بدر

# مراسله بنام ایدبیرمامیان دوزنامرادارمانعادی

المركا المرزمانب!

الستسلام مليكم ووحة الترويركات

ور الما مرد الما المعد مدنى ما حرب كالم المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ا

کیا موانا اسعد دفیجا عت اہل مدیت کو پیٹ بی نہیں دیتا جائے کر وہ اپنے پرچیس اپنا فری کا امالہ است کر سکتا ہے ہوا اللہ مدیث نے زوگول نیا فوی جادی کیا مقا ہ اور زی کس کے مسلک پرکوئی استا ہ اس کا سعا ہ اور زی کس کے مسلک پرکوئی استا ہ اس کا سعید اس کا سعید استعملی ایسے قدم فوے کیا استا میں کا امالہ مدی استعمالی ایسے قدم فور سے اور وہ قوم اس کیا امالہ مدی استا کے دور سے اور وہ قوم اس کیا امالہ مدی استان کو میں کے فور سے اور اس کا کا اور اس کی مور ہے اور اس کے مواد استاد میں اور اور کی مور ہے اور اس کے مطاوی مور ہے اور اس کے مطاوی مور ہے اور اس کے مطاوی اور کی ہور کی ہے ہا ہے گا اور اس کے مطاوی مور کی اور اس کے مطاوی مور کی ہور ک

امرالیند فی جامت ایل مدین پرانتشار بهیلان کا جوالزام لگایا به اس کے بیش نظری فی ایج سکتا ہے کہ دادالعلوم داوینداور جمعیۃ العلاء کے اندیج تقسیم رونا ہو فی ہے کیا اس ان مجی جامت اہل مدیث کا ہا تھ ہے ؟ اورکیا با بری مسجد کے تعلق سے جو مختلف تنظیمیں مسلاتوں کی تیادت کا دعوی کر رہی ہیں اس میں محی جامت اہل مدیث ہی کا دخل ہے ؟ برے افوس کی بات ہے کہ ایک ذمردار شمنس ایک معتبر جامت کو ملک کے موجودہ مالات میں اس طرح مطون کر دہا ہے ، اورکی شمنس اس کے خلاف معنا لی کے دولادہ مالات میں اس طرح مطون کر دہا ہے ، اورکی شمنس اس کے خلاف معنا لی کے دولان کا کہنے والل نظر نہیں آیا۔

اسس مراسلہ کے ذریعہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں سے متعلق جامت اہل حدیث کا فتوی قرآن وحدیث اورعمر نبوی ، معرصد بنی اورعمر فاروقی کے ابتدائی دور کے نقا مل کے مطابق ہے ، اسس مومنوع پر جامعہ سلفیہ نے ایک کتا بہی معتقری ہم تقویر الافاق "کے نام سے فنائے کی ہے جو بڑے ساگزے آٹو موسے ذائد صفحات پڑھتی ہے ، جے مسئلہ کی حقیقت ہم ساتا ہو، واس کتاب اور موموع کی دومری کتا ہوں کا مطالعہ کر صکتا ہے ، اور اگر چاہے قرجام وسلفیہ یا جمیت ہو الی حدیث کے دفتر ہیں اگر شکی کر سکتا ہے تاکہ اس کو معلوم ہوسے کو مطابہ کا اتفاق کس بات ہر ہے ، قرآن کے سلسلہ میں کسی کو خلا نہیں ہے اور کس نے اسے ہم خطابی ہے جو دور سے انتظامہ بات کی صفحہ میں خلوجو دہ حالات کے ، اس کے باپ یائی وغیرہ کے الزامات عائد کر منا نراسلام کے مطابق ہے ذموجو دہ حالات کے ، اس کے ہاری گذارش ہے کہ امیر الهند مصابحب اور دو سرے و عزات اپنی ذمہ دا دا در صفیت کو کھوٹا دکھے ہاری گذارش ہے کہ امیر الهند مصابحب اور دو سرے و عزات اپنی ذمہ دا دا در صفیت کو کھوٹا دکھے ہوئے بیانات وہیں ، بادر ایما میں السلیس کے اپنے دھوی کی اپنے بیانات سے دھی دیکھیں ۔

والسلام

(محد بوتسن من) استاذ جاموسلفیره بنادس

#### والماطالم الماك

# وكالت صفائ متعلق الملايقا فلنفر

بیار به پهله پنیز طاد منا برات محار پر کھیے ہوئے بہت کھائل کر تے تھے ہی دجہ ہے کہ ان کی تقا الله المال کی اورا کی اورا کی براس موضا پر بہت کم مواد منا ہے۔ البتر بعض وحزات نے مزودا کی اورا کی وفردا کی اوران موضا پر برخید و حزات کی طرب سے شدید فر میت کے الزامات نگائے گئے۔ بعید شیح الماسلام این تبدید ایک مطال شید کے دویں چارشیم جلدوں میں معمد ہے السندة ، ای تر پر فرمانی ، ضاہ مرالوزیند نے برخشا المریح الدیکا کی این الحرب نے والدی میں ماہدی ہے برفرائی الرب نے والدی میں ماہدی ہی برفرائی کی اور سے البت الرب نے والدی میں ماہدی ہی برفرائی کی اور سے البت الرب نے دول کے اور سے البت الرب نے دول کے مواد میں ہے تھا ہے کہ معمد کا مواد کی اور سے البت الرب نے دول کے دول کے دول سے البت الرب نے دول کے د

اللاعدان المعدان المرابع المراج ، مِنا في المال المعالية ، مِنا في المال المعالية ، مِنا في المال المعالية ، م

عدد المعدد المع

- مادر هو المراد الم مادر المراد المرد المر المون الرئيس برنا موادا مذكاره بزرگون كاستان اگري الدن كرتيك و الل كاروك تفايد فردي وال كاشكاد بوگ - اور قرآن وطريت سے دور لک گئي جو قرآن کی تصافیت کوروک کی موقان و و بقی دیکن جهده واقعه برنوی سے جگدا نبول نداس بردواف عیر قرآن واحاد بٹ محمد کو چی قام تر مواد وہی بنایا ہے ، تواں خواصل کی روٹ بم کور کو افیس کر دون دون قرار دیے تی اللہ

مع المنظام المن الموال وفدا و وسعت دیر دیمه که اس طرع المنظام الده تمام و رای ، دفتر به من بور مده و المع المن المن المنظام المن المنظام المن المنظام المن المنظام المن المنظام المن المنظام المنظام المن م المن م المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم ال

اس اعول کو مزید و صدت دیرخد دولا نامود و دی صاحب کی تابینات پر ندادی نظر دانی افخ آ فی اللسلاً امند ترتین کے ان الزابات کرد فی کئی بی بوانیوں نے نظریہ جہاد پر کیے بی بولانا کی کاب اسود ، اود اسلام اود جدید مانی نظریات ۔ ان ماہر میں اقتصادیات کے جواب بی کھی کئی بیں جر یہ کے بی کہ بیکنگ کے موجودہ مودی نظام کے بغیر موجودہ و در فی اقتصادیات کا ڈھانچہ قائم بیں بکیا جا سک تامیم الادمر دو و می زم فرقی ترزیب کے در در اور اسلام کی و کالت نی تکھی گئی بیں ، کمانچھی باجاند ت ہے کہ بم عرف اس می امول کی دو سے موالانا کی این د نی اور سخس کی مشتری بی بر مواجعہ بی بر مواجعت کی ہے کہ می نے در بر بر شاخت و فوکرت اسک مشال ہے اس کے تعلق مواجع نے واضح طور پر مواجعت کی ہے کہ میں بی بھی کیا ہے اس کے موجود خلات کو می کردنچ بی کی یا مراوات کی تعلق میں اور این دکھنے والے مستقیم بی اور ان اور اور مستول کی تا دوران کا اور اور مستول کی و دوران در داری دکھنے والے مستقیم بی اوران کے اور اوران کی تروی دولا کے اوران کی اوران کی کی میں اوران کی کردنے ہوئے کی تبدیل کی تعلق میں کا تعلق میں کا تعلیم کی کردنے ہوئے کہ کردنے کو میں کردنے بی کی یا مراوات کی کردنے ہوئے گئی کی تعلق میں کا مساور کی کردنے ہوئی کی کردنے کو میں کردنے بی کی یا مراوات کی کردنے ہوئی کی تعلق کی کردنے ہوئی کی تعلیم کی کردنے ہوئی کی کردنے کو میں کردنے ہیں کردنے بی کردنے ہوئی کی کردنے ہوئی کی کردنے ہوئی کی کردنے ہوئی کردنے کو کردنے ہوئی کردنے ہوئی کردنے ہوئی کی کردنے ہوئی کی کردنے ہوئی کی کردنے ہوئی کی میں کردنے ہوئی کردنے ہوئ ہرے کی جدسر سے فقاد نظر کی وکالت کرتے ہوئے تھی ہے اور وکالت کی ہو نظرت مولاتا نے بیان کی سے وہ فرورہ مولاتا نے بیان کی سے وہ فرورہ مان کا نہ مان کا بہت سے ہوئے کا نہ در اس مولاتا نے بیان کی اسے نقط و نفری کا نہ مولات مولی مان کا مقام وہ کی اسے میں کا الزام انہوں نے دومر نے ہر دھ نے کی ذور کا نہ مولاتا کا مقدم معنوط ہوتا ہے اس کا مقدم معنوط ہوتا ہے اور اس میں ان کا مقدم معنوط ہوتا ہے اور اس میں اس کے قول کر لیا ہے کہ اس میں اس کے مولوت اپنے اور انداز کر دیا ہے اس امول کی روسے دولات دولات مان ہے کہ اس امول کی روسے دولات دولات مان ہے کہ اس امول کی روسے دولات دولات مان ہے کہ اس امول کی روسے دولات دولات مان ہے کہ اس امول کی روسے دولات مان ہے کہ اس امول کی روسے دولات مان ہے کہ اس امول کی روسے دولات مان ہے کہ اس اور کی دولے دولات مان ہے کہ اس اور کی دولات دولات کی دولات مان ہے کہ اس اور کی دولات دولات مان کی دولات دولات مان کی دولات دولات مان کی دولات دولات کی دولات کی دولات مان کی دولات کی دولات مان کی دولات دولات مان کی دولات دولات مان کی دولات کی دولات مان کی دولات کی دولات مان کی دولات 
مند برین مولانا نان ندگوره بزرگون پرقویدان میشی آسانی کے سامۃ ماندکردیاہے کشیول سے افراد تو میں میں ان کے اندان کے اندا

نیز درون کافری اس المتعافظ سے دکھیں کہشن الاسلام ابن تبدیر دھیرہ نے وور اور الفردن کی جمیع می تعوید کشی کی ہے مضرصاً محفزت مثمان عن آلا وحزت معاویہ وخریم کی سیرت وکرداد کے اسمی شدہ الل مرمان جوائے بکٹا میں سے مسلمان ایس مان سے باتھی وافرت کے جذبات بہوا ہونے کے بجائے الن سے الله المستون والمستاك مو تد جوت برا . الآن بالمراه المعادية مجدلا أخريات حدادم والمعادية مجدلا ألى قالمعادم إلى المعادم والما والمعادم وا

( طاخت وکوکیت ا تادیخی ویژهی حیثیت صفیط تا ۱۸۲) ( ازصلاح الدین پوسعت )

# قارئين محدث توجدي

ماہنامہ عملات ہرماہ یا ہندی ہے اُپ کی خدمت کی ادسال کیا جا کے ہواود معت خریداری کے فراد نے ہما طلاع میں دی جات ہے المیلاع طفر کی معت خریدادان ہے گذارش ہے کہ اُگھا ہے ۔ بعض خریدادان ہے گذارش ہے کہ اُگھا ہی کے دمر خریدادی کی قریدا دیا ہے کہ اُگھا ہی کے دمر خریدادی کی قریدا دیا ہے و فودگا ارسال خراکر عدت خریدادی کی تحدید کا اُگھی۔

# غلو، ایک ناسبور

#### مبرالمعين لمغى المدة السنة

#### ا ـ غلوکی حقیقت :

افراطو تفریط، فلوا در تنقیص ندوم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ افراط ادر فلوک چیز کو تریاتک ہونیا کے تو تنقیص و تفریط کی منات میں سے ایک صفت ہے۔ افراط ادر فلوک چیز کو تریاتک ہونیا ہے۔ بس طرح افراط در تفریط فلو و تنقیص کا یکیا ہونا مال ہے اس طرح ہرایک کا اپن جگہ نوش آئند نتیجہ تا ہے کرنا ہی ناممکن ہے۔ افراط اور تفریک چیز میں دیگئی میں تنگی کے افراط کی افراد میں دیگئی میں تنگی کے مقود مج تا ہے ایسی دیگئی میں تنگی کے مقود مج تا ہے ایسی دیگئی میں تنظیم کا بیار کی ابتدائی پردان ایک طلسم ہے جو چند لمول کے ایم تھی بیرضتم ہوئی ۔

به فلوایک کندی کمس دین کومتیده می داخل به اس کموکملاکردیا ، متیده کی اصلیت کوشعنی کردیا . ادر مبادات می داخل بوا تواس به مزو اورسخ کردیا . فلو که ناپاک اثرات نے به شماد انسانوں کی گردنیں کٹوائی بی ادر به برس کوائی بی ادر به برس کی جانب ادر وادی جنت سے وا دی جنم می ومکیل دیا ہے . اس شیطانی فکر سے بہتر الله المین صلی الشرطید وسلم نے فرایا : صنعات مسلمان من درائے دور الله المین صلی الشرطید و اور کی برن کے کرمن کے میں بروز تیامت میری شفادش مذہ ایک الله المی الدور مرا دو شخص جردین میں فلو کرنے والا جو ۔ دو بادر دور مرا دو شخص جردین میں فلو کرنے والا جو ۔ دو بادر دور مرا دو شخص جردین میں فلو کرنے والا جو ۔

ی انکل چوڈ دیا کرو۔ اور دوری جگر فرایا اوالذین افا انفتوا لیم دیسوفوا ولسم بیقتر فیوا و کا دن بین ذلک قواحا و داری و در فعنول فری میں اثراتے ہیں افراتے ہیں اور فعنول فری میں اثراتے ہیں اور نیم کر ہے ہیں آور فعنول فری میں اثراتے ہیں اور نیم کے در میان ہوت ہے۔ بی السرتعالیٰ کی ناذل کردہ شریعت مدسے تجا ور کمر نے اور بالکیے ترک کر دینے کے بین بین ہے۔ اور لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جوم اعتبار سے متوسط ذندگی گذارتا ہو۔ (فعم المسوسوسیون والمستعد نیس میں الوسوسیات سرم ہو)

نى اكرم محد مطفل صلى الشرطيروسلم نے اوشا دفر مايا : تصلات المتنطعون، قالها تلاتًا " مسلم ، ابن مسعو، ين كى بات يا مسئله كى تحقق بين مدين زياده كريد كرتے والا ، عقلى تقاضے كوا دھير بن كرنے والے بلاك ہو گئے ، آپ نے اس بات كوتين مرتب دہرایا ۔

نشف المذنبين صلى الشرطير وسلم كے جاسے اور برئ الفائد، پیراس كى تكراد سے ہم امت مسلم كويد نصوت ملى ہے كرہارے ملى زوال ، اخلاتى ہتى ، اور دين انوان بيں غلوكا بہادكائى حد تك موثر ہے ۔ نيز يہ غلو اور افرا طامس دور كى بدين اور الحاد پرستى ميں اہم رول اواكرتے ہيں ۔

السردبالعزت نے امت مسلم کو معامت وسل می کانقب دیا ، اور شریعت اسلامیہ کو دین تیم سے تبریک ،
امت مسلم کے لیے الیے القاب دحمت الی اور دخانے دبائی کے مظہریں۔ اس کے برعکس ببود و نسادی ہیں کہ ان کے مظہریں۔ اس کے برعکس ببوت سے منا حرکار پرواز الحاق انحفاظ ، معاشری مفاسد ، اقتصادی زبوں حالی ، حیا موذ جرائم کی ترویج میں جہاں بہت سے مبتلا مہد کے تعانبین میں سے لیک عند خلوا در تقعیراور افراط و تغریبا کا میں امن شدت سے مبتلا مہد کے توان میں سے لیک عند خلوا در توان عالم میں لعنت کا طوق ان کے گردن موزان مجدر نے ان کو مستمنوب علیم اور س ما تین سکا خطاب دیا۔ دونوں عالم میں لعنت کا طوق ان کے گردن میں دال میں بنایا تھا۔
میں دال و یا گیا ، دلت و خوادی فرض واج بن گئی اضہوں نے غلر اور افراط کو اپنی زندگی کا نصب الیس بنالیا تھا۔
اعتدال کی دارہ و تی ہے جے نبی افرالزمال صفرت محد صلی الشرطید وسلم نے اور محابر کرا میں قرآن مجد اور در ان الشرطی الشرطی الشرطی دسلم کے انداز الم کو دائی مقان کی برا ور ان امام و و سے دمول الشرطی الشرطی الشرطی دسلم کے اعتدال کی دارہ اپنانے کی تعقین کی برا ور ان امام کو رہے تو اور دیا جو خلوا و در تعمیری با یوں اور دیا جو خلوا و در تعمیر کی برا و در اور سطید ، صب سے بہر کرام وہ سے کرم معمل طریق می انجام و یا جائے۔
می خلود تقصیر سے تک کرم معمل طریق می انجام و یا جائے۔

علوكاسب

مرسلمان اس بات سے وق واقت ہے کہ اللہ کو مراط ستقتم سے دکنے کے لئے سٹیطان ملعون کی کوشس از آدم تا ایں دم ماری ہے، نیز اس سے بھی کسی مومن کوان کارنہیں کہ شیطان جب جنت سے نکالاگیا تھا تو اس نے زات باری سے مرض کیا تھا کہ میں دنیا یں جاد ہا ہوں میکن تیرے بندوں و گر او کو این کا کام میکن کوشش کروں گا۔ چنا بخ سے طان كى يركونش بادى دې اوراس نے اپن كاميابى كے اين الو "كاده حربدانيايا جس كے سم قاتل سے كم يى لوگ الى كے مقائد سے كرمبادات معاملات ، اخلاقيات كسي افراط و تفريك كالساجال بعيلايا جس مي انساؤ ل کی بڑی تعدلہ الجھ کر رہ گئی۔ تر دیج نلو کے اسباب میں سب سے اہم سبب سٹیطان کی مکرو فریب ہے۔ مدیکہ ملامه ابن قيم رحمه الشرز ماتے ہي ! " الشرتعال جب كئ حكم صادر كرتا ہے تواس كے بار عمي سيطان كى دوفوائش موتی ہے یا تراس میں کی دکرتا ہی کی جائے یا زیادت اور غلو ، اس کی بلاسے بندہ دونوں میں سے کوئی می غلطی كرے ، شيطان انسان كے دل كے پاس آتا ہے اور اسے سونگھتا ہے اگر اس بيں پست مِتى ، تن أسانى ، اورسپل پهندى کی صفت ہوتی ہے تو وہ اس در وازہ سے انسان پر حمد کرتاہے چنائے اس کی حصله شکن کر کے فرائف کی انجام دہی سے روک دیتا ہے اس پرتن اسانی اور ارام ملبی مسلط کر دیتا ہے ادراس کے لئے تادیل و توجیر کا در واذہ کول بیا ہے بھردہ وقت میں آنوا آ ہے جب انسان تمام احکام سے کلی لمور پر اُزاد ہوجا آ ہے ، اگرانسان کے دل میں حقیقت پسندی، امتیا ار بش اور ولوله برتام اور شیطان کواس براس ودوازه سے مذکر نے کی توقع نہیں رہی تو وہ ا ضرودت سے زیادہ اجتہاد کرنے کی ترفیب دیتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہتمہا رے لئے اتنا کافی نہیں بتم تواس سے زیادہ مى كركة بوتمين دومرون سازياده عمل كرناجا ميد-اكروه موتين توتمين سونانين جاميده وانطاركرت كرتي بي توتمبي افطارنبي كرنا عامية ، ان كوسسى لائت مون بيتسي سسى نبي لائق مرنى جا مير ، اگركون إبنا ہات ادر چبرہ مین مین بار دصوما ہے تو تمہیں سات سات بار دصونا چاہئے، ادر ای طرح کے دوسرے کام میں افراط وناجا بُرْ زَيادَ فَى ترفيب ديتا ع فرض يركرا عنو، انتها پندى، اود مرا لمستقم الكريم ما ديتا عبي كميلي تنفس كوصرا لاستنيم سے دور دكمتا ہے، بہلى صورت بين انسان مرا لامستنيم كى نبيل بہوئ باتا ،اوردوسرى صورت میں آئے نکل جا با ہے اکر وگ اس فقہ کاشکار ہوئے۔ اس سے نجات کی صورت مرت او وحرف گرے سل مضبوط ایان، فیطان کی خالفت گلافت ادر اعدال ک دا و اینانی سے۔ ر اوابل العیب روا) علام این کیر رحم الشرنے فرمان اللی دو قالوا لات فدت آلمه تنکم و لا تندرت و قدا و لاسواه الا ولا یعوف ولا یعوف الله یعوف الله ولا یا یک اقتدا اور پروی کرتے تھے جب یسالے ولا مرکے تو ان کی متبعین نے سوچا کہ اگر ان مزر گوں کی تصویر بنالی جائے ، توستقبل میں ان کی تصویر دیکے کریم ذیا وہ ہے ذیا وہ الله کا متبعین نے سوچا کہ اگر ان مزر گوں کی تصویر بنالیا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوگیا تو اکے والل الله کی مباوت کر تے تھے۔ ان سے پائی طلب نم پریش بطان نے اپنا جال اس طرح چھیلا یاکر تمہارے آبا واجداد انہیں کی عبادت کر تے تھے۔ ان سے پائی طلب کرتے تھے اور دیگر توائح میں انہیں کی طرف رجوع کرتے تھے اس لئے تم بھی ان کی عبادت کر ور شیطان اپنی گوشش میں کا میاب ہوگیا ، اور انہوں نے اپنے اسلاف کی تصویر بناکر ان کی عبادت کرنا شروع کردی (تغیاب کے میں ان کی عبادت کردی الفی این کی میں میں علوا ور افرا الماس کی حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ایک چیز جو ابتداء میں کسی فرض سے ایماد کی گئی تھی بعد میں جب اس میں غلوا و افرا میں ہو آتو وہ و پیز شرک کا اور ایک ۔ اور انسان نے اپنی جبانت و نا دانی کے باحث شرک کا لبادہ خود اور عولیا۔

### اسعاد العباذ بحقوق الوالدين والادلاد

تاليف: علآمه نواب سيدصديق عن خال بعويال الم

يمت : باده (۱۲) دويخ

والدين اوراد لارك حقوق برايك مام كتاب

يت، مكتبه الغير، ريورى تالاب، بنارس. ٢٢١٠١٠

# نزبراسلام میں نربرب بربلویت کا وجود

ناظری کرام؛ مذہب بریویت کے جود پرخور کرنے میں اسلام کے متعلق کچدعرض کر دینا ضروری ہے، اسلام کی اصل بنیا د توحید ہے۔ اور اسلام میں قوصد کا قرار کرنا فرض ہے۔ اس لیے اول اپنے اعتقاد کی جنانا اور توحید کا اقرار کرنا اذہبی خودی ہے ۔ توحید کمیا ہے ؟

قرون ثلاثه ، مهدرسالت ، مهدم مابر، عهد تابعین کے تام سلمان عقیده توجیدی بیے مومد سلمان تھے۔ دولگ السرتعالی کا دات د صفاع میں کی کوشری نہیں تھم اتے تھے۔ نداستعانت اوراستمدادیں کی متعدس بن کو حاجت دواشک کشار سمجے تھے۔ نداس زبانہ میں کوئی درگاہ پرست ، چلہ پرست ، مند وہ لوگ خانقاه پرست تھے۔ مذعباد القبود تھے۔ بلکم یہ لوگ اعتقاد توصید میں پیکے مومد اور در مبر داوہ بدئ تھے۔ بت فکن تھے، بت پرست درتھے۔ بیران قرون ثلاث کے بسلم تب نابعین اورائم دیں کا زمان آگاہے۔ ان زمانوں میں می ہادے اسلان عقیدہ تومید میں پیکے مسلمان تھے۔

بلك زمان في القرون مع كرم بادس ال تك مسلمان بكي مومد مسلمان تعد اود مرف واحه باك الشرّ تعالى بى كُلُ خالعى مبادت مو ترتع به وكركى مقدس مى كيمقلدن تعريكما قال ولى الشّرسات محدث والوق فى كمّا برجم الشّر البالغرد اعلم إن الناس كانوا مثبل الما شدّة الموابعة غير محب عيس على المُتقليد - الخ معمل - اب بعرواد موسال کے بعد اب رائ کا زمانہ آتا ہے۔ اور چاد موسال کے بعد موادا عظم کے خلاف تقلیدی ندہب نے بخر لیا۔ اور تمام مسلمان چاد فرقر میں برج جاتے ہیں۔ کوئی شافعی۔ کوئی خبلی اور کوئی مالکی کہلانے لگا ان مذہب سے بہلے ملت حنفیہ نے فرقہ بازی برج تم لیا۔ اور اپنی نسبت کو محدی سے شاکر حنفی کہلانے لگے۔ اسس کے مذہب حنفیہ تمام مذاہب باطلہ کا اصل جڑ قرادیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہلت حنفیہ کی اصل بنیاد چاد کمراہ فرتوں ہے وہ وہ کہلت حنفیہ کی مالم علام عبد الحق صاحب منفی کھنوی اپنی کیا ب الرائع والتک میل میں صاف فریا تے ہیں کہ ،

«وبالجملة فالحنفية لهافروع باعتباداختلاف العقيدة فمنهم الشيعة ومنهم المسرجية ومنهم المهراو الشيعة ومنهم المحهية فالمراو الشيعة همم المحنفية في الفرع ، الخراط المنفية همم المحنفية والذمين يتبعون أباحنيضة في الفرع ، الخراط المرافع والتكميل صهر )

بهادموسال کے بعد بذاہب ادبد نے جنم لیا .اور تقریباً ساڑھ بارہ صدی کک جادہی ذہب ہیے۔ اب ہم تی ہوسی صدی کے آخریں ایک اور نیا پانچواں تقلیدی ندہب نے جنم لیا . اس پانچواں تقلیدی ندہب کا نام دخوی بولوی ہے یہ می مذہباً خالی صنی ہیں . اور ملت صنعیہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں ۔ البتہ مقائد میں ویوبندی صنی اور بر بلوی میں زمین وآسان کافرق ضرور ہے ۔

پونکه دیوبندی مفائد ترمیدی کچ مومدسلان نظراتی بی امریداصول و فرعین جماعت ابل مدیر نظر این بی امریدا می در اور به نیا تقلیدی ندم ب برایدی دخوی مقائد توصیدی کچ مومدسلمان نبی بی بی بی بی بی ایران تقلیدی ندم به برایدی مفائدی در است محالات مفند به در التبود می در احدای نسبت کو ملت حند به در الماران سنت و الجاعت او در فوی برای سیاد کوات بی گومسک می در اصل حنن بی د

#### بربلوبت کیاہے ہ

اسلاى جاحت بي ابتانام خادكر خوالانيا بدئ فرقه بريويه رضويه به بس كامام احماد ضاخا نعا مبايليكا

بى يەلۇگ كۈمىنى بىل ئىگى ئىدۇگ حفرىت المام الرمنى فرق بام اصول فرع بىل مائتى بىل ، ادر مقائدىي بىل ئالام الدىن كەمولوك احدر شاندانصا حب برطوى كواينا پينوا ماختى بىل ، اور ان كى تقلىد كرتى بىل .

ا حمدرضا خانسامب کی ولایت برلی میں ہوئی آپ کے آبا د اجداد تندماء کے تبید طرحیے کے بیٹھان تھے۔ وہاں سے لاہود اور لاہور سے دلمی۔ اور دلمی سے برلی بہر نے۔ بڑے بڑے سرکادی میدوں پر فائز رہے۔

#### عقائد بربلوريت كميا بين

ان کافیال مے کرم بی ملان الی منعه دا برافت اور قرم نامیری داخل ہیں۔ ادر باقی تمام ملان ہوا و و و در برندی منفی بور باشافق یا مائی یا منبل بور ، یا فیر طلا الی مدین بول سب کا فری کیوں کر یہ سب صوات انہیاء اولیاء اور بزرگان دین کی عزت نہیں کرتے ہیں ۔ یہ دور تمام انہیاء اولیاء کو ماضرونا تاریخ یہ برادر تام بزرگان دین ہے استعانت واستداد بالمبت کے قائل ہی ان کو ماجو تھا اور شکل کشار سمجتے ہیں۔ ان لوگوں کا فرز مل ہم ہمیت مراب کے مائل ہوں پر مجاور بن کر تجدد کرتا اعراب کرتا ، چاور چو مانا ، چوا فال کرنالاله تبروں کا فوان کرنا اصل دین ہے ۔ ان بر طوی صفرات کو مور نے بیں دور بکار نے جی دالوں کی آواز س کران کی ماجو دول کی موجود تا جو دول کو مور نے بی دور کی دول کی آواز س کران کی ماجود تا ہمی کہ دول کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا میں دور کی دول کی اور کی اور کی دول کی کھا تا کو دول کی کھا تا کہ کو ان کی ماجود کی کھی دول کی اور کی کھا تا کہ کو ان کی کھی کہ دول کی کھا تا کہ کو دول کی کھا تا کی کھا تا کہ کو دول کی کھی کہ کو دول کی کھا تھا کہ کو دول کا کھا تا کہ کو دول کی کھا تا کہ کو دول کی کھا تا کہ کو دول کا کھا تا کہ کو دول کھا تا کہ کھا تا کہ کو دول کھا تا کہ کو دول کھا تا کہ کو دول کھا تا کہ کو دول کھا تا کہ کھا تا کہ کھا تا کہ کو دول کا کھا تا کہ کھا تا کہ کھا تا کہ کھا تا کہ کو دول کھا تا کہ کو دول کا کھا تا کہ کو دول کا کھا تا کہ کھا تا کہ کو دول کو دول کھا تا کہ کو دول کو دول کو دول کھا تا کہ کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول کے دول کو دول کو دول کو دول کے دول کو دول کے دول کو دول کو دول کو دول کو دول کو دول

#### مذيب برملويت كالتبليغي كالزام

برطیدی ندمب کے نوگوں کا کام عقیدہ توجد کے خلاف تبوری شریعت کو تردیک دیناہے ۔ مندو پاکستان بن کی المبلی فی دسالے شائع ہوتا ہے۔ مدیر دخوان سید میں دسالے شائع ہوتا ہے۔ مدیر دخوان سید محدود المار منان کا دور الله من من منوی ہی اصل ملان میں دور المبلی من منوی ہی اصل ملان کا دور المبلی من دالجا مت ہیں۔ اور ہاد النباد وضوان ہی میسی طور پر اہل منت دالجا عت ہیں۔ اور ہاد النباد وضوان ہی میسی طور پر اہل منت دالجا عت ہیں۔ اور ہاد النباد وضوان ہی میسی طور پر اہل منت دالجا عت کی دول سے شائع ہوتا ہے۔ ال افراد لا منان منائع ہوتا ہے۔ الله وشائع ہوتا ہوں کی فعیل اور بردگان دیں کی بے بنیاد کو الماری کوشائع ہوتا ہوں کی فعیل اور بردگان دیں کی بے بنیاد کو الماری کوشائع ہوتا ہیں۔

رسانتہی دخوی مجلاب صاحبان کے شعبہ ہ بازی کوامات اور وجد حال کومی موام کے سامنے پیش کرتے ہیں بروگ برپست مجذوب صاحبان کو پہونچ ہوئے سجعتے ہیں ۔ حالانکہ ان کے تمام مجذوب صاحبان گانجا ٹود مستان ہوتے ہی

#### مزمب برملوميت كي حقيقت

المرآب صغارت ان غالى برليوى دضوى صاحبان كي جعلى غدمب كى اصليت كومعلوم كرنابها بيت بي توان عباوت ہ جیسے اجمیر، بغداد ، مربلا، پنڈوا اورسیواوں درگاہوں پر جاکران کے طرزعل پرخور کرتے ہوئے ان محبلی مسكمون مذبب كاجائزه لي عبائي ان كان عبادت كامون برميو يخ كران كه خرمب كى جائخ يرتال كري اتوان کے نرب کی اصل حقیقت پر میرونے جائیں گئے کہ ان کے ندمب کا اصل دار و مدار حرف دنیا داری اوربیف ت پر ہے ۔جہاں سیکٹروں حید بہا ند سے شکم بری کرتے ہیں۔ برم سیلاد میں شکم بری کے لئے میت کے ایسال اواب مزے داد کما نے تیاد ہوتے ہیں اور مرتواص دوام کو دعوت دیکر قرآن توانی کے بعد کیاشینی فاتح مرتقیم کی بال ہے ربرى دموم دعام كساته كمير الو و دم كهاب كوشت بعات دال دوئى كرساته ملوك مانال التيم كيماتين بلكر قرون يرند ونياد كرنا بميعرر ساتوان، دسوان ربيوان ، جايدوان ادر برس برشب برات كاحلوه ، دسنان شب قدر كاعلوه ، ميدميلادالني كى شيري ركعدل كارد ايكانا ، اميرمزه كى نياز كرنا ، شيخ عباس كى رواس معزب المركاكونداكمنا استيخ سددكا بحوافيح كمناء مادكندا اوركوين مي وليا وربياول چرمانا ربوك بري كيارموس كرناء مرى بلادريكانا ، پندواشلون كابلا قرىرم خاكباب مرغ مسلم كونارجها وسيكود كائيس ادر مزادوب مرغيال وج ك لَ بَي ـ يرسب مرف في مم ي كم في كم لي م مالانكروسوات بدمات كا تبوت قرآن ومدين سي كبي نبي مدان الدبلعات كاالتزام محابير كرأم وائمروين مدين مدين الكيكن ال كعلماءان رسومات بدعات برسيكوول منكون وفي ياد بيان مرك تاجائز لمريقه يعوام كالمل كماتي و مالاكذال فرتال فرآن مكيم ي مان فرايا بركه . لا نا كلسدوا المسوال كم بديستكم مبالعب اطل - يرسب الموا بدمات الن كر بيرمغان اعلى وعزت موادى احد ناخانسان برادي بي عمادي بواع \_

چنان ال بربادی معنوات کے بیرم خال امل منون موادی احد دشا خاندا مبرے سے دوگھنڈ ستر فسند سے اپنے اللہ میں اسلام بتر ایٹ مصلیا شامین کان بایں اسلام وصیت کو تلم بتذکراتے ہوئے اوں دمیت کرجائے تاک کہ احرادے آپ حفزات ان بریکوی رضوی کے بیرمغال کے دمیت کودیکھی گرمنگ ہے ان لذیڈ کھاؤں بردمیت کودیکھی گرمنگ ہے ان لذیڈ کھاؤں بردمیت کی ۔ ایک درجن کھاؤں کو بیک دقت ہے کم رنامشکل تھا۔ اس لئے ہے منم کا انتظام ساتھ ہی کر گئے ۔ کہ سوڈ نے کی ان لذیڈ کھاؤں کے ساتھ ہیں جو ہے۔ اس کے معدد کر ہے ۔ اس کے معدد کی وا

انبياءي عزت كرنا

آپ حفرات پرکچونی نہیں کہ انبیاد اولیادی مزت کرنا شریعت میں داجب قرار دیاگیا ہے۔ او دان کا دشم کا دشمن ہوتا ہے چنانچہ قرآن مکیم میں صاف وارد ہے: صن کان عد والله وملائ کست و رسلہ جبر بل و میکال فات المند مدو للکافرین، الایت اور انبیاد اولیادی عزت کرناان کی اتباع کرنا ہے مگر ملاق تباد در کرکے ان کور لوبیت تک بہونچا دینا ایک جرم عظم ہے۔ یہ حفرات اپنے آپ کو بالاوب اور اہل تو مید کوب او کہتے ہیں یہ لوگ انبیاد اور اہل تو مید کوب او کہتے ہیں یہ اور اہل تو مید کوب او میں برا کوی وضوی حقادت اپنے ہی میں برا کی من ان کر میں مندرجہ دیل اشعاد کو کور مدید کر جوم جوم کر کاتے ہیں۔ بوکہ ان کی شاکل ملائ ہے۔

خدا ہے تھےکیا فری نہیں ہے فدانہ کہے ہو دہ کا فرنسین ہے اتر پڑاہے مدینہ میں مصطفے ہو کر جومومن ہیں باچشم سردیکھتے ہی ہمارانبی توریشر ہی نہیں ہے مقام اس بی کاتھرش بریں ہے وہی چفستوی عرش مقاغداہو کر حیات النبی ادر حاصر بیں ناظر

دیکیے! یدمنوی حضرات کے مجذوب صاحب کمی قدر جرات کے ساتھ اس شعری نی کو یم ملی الشرطیروسی فی موسی الشرطیروسی فی ف میں فنده موجود اور مرجگر ماخرد ناظر بتاتے ہیں اور یہ می بتاتے ہیں کہ صنور صلی الشرطیر وسلم کو اس طرح سرائی بست میت میں موسی ہیں۔ اور جو کوئ میات ابنی کو باور نذکر رود کا فرسال کی انہا رد الجامعة كم اكابر ملماء كوام في نتاوى مالكيرى اور فقاوى قامى نال وفيره بي اس مقيدة ما طروناظريسان يركم احدث احتدان المعام فعوكافوالخ يركم احدث احتدان المعام فعوكافوالخ الدنيا وعومالم العنيب والنظوما في العالم فعوكافوالخ المحتمام مسلمان فواه وه كى مسلك كريول جنى مشافى ، الكرمنبل سب اس بان براتفاق و كفته بي كرم فراد المرنبي بهد سه

جز خدا کے کوئی کی خال نہیں تا در نہیں فیب کامالم نہیں اور مافرونا ظر نہیں

لگایا تد نعرہ تمہاداکس نے توجاتاکس کا جگر دیکھتے ہیں برے بدادب ادرکت خ بیل ایک گردیکت بیں جم دہانی کا گردیکت بی

#### اولىياءى عزت كرنا

 المرائی فرن مند کر پڑھے ہیں۔ اور آپ کاوم و فات محمد آلوں اور محمد معلی قوں صمنایا جاتا ہے۔ اور وس ورثین فیوب ہمانی کی بے بنیاد کو امتیں بیان کا جاتی ہیں وضوی حضات کا مقیدہ ہم کہ بیر صاحب مرد وں کو دیرہ کر دیتا ہم با ولاد کو اولاد بخش دیتا ہے۔ حاجت و وامشکل کشاء ہیں گویایہ لوگ مجوب سمانی کو خدائی و وجہ دے کوان کی پہشش اس تے ہیں اور کہتے ہیں ہم اولیاء کی صرت کرتے ہیں۔ اور لوکنے پر کہتے ہیں کہا دلیاء انبیاء سے ہمارا مد مانگنا کریا خدا تھا لی

> ده ابل سنت بي ياکه بدمتی ساری ده سلمان بي پاکه مثرک دناز ی

نگاتے ہیں توصید پہ جو ضرب کاری عمل جن کے ہیں اہل تومید کے خلات باکس

اب مبوب سمانی کے بعد خواجہ فرب نوازمعین الدین اجمیری کے بادے میں یہ دضوی مضابت کیا کہتے ہیں و ہ ، بی ملاحظ کر ان کی عزت کس طرح کرتے ہیں ۔ و

زمین وآسماں تیرا مکین و لامکاں تیرا فلک پر دموم ہے تیری میں الدین اجمیری

گداؤں ہے ہی کیا اگیں مقیقی شاہ کہوتے کر کی جربوات ہوتے ایں شیری جاہ کے ہوتے نبعت کو کر ال کو جائیں بیت انس کے ہوتے

مبادت فیرکی کب ہو مبلاً الشرکے ہے۔ تعب مسلماؤں برج ہی غیر کے لمالپ کوئ اجمیر کیرکو کوئی دہلی کیونیے کو بل توصیدان افعال منزکاند کوفلان شریدت پاتے ہیں۔ اس انے فاعل کوخترک بدایان دائر ہ اسلام صغابع بیوں کرتمام دخوی برلوی توصید کے خلات بدمات کے مراجاع دریا ہے شعود کے خلاف دریا کے شودی فولان اہل سنت وابحا مت کے دورداد ہیں۔

ادے آپ کومعلوم می ہے کہ . . . . ؟

یک تویدر منوی معزات اولیا وانبیا وی عزت مین بدسب بکواس کود به تع ادر ان کو ما مزونا فرسم و کو ، د واشکل کشا کمتے تعے اور معنور سلی الشرمليد وسلم کے بازے میں صاف کہدر ہے تعے کہ۔

الشرك بلي مين وحدث كي سواكيا ہے جو كي مين ليناہ لي سي عمد سے

نفرت مل كرم الشرومبرك بادى ين كرد م تع كراكرة ابل پرشش نيم كرة ابن نشش نيم بلرگذاه منوكن ، على كشار ديكن اب تويد مغرات ان سے ايك قدم أكر بڑه كرمان كين لك كر ...

کون دیتا ہے مجے کس نے دیا جودیا تونے دیا احمد رمنیا

دخرات مانتے ہیں کہ یہ احد دضا خانصا دب ہوی مذہب ہر ملویت کے جو ہیں پہلے تو آپ بانی مذہب بہر مناں تھے جس کو اعلی حضرت سے یاد کیا جا تاہے دیکن اب یہ اعلیٰ حضرت صاحب پر مناں سے ایک قدم بر برمناں تھے جس کو اعلیٰ حضرت سے یاد کیا جا تاہے دیکن اب یہ اعلیٰ حضرت صاحب پر مناں کے ہم آئیں کے جنائے داخوی اور میں دب مانتے ہیں اور سی احمد رضا خانصا دب قر اور حضر میں ان کے ہم آئیں محم جنائے داخوی در اجترافی میں دب مانتے ہیں اور سی احمد رضا خانصا دب قر اور حضر میں ان کے ہم آئیں محم جنائے داخوی نا کہتے ہیں کہ وہ جلا ادب ہے ۔۔

مرقدی جب پوچیں گمنکر بحرتمبادارب کون ہے سرچ کا کرادب سے نام اول گا احسد د ضاخال کا

ے تمام مسلمان کا یہ مقیدہ ہے کہ قبر میں جب منگز کیر اوجیس کے مدد بھا دادب کون ہے، آورواون عدبی الله میرارب الشرع مگر ہمارے دخوی برطوی حضرات کہتے ہیں کہم تو اوب سے مرجد کا کونام لیں مال کا یک میرادب احد دیشا خال ہے۔ مران میں کہ ہاد در موی صابان اپنے آپ کو اہل سنت دائجات ہے ہو کے مقیدہ قوید کے ضاف خرافات ہرات المام ہوں ہیں ہی ای یہ اوگ تا المواج ہوات ہوات دار مالم ہیں ہی ای یہ اوگ تا کو انداز الله علم صاحب فراست دیانت دار مالم ہیں ہیں ہی یہ ان کو کافر شرکونہ منے ہیں جہاں ان کو ان خرافات ادر عقیدہ فاسرہ سے کیمر منع کیا گیا ہے بلکہ اس مقیدہ ہران کو کافر شرکونہ ہو تی ہے۔ تعب ہے کون کو خراب کی اجازت نہ قرار دیا ہے ۔ بھر بیان کو عذاب جہا کہ دویہ شدید کامر کلب میں ہیں ہم برکیف ان دور وی کو فات مشرکونہ ان اور موری حضرات کی ان خرافات مشرکونہ ان اور موری حضرات کی ان خرافات مشرکونہ ان قرید نے کیا ہی فوب نقشہ کھنیا ہے ۔

جہ ہالی معبود اپنا بنائمیں جہاں نفس ہا ہے وہی مرکزی مرائیں مرادوں پہ جا کر کریں المجائیں دمائیں دمائیں مرادوں کے مالیں دمائیں المجائی دمائیں المجائے ہیں المجائے

لگاتے ہیں دحدت پر جو ضرب کاری چلاتے ہیں جو نمل سنت پر اگری مزاروں کے ج بن مخط میں بجاری دونود سوچ کیں جنتی ہیں کہناری

کام میں تو بنتے ہیں *فدا کا بسندہ* بالمی میں لگاتے ہیں ہیروں کا دعندہ

## بشريت رسول برگفتگو

بهاد عدضوى بر بلور كا احتقاد م كر درمول فدا بغر نبي تعد بلك فورمن فوداك تقريم مطلب يرم كني كو ملي المنافية وسلم فود فدا تقريب المرتبي 
خدا تو انہیں بشرکبہ کر پکا رہے۔ یاندھ انہیں نور دیکھتے ہیں

كيول جناب إس لي كرقران عكم في أدم عليرسام كوبتركيا كيا بع ويحرآدم عليسام كتعلق فلوكم

الآن الدرس 
#### نبوت کاسلسلہ ذربت آدم سے

قائن ميم سالتراها فراتا مي كرتمام المبيار دريت أدم بي جنائج أيت كريم ، يابن آدم اما يا تينكم رسل منكون ميم التراس الم يستري الدارا المراس الم يستري الآية على المسلم المس

تطبیق جائی میران باقل اور میران فرنافل بی جیران ناطق بی جن بانسان ، اور فرنتے ہوتے ہیں ۔ تخلیق بنات آگ سے ۔ اور تخلیق انسان می سے اور تخلیق طاقف نور سے جنا نجر مدیث شریب میں ماٹ وارد ہے ، منت اعلقک ته میں نورو شاق الجان مس مارچ و خلق آوم مما وصعت لکم کما اغرجه مسلم میں مدنیت عائمتہ منی ا یعنی صنودسلی الشرملیدوسلم نے فرایا کہ فرشتے نوری ہی او دجات نادی ہیں۔ اور آدم ملال الم خاکی ہیں۔

ناظرین کوام ! بغری دسلم نے فرایا کہ فرشتے نوری ہی او دجات نادی ہیں۔ اور آدم ملال الم خاکی ہیں۔

ناظرین کوام ! بغری دسلم کے فرای کے بیلے عرض کر دیا ہے جیسا کہ آبت کریم : اُ د نشلے اللہ بین اُنعیم اللہ اور قرآن محکم میں ان سب انبیاد کرام کو ذریت آدم و الآیة ۔ اس مقعد بروضاوت کے ساتھ و لائت کرتی ہے جب تمام ابنیا روا ادر ہے اور دیتیا تے تو ہو ان کے خاک ہونے برکیا شک باتی وہ جاتا ہے۔

آدم تھے اور دیتیا تے تو ہو ان کے خاک ہونے برکیا شک باتی وہ جاتا ہے۔

#### منكررسالت كاانكار

امم سابقے کے تمام کافرومشکن کاعقیدہ تفاکہ بنر کاربول بدنامال ہے۔ یہ کہ کرکافر ہوگئے اور بہادے دخوی برکا تعقیدہ ہے کہ دسول بنزنہیں ہیں جو کوئی دسول کو بنٹر کھے کا وہ کا فرجے۔ یعقینا بریلوی دخوی کا عقیدہ اور تمام کا خود منٹر کے کا عقیدہ کیاں ہے وہ لوگ تمام انہیا دکرام بیتینا بشر ہے ہیں کہ ان کا فروں نے لیے لا کا عقیدہ کیاں ہے وہ لوگ تمام انہیا دکرام بیتینا بشر ہے ہیں کہ ان تصد ونا عماکا اور تت بر بشر ہونے کی وج سے دسانت کا انکار کیا : قالوا ان اُنتم الا بشوم تلت متربدون ان تصد ونا عماکا اور میں بیت ہوئے ہوئے کی وج سے دسانت کا انکار کیا : قالوا ان اُنتم الا بشوم تلت مترب کو ہما ہے تو ہم جے بشر ہو۔ بشر ہو اور کے دوج اسلاما من مب بین، الآسے ۔ یعن ان کا فروں نے کہدیا کہ تم تو ہم جے بشر ہو۔ بشر ہو اور کے دوج اسلاما کا معبود وں کی مبادت سے جس کو ہما دے باپ داد ہ دوج اسلام ان کا بٹروت دیں کہم دیول ہیں ۔

مرسلوں نے جب کہا انا الیکم مرسلون کہہ دیاتب منکروں نے ان اُنتم الا تکاؤون

بواب من فرایگیا: قالت اسه رسلهم اما خدد الابشوشلکم ولکن الله یمن علیمن بشاء من عباده و ا کان النا ان ناتیکم بسلطان الاباذن الله الآیة - ملافظ بو سوره ابراییم دکوع بر بیم قریم از بسیدانسان بی الخ رسگر مندند بالا آیات کریمات کونوب فورم پرمیس اورانسان سے بتائی کر بیخته بیز بیجه وه سب انسان تھیا اور کچه به اگر انسان تھ اور بیتنا انسان تھ قوم پر بشریت رسول پر آنکا رک گنائش ہے به مرز نہیں ۔

خیرسیاں تک آدیں نے ام سابقہ کے تمام انبیاء کرام کی تخلیق میوانی میں انسان ثابت کرد کھایا۔ اب ناص کرہاد نے بی کریم ملیرانصلوۃ وانسلام کے یا دے میں بیٹا بت کرد کھانا ہے کہ آپ بی تخلیق میوانی میں تخلیق انسانی م ديگراپ الترعيه وسلم و يشي فائدان مي بي ميدالمطلب هد بيداكداپ خصاب فرايا أنامحدين مداد الري المحلين مداد الري المطلب الحديث . بنابري خداد ندتمال خال كو تاكيد كرساته او شاد فراياكه وأنذ ده شيوتك الاحتدب و فالمحصل الترعيد و المحد و

# آپ سلی الشولیسلم کون بی اورکیا بی ؟

تفران كفيران كفيرس الإي آن كريم برات المنه يا مسربالعدل والإحسان ، الأية - إيه الهاي الديم كالم بن صيني كوب بى كريم عليم العلاة والسلام كى بوت ورسالت كى فريبوني . قواس نه أب مع طنابها الم من الله على السلام كى بوت ورسالت كى فريبوني . قواس نه أب مع طنابها الم من الله كرد وك ديا كها تم مهاتم مهاتم بور عها دابها الم المنابي السلام والسلام كهاس أنه اوركها كريم كانم بن مينى مردة فن كوف بورك كريم ما تم بن المنابي و المنابي و البي الله المنابي الم المنابي كون المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي كريم بي المنابي كالمنابي كال

بلکه آپ بینک بفرتم ادر آپ کا المدیمی بفری ماجت متعلقی مفاخورد دنوش کے ساتھ پاکارہ پیشاب کی ماجت ، اور دنیا ورت سے ماع کرنا ۔ اور دنیا ورت سے ماع کرنا ۔ اور دنیا سے ان مال کرجانا ، قریس دفن ہونا ۔ آپ کا صاحب اذراج ادر صاحب ادلاد ہونا دنیا س شہو مال ہونا ۔ اور سے سی کی مجال کر ان کا کر کر کے ۔ مان سے کس کی مجال کر ان کا کر کر کے ۔

#### تخليق حيوان ناطق بين بشر كاوجود

زیری خون ان سیمیل بیان میں آپ و عزات نے معلوم کولیا ہوگا کہ قادر ملاق خان ارض و ممانے تملیق جوانی برخیاد ناطق کو تین ان اندام تلاخ مسیر ناطق کو تین ان اندام تلاخ مسیر لائوں کے دور اندان کو خاک ہے۔ ان اندام تلاخ مسیر لائوں کے دور دونوش اور ماہت ہوئی کے دور میں خور دونوش اور ماہت ہوئی کے ان ماہ بیان کی دور میں خور دونوش اور ماہت ہوئی کے ماہ میں اندان کا دور ماہت ہوئی تابید دار ہیں۔ اندان کی ماہوت ۔ اندان کی ماہوت کے ماہل ہیں ۔ مار می کو ان ماہدی تا ہوئی تبید دار ہیں۔ البتہ ذکر الشری مشنول ہیں صرور ادر موال میں اندان کے ماہدی تا ہوئی تابید دار ہیں۔ البتہ ذکر الشری مشنول ہیں منرور ادر موال کے ماہدی تا ماہ تا ہوئی تابید کی ماری دور دونوش کے ساتھ ماہد تا ہوئی کی طرح دہ سب مامد اسال کے ماہل ہیں۔ البتہ یہ دونوں فریق فردی دناری دور دیں جس دار نہیں ہیں۔ ا

## تخليق للاثرين انسان كاوجور

اقدام تلاشین بسراددج انسان کا به توکیم خاک به بس کویشر کهاگیای ادریشراک بنی کا نام به بوظام جمه دالی بود ادر صاحب فراست عقل ادر ادراک بو ادر ساته ی ده صاحب نسب ادر صاحب داماد بو به بساکه فارنداما نے قرآن محکیم میں بیشر کی تعربیت میں فرلیا به حوالمذی خلق میں الما و بستر الجمعلم نسب اوصه سوا ۱۰ الآیة سابی بشر ده دامت به کم می کوان ترایا کی می ادر بانی سے بیداکیا راود اس کوصاحب نسب ادر صاحب داماد بنایا قرآن کیم کاس آیات کویم نی بیشر کی توریف می در ضاحت سے بیان کی کی که ده بشر به بوصاحب نسب ادر صاحب داماد برا بچناہ ہے کہ مارے دسول کویم کی انٹر علیہ دستر بھی آت گئے۔ کمیم ٹیں داخل ہیں۔ اُپ بھی ان اوصاف ان ا نام ہیں یا نہیں ۔ پائپ مذکود العداد نوری کی طرح مجم نور غیر مرخور و ونوش سے پاک اور صاحب نسب اوستا نبرتھ کیونکر نوری کوکوئ ڈیکھ نہیں سکتا ہے ۔ اور نوری صاحب نسب اور مناحب داباد نہیں ہیں ۔

أي مقيقت كالينه بي ديداياجاء كراب كابي ؟

دنیاجائی ہے کہ آپ صاحب نسب تھے اور صاحب داماد جی تھے۔ اس سے کون انکاد کرسکتا ہے کہ آپ صاحب داماد من اور صاحب داماد جی عبد الشرین عبد المطلب بن ہا شم کا ہونا کا فی ہے۔ اور صاحب دان کے آپ کو مطرت علی لاد مضرت عنمان کو پیش کر دیتا کا فی ہو سکتا ہے۔ اور آپ جسم خاکی تھے کہ آپ تو پہن ایم جو افتی تھے اور جو ان سے بوڈ معلیے تک لوگوں نے دیکھا ہے۔ بھر مرنے کے بعد لوگوں نے آپ کو خسل دیکر میں معنی دفن بھی کھیا ہے۔ آپ کی قبر مبادک اب بھی مدینہ منود و میں موجود ہے۔ اس سے کون انکار اتا سے کہ ریسب غلط ہے۔

آپ صاحب اذوا به اور صاحب اولاد بھی تھے۔ اس سے کون آنکاد کرسکت ہے ؟ اورکس کی مجال ہے کاپ ب اذواج اور صاحب اولاد نرتھے کہدے۔

بالل جومدا تت الجمتائية و الجمد دردن مينوديد عبايد مار

دیکے انہ کریم علیالصلوۃ والسلام کا کفو قریش تھے جن میں آئے متعدد فود شادی کی۔ اور اپنے چلاوں صادب الی شادی کو ان کری علیہ کیا کہ انکار نہیں کیا کہ آپ تو نوری ہیں۔ بشر نہیں ہیں۔ اور ہم سب بشر ہیں سے درشتہ واری کیوں کو موسکتا ہے یہ کیانوں کا درخا کی برابم وسکتا ہے ۔

كن كالم بن بالم بنس برواز كينوتر باكر ترباز با باز

اگر دخوی برطی صاحبان کے اندر بہت ہے تو دیانت دادی ہے ان سب اوادم بیٹری کا انکارنصوص قرآئیہ مادیت دسول الشرعة تابت کرے دیکھائیں کہ آپ ان اومیا ف انسان سے بالکل پاک تھے ۔ خاکی مزیمے اور ا یاکم اذکم بیری ٹابت کر دیکھائیں کہ آپ لودی تادی کی طرح انسان کے نظروں سے بھیٹ ادجیل دہتے تھے ہیں مرى دفوى برلوى كا بينواابيس على العنة بم انساف سے إدرته الم الد ادر بوشيده طور سے بم كوديكمة بستا الله الله عدو قبيله مد سيت لا توفيقهم الآية - كى طرح ثابت كرد ديكمائيس تب باني كم بريكوى صفرات اله دوى مي الم سي يك سي بي الم الله الله الله الله ويدان كوجوال محمدين كرد بم جانة بي كرتيا من الك يدارك اس كا تبوت لاد الكور ك نظرو سيد ادجول دم تقي الشكل بدلة تقد ادرتسكل لائة تقد ادرتسكل بدلة تقد ادرتسكل بدلة تقد دب نبين ادريقينانهي تو دوى كرائي فورى تعد بالكل باطل سے \_

باقی دی آیت کریم قد جادکم من الله نوروکتاب مبدی ، را سبت سے ان لوگوں کا دیوی ہے کہ الکت کریم آیت کریم آیت کریم الله ہے ۔ یوم باطل ہے کیوی میاں نور سے مراد اسلام اورایان ہے ۔ یوم باطل ہے کیوی میاں نور سے مراد اسلام اورایان ہے ۔ یوم باطل ہے کیوی میاں نور حقیقی اور مجازی طوار پر نور کا بیان ہے ۔ یم اور سال ہے ۔ اور کہیں حقیقی نور جو کر تیا مت کومومنوں کوعطا ہوگا۔
کہی تثیل ایمان اور کہیں نور سے مراد اسلام ہے ۔ اور کہیں حقیقی نور جو کر تیا مت کومومنوں کوعطا ہوگا۔

مجے تعب کی کوئی انتہا نہ رہی کہ قرآن میکم میں بضریت رسول پرسیکر در آیات کر بہات کے موتے ہوئے رافوی مفات اس آیت کریمہ سے بیجا استدلال پیش کرتے ہیں کہ آپ نوری تھے۔ اگر کسی دوایت سے صراحت ہوتی تو بہا متا: دا ذلیس فلیس ۔

 مركيان الاكربتر كوبايت كرسكتاب يدكيد كرده والكافراء كيا

بهركيف من ان دفود كو دان كاس بتيج بهران بوكم سر كو كمري اد دفود كو الكا بهرائ وكام الله المواقع من الله المواقع الموا

خیرابہ ہاد دخوی معفوت سے لوج مناجا ہے ہیں کہ آپ معات نے جو آیت کرید فقالوا ابت بید دنانکھنووا منتجہ نکالا ہے کہ جو کوئی محدصلی الشرعلیہ وسلم کر بہتر کہا وہ کافر ہے ۔ اور ترجہ کی ہے کہ بس کافر ہوگئے تو کون کافر کے جو نکالا ہے کہ جو کوئی محدصلی الشرعلیہ وسلم کو بہتر کہا ہوگئے ہی اہل تو مید ۔ وہابی ۔ نجدی ۔ دیو بہتدی اور فر مقلدا ہل می محدصلی الشرطیہ وسلم کو بہتر کہتے ہوئے ۔ اب موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمادے دوخوی حضرات محدصلی الشرطیہ وسلم کو بہتر کہتے ہے ۔ اگر ہم اہل توحید محدصلی الشرعلیہ وسلم کو بہتر کہنے سے افر ہوگئے ۔ اب موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمادے دوخوی حضرات محدصلی الشرطیہ وسلم کو بہتر کہنے سے افر ہوگئے ۔ بی کہتر ہے ۔ اگر ہم اہل توحید محدصلی الشرعلیہ وسلم کو بہتر کہنے سے افر ہوگئے ہیں ۔ تو اب پھر ہمادے برطیوی حضرات سے گذادش کو تے ہی کہا ہے جہ اپ سے پر جھتے ہیں کہ کون کہتے تھے ، برطیوی انہ کے ہم مشرب قوم نوح ۔ قوم خود ۔ یا ادر کوئی اہل مشرک اہل مکر ، اہل مکر ،

اگرہادے بریادی نفوی مناوت کے انداہ ملم مری دان ہوتے ۔ ادران کو قرآن د مدیت پر مبور ماسا والدیانت داری سے فردر بالفردر میان کہد دیتا کراس آیت کریم میں ہیں کہتے تھے کافا مل شروع ہی آیت بیں دم د ہے کہ وہ سب کا فرقوم فرح ۔ قوم علا ۔ وہنود ادر کفاد سکریں ۔ ادر مخاطب اہل سکریں کہ خداد ندتمال نے اللہ سکہ کو کا مسب کا فرقوم فوح ۔ قوم علا ۔ وہنود ادر کفاد سکری بی ۔ ادر مخاطب کرے فرایا ہے الم بیانکم خود والدین کفروا مقط بالات ہیں اس تم سے پہلے قوم فری کے اللہ مدکیا ہم اور کے ایم کا مال تم کو معلوم نہیں ؟ یہ اللہ اللہ مال کا مال تم کو معلوم نہیں ؟ یہ اللہ اللہ مال تم کو معلوم نہیں ؟ یہ اللہ اللہ مال میں کا ہے۔

انسوس براگ مدادت اہل توجیدی قرآن مجیدی آیت کریہ سے غلط استدلال کر کے سلما نوں کو کا فرکھے لگھ ہیں۔ ورخلاف منستاء قرآن بیجا تاویلات بلک تحربین بالقرآن سے اہل توجید کو کا فرکھتے ہیں بہر دوی کرم م اہل سنت والجامت یں۔ آگر یہ نوگ اہل قرآن ادر اہل سنت والجاعت ہوتے تو تحربین بالقرآن کے مرتکب مذہوتے قرآتی تحربی اور تا ہا آ رناتونعل يبود اورشوه فرمب أديد دعركا به سد مدسلمانول كاو

ہم حال ہیں کریا گا الل قوید کوکا فرکیوں کہتے ہیں۔ جب کر قرآن میکم ہی سیکروں آیات کریات سے بشریدا تول کا دس لما ہے کہ آپ بلادیب وشک بشرتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علادت اہل قومید ہی قرآن میکم کومول گئے ہیں۔ اگر وی براوی آینے دوی میں سیچ ہیں۔ اور ان کو قرآن یاد ہے۔ اور قرآن پرایمان ہے قو بڑھیں لقد جا دیم دسول منکم

رلقدجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنم حريوس مليكم بالمؤمنين رؤن رّحيم - الآبة -

دیکھے جناب اس آیت کریمیں کا ذکر ہے ؟ آیت ہذاکا ایک ایک جلم آب ذرسے لکھنے کے قابل ہے خصوصاً للا تعدما وکیم دست ل من اُنفسک م "کا لفظ نہایت ہی قابل فور ہے کہ اہل مک بوکر آپ کے فائدان کا تقد سے فداوند تعالی نے مخاطران کے آدی تا تعلق میں مدعاتم اور میں اور تمہارے فائدان کے آدی اور نہیں تم نے پالا پوسا اور تمہاری براور دی میں شاوی بیاہ کیں مدعاتم اور پاس این ہو کر فرندگ و برکیا۔ اب ان بین ہونے کی وجہ سے تم مبلاتے ہو مالانکہ وہ تمہارے نزدیک عزید اور دوئن درمیم تھے اور ہیں۔ بتائے ہوجی آپ بین ہونے کی وجہ سے تم مبلاتے ہو مالانکہ وہ تمہارے نزدیک عزید اور دوئن درمیم تھے اور ہیں۔ بتائے ہوجی آپ ایشراو نے برشک باقی دہ جاتا ہے ہے۔

بشركا انكاد كرتے بود ليكن موچاد بات جيون مى نہيں انكاد ہے قاآن كا بسركا انكاد كرتے بود ليكن موچاد الكاد ہوجا تا جينادان مربي سلطان كا بس نہيں يہ سلطان كا بس كا بوگيا انكاد جب

منكرة رأن إوجاما بمنادم شيطان كا

میم می اضوی مفرات بشریت دمول سے انکاد کم رہا ۔ ادد کم دیں کہ آپ بشرختھ۔ توردوگ انکادبشریت ول برمنکو قرآن ہوکر لیک خادم شیان بن جاتے ہیں، ادراس کی تبلیغ کرتے ہیں میں سے شیا لین معلین ہوجا تے ہیں۔ اربغی الانسی والجن یوحی معصنہ م ولی بعض فحر ف القول ضرورا۔ اربغی الانسی والجن یوحی معصنہ م ولی بعض فحر ف القول ضرورا۔ ایک بیعن واضل ہوجا تا ہے۔ ایک بیعن واضل ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا تا ہو تا ہوجا تا ہو تا ہوجا تا ہوج

ضياطين مطين بوگئ بي ال دخويد كومبركاكر اب ده بهردنياي مسلم أول كومبركان كمال باي

معلوم بوتا به كربس طرح يبود اون في مَزير علي اسلام كو ادر نعرانيون في علي علي سلام كوبيتري والعبا

مرخداکا بینا قرار دے کر ان کوخدا کہتے ہیں۔ اور مندؤں نے دام چندرجی کو اور کوش جی کو او طار کہران کوخدا او مندو کا بینا قرار دے کو ان کوخدا او مندو کہتے ہیں۔ منگوان کوخدا کی بنا فرقہ قبر مرست دخوی بریادی مندور اسلام کو مراتب رسالت اور بشریت دسول سے مناکم نورس نورالٹر قرار دے کوان کوندا کم منز قرار دیے ہیں ہے جنز قرار دیے ہیں۔

ہوا سادی مٰدا لی کے محدمصطفے پہنے

فرثتة تقى نذآدم تعانه تغاظا برخدا يسط

مارے رضوی حفرات اس آیت کمیر کونوب فور سے پڑھ کوانصات سے بتا ویں کم بنی کریم علیہ العمادة واسلام کو خدا کا بحز قرار دینا۔ اوران کو فور من فور النظر کہنا مثرک بالذات باری تعالی ہے کہنیں۔ اگر دضوی حضرات مسلمان بیں اور قرآن مجد ہر ان کا ایمان ہے۔ اس آیت کم یہ کا لحاظ کمیں۔ اور اپنے بد حقیدہ مشرکی کیر توہد کرے مومد سلمان بن بمائیں کرے

# من المنظام المن المنظور المن المنظور ا

يروخوي مغارت يرجى كية يرك التا موري معرية وجر شاغ جان خبيط والد فدوات فدوان مروان مراز المرم مرونين و ايك بي فيد أيك بي صفاحة اليك بي فود ادر ايك بي ذات ر

پضاغ براک کے بیاک و احد میں جومیم ہوان کو مناده امام جرمان کا اس بنا بر دات مدد استدا ہے بائیں ، برسکتا ہے کیوں کو ایر ایر کی اور کے سفات میں و دنوں برابر میں ، بو کد انٹر تعالی کی ۱۹ مناوے صفات میں و دنوں بنائی و تعدی ایک نام ایک انٹر مسلی انٹر ملید دسلم می نوریں ۔ تود دنوں بنائی و تعدی ایک نام ایک مفات میں واحد سطاق ہیں ۔ جدانہیں ہیں ، الناد وفوں کو جدا کہنے والواہل فیدی ہیں ۔ نعوذ ہائٹر

تورى حقيقت برأيك نظر

تورالني

قرگن پیکری تقریباً ۲۰ متابات پر متعلد آیات کریان می اوز کا بیان ہے۔ ان میں اور تباق نے اپنے لورک شمل بھی بردہ فرد میں کو بیان فرلیا ہے۔ تعمل کا خردت نین کدان سب گیات کو بکی بیچ کرے ور برفز کو دلید میں کارتعمل کے دونر کی شرورت ہے ۔ اور وہ قال بی ہے ۔ اس لے بہاں میں فرا ابی برفز کو دلید میں کارتعمل کے دونر کی شرورت ہے ۔ اور وہ قال بی ہے ۔ اس لے بہاں میں فرا ابی راد أود كريردون يل بهاور و وفات ياك وب العزت سات أمافي كا دير شمعلى يرستوى وش بهذا أن كتاب كم الرمن طى العرب استوى الماير اور والعدم في معزم الى در دغيره صمروى دوايت دارد أب الما المعدد المنت كياكياك أب غيرود وكاد ما لم كوم في برد يكما به بل وايت وبله أب غ دليا ان اداه الحديث بين ده ذات پاك تونور م كونكرديك سكتا بول يس نصوص قرائيه اور اماديث بنويه مناحت تابع بوكيا به ده داعيك بمرفدي اوديك تابت بوكياكندا ع تعالى ويكفني مكا ي ال كدو فود محم أورب ادر ستر بزار أورك بردون بي ب-

اب يمعليم كرنا بى منورى بى كونداوندتعالى جب كنودنود به - توسيرود فلد كى بردول بى كيول بها

جواب يستهكرده والت باك رب العرت كي علمت الا

ى كى بىلى كاناب فىنوقات سى لاسكتا ہے . نداس كوكوئى ديكوسكتا ہے - بنام يس خدا دند تعالى في صاف فرمايا ہم كو

تدوكدالابسادوحوبيدوك الابسار وحواللطيف المضبير - الأبية -

فرات پک مب العزت کو لودیکمنا درکناد ان کا جاب نود کا باب لانا محال به بچنا پر حکورة سترین کی لیک مدیث إبيت كجل مجاب يمتعلق صاف ثابت يجكر حجاب والمنود لوكمشف ولاحرقت سبحات وجبهسده المنتهى البيدبمروم من خلته الحديث ين ذات الى يوكه ولك يردول من ع. الرخدان ، ان بردوں کو دور کورے تواس ک ذات کی تبل ترام خلفت کو ایک دم جلاکوداک کردے گا۔

## حاب نور کی ما ہیں۔

عديث الرافيل مي دادد م كرضود ملى الشرعليدوسم في فرايا : التا الله خلق اسواهيل منذ خلقه صاعا يەلايرفع بېسرە بىنەوبىيى الرب تبازگەتغانى سېغرى نولامامىنهامى نورىيدومندالااختراق للكا يف يوسُل يل دادد بركريدار عنى كريم في العلوة والمرام ع بحرسل عدد مافت والماكرات ومقرب والول ي مذياده قريص اصل كرن والع متازيرك بده ومول جدائه في محمد بالعالين كريم فودوي الحاج و ع وال من كما د عديد كان في الازمان فواياكم النابين وبين وسبعي حجابات في الدعوت ومن الامترات المديدة. الى مليف اسواكل الملعدية بريمانه والمالة والمالة المالي كرفوالى ك

كيات ان بر مرمقر فرقة فدالى فدجاب كفاتاب د السكام وفردالى كد بدارك وفرالى كالد بدارك وفرالى كالديد المكاتب المكاتب المكاتب المرقود المكاتب من المرقود والمرفود والمر

جا کے خداکو مرش پر آپ نے دیکی ہی ا ادرستاکے کی کیم لوز پر لن ترانیاں

یعی جادے دمول کویم می الشرطید دسلم نے متب معرفی جائے فود فوا کو دیکے دیا ہے۔ اور وغرب کا مالشرموسٹی ملیال الم دیکہ مع سکے معلب یہ ہے کہ فنور کی الشرطید دسلم نے آونو و فوا کو دیکے لیا اور صرت دئی نے جب کوہ فور پر ایخ دب کو دیکھنے کے اس فار میں الشرطید دسلم نے صافحہ کیا ایک دیکھنے کے موال کا بھر الله ۔ حالانک نہا دی کریم ملی الشرطید دسلم نے صافحہ کی الله ۔ حالانک نہا کہ معرفا کون ہے۔ برطوی یا ان کے نمی کریم ملی الشروع میں سکتا ہے۔ تو افعات سے بتائی کہا کہ معرفا کون ہے۔ برطوی یا ان کے نمی کریم میں الشروع میں سکتا ہے۔ تو افعات میں کون کوئی انسان نوا کوئی تو دور کو نہیں سکتا ہے۔ تو او دہ می گورید کوئی انسان نوا کوئی تو دور کو نہیں سکتا ہے۔ تو او دہ می گورید کوئی انسان نوا کوئی تو دور کو حجاب او بدر مسل درسولا فیو حسی با فسند حمالیا تا اس کے معلم میں ماری المدر اللہ میں ماری کا در اور حجاب او بدر مسل درسولا فیو حسی با فسند حمالیا تا است مدریا۔ الآ ہے۔

دیکھی بہاں اس آیت کویک السرتعالی فراتا ہے کہ کوئی انسان دہ کیسائی بر کزیدہ دمول ہو۔ الشرتعالی سے مروبود کام جب یا تو کی اس کے معرفت ہم کام جب کرسکت ہے یا جرک سے یا جرک کے معرفت ہم کام جو سکت ہے۔ سامتے نہیں کسی بھال ہے کہ اس فورک تاب لاسکے مگرونوں کہتے ہیں کہ شریع مواج میں اید عرض معلی مرتشریت نے گئے تھے۔ اور میان کہتے ہیں کہ اور وی سے تعالی ا

أدجه أد فسيدين بده يونين سكت

 المراع المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

اب دیکمامیا عارجاد سے دمنوی معزت ہو کہتے ہیں کریدمسل النٹرنس وسائری ہم فاقعے ساتھ ہے ہم فارتے ۔ اور موالی کانٹوز تھ تھائی کے اندوی فود تمل کا مرجد ہم ناچا ہے ۔ اور آپ کی تمل سے بال دو توں کا اندازہ اندائی کے س مباعث ما مزیوں قوفد تمل سے جل کر داکم بن جائے ۔ جیسا کہ فردائی سے شمام خلوق جل کر داکم بن جاتے ہے ۔ کیوں کرآپ مل الشرعاب وسلم بی ڈوائول دمنوی فودائی کی جزیوں ، اور شق سے شعر دو ہی کیا گیا ہے۔

ہمان اوان رضوی ہے اوجہ بن کروپ شی ہے شعیدا یا گیا ہے قد دوں برابر ہو گیا اللاووں ہی کو زق بی ہے۔ رق بی دون بی دون بی دون بی دون بی دون بی 
ادر بس طرع دارد باک ستر بزار نورک بردول می وش معلی پرستوی عرض می کیاای طرح آپ ملی الشرطیرد سلم می اور بستان کی الدر سام الدر برد تھے ، اگر بهادے دخوی صاحبان کے المدر برت ہے ۔ الد اپنے داوی میں بکے بیے بین تو دیانت واری سے اس کا بھوت دیں ۔ ور نداس بدعقیدہ سے توبرکریں ۔ اور صاف کہ دیں کہ آپ مل الشرطید سلم می جملہ انبیاد کرام کی طرح بشرتھے ۔ فوری نہتھے۔

بهرکین ای موخوع بر قرآن میم کا ایک داند می پینائی کوفدا و تد تعالی نے بیٹر کہا ہے ۔ اودا کہ المحالم ماریسل نے بھی اپنے آپ کو بیٹر مثمار کیا ہے کوئٹن کو کے بیٹرسے دسول کا جون وے کر اس کھٹ کوفت کرکے آپ کے مطرفیات کھٹر

### أب بشرت خداد تے

تغیرای کیروفرو بی بیان به کرمید پیرولال اور فوانیون کا برای ملاداب کیاس بی بوید اود آپ موجه بدر مرز ایس تبلیغ در الاسه برام او تولای رکی دین دی توان وقی کرمی می اور این وقی کرمی موان برای استرای ک هار کیا آپ کا میرایم بی بی ایرای در این این حد «دینی بی سری کوای الشرکه کرمی بی مرکما جادت کرت ای میرای این کلم بادت کری و در دول می بی بی این کارک معران ندین کرمی موان شود سریری کید تب

منورسل الشرواية والمرعة الع مكتواب إلى فرالا معاذال رزم فداك والى كالمواد و كمة العدر كاو فداك ودوخ كومادت كالفيكية بالدوم والارسام ادويرفي كايرمقعد بم مرجع مقاكان بكري وك إيل وي وتمويالك الر ہوں۔ مجھ کہاں لائق ہے کرمیری مباوی کھیائے۔ اس پر فعاوند تعالی شعنانعہ دیل آئیتی نازل ذیا کرمیات بتادیا کہ محد لایک بشرید - انسان به ان کویدائن ش کروه وگون کوم ادف کے ایک کرے انسان کویشن نبی کران کو كتاب اور كمينا أورنون بالغربي طف كالعداد كون كوائي برسي كامكر دعدي كافروه أيت كريريه بعد ما كان لبسش ان بونتيه الله الكتاب والحكم والنبوة تُم يقول الناس كونُوا عبادالى مع وون المنسبه . الأميسية . الانظام وه العران اورتنسيات كثيرتيك بديوى الن نعوص قرائيه اوسيرو و مديث ومول الترك خلات صاف كيوبي . بنفية الجية مسدد ك واسط يا دمول الشركها برتم كوكي یامبادی کہ کے ہم کو شاہ نے سندہ اپناکر لیا ہو تھے کو کیا كتاسفيدجود بكريد مطرت مدادت الى توميدي ني كومي موا بناديا .

ميط مويدى بي فلتس ان كشودير جمابوا عدان كمزاد يقرد بر

يري يروضوى برطوى اينے كوسلمان تعودكرتے بوئے ساف كيتے بيں كہم مسلمان ابل منت والجامت ميں واخل بي اداتهم إلى قوميد كافريس ان برمم ابل قويد الله كويدكية بمسعم ادك بادوية بي م

ابل توبدير بوانداك دميس ادرمنكر توبيدير بوانداك لمنيس

موحدین کو بول نصیب بدایمین

خدان ديكها ياب مومنين كوبايت كا

المناب المنامي كولاه فيلان تنالات كالما

بهركيف بس ن اب تك بشوي ديول بركانى بحث كرك ثابت كمد كما يا كرأب بفيظ في وردرت بيغري ودارت ليكن يدخوى وي مست دعري سركيتها في على منبي أب مرفورتها الدائرة في الكورت دوايت قال دسول الله صلى الله عليه وصلم عاجا براين الله تعالى خلق فتهل كل اختيباء عود منبيك من منورة. الحديث بسبان وجعه ووالك المربى كمان العن كرفتها ذى جربن عدود وك خالته بودول والكراجية قده م قدام به شده به هم کارانید سری دخرج کردی الله به تابعت کشی از در بری بای بیمایی بنیانی می در بین بیمایی بیری بیری بیری بیری با فقر بای محکمان بی بیری نی نوندا کرد کند الله الله اللی دخلون کو برام محت برمد بر برای بیز دب سامیان ما شی دیول می بیری نی نوندا کرد کند الله الله الله دخلون کو برام محت برمد بربرای بیز دب سامیان ما شی دیول می بیری نی نوندا کرد کند الله الله الله الله دخلون کو برام محت برمد بربرای بیز دب سامیان ما شی دیول می بیری نی نوندا کرد کند الله الله الله الله دخلون کو برام محت

العديدالعاجز محدمبيب الرحن بن عبدالعظيم الذي كعيرًا، كنا ادى مالده ، مغري بنكال -

### خاتون إسلام نيا اضافه شده ايديش

تالیت: بیناب وگرمنتری سی از بری. قیمت: چنیس (۱۳۱) دویے پرکتاب پینونو تا پر شفردادد برسانان کوی دکتاب کی نے قابل ہے۔ مکتر ساتھ رو ڈی تالاب رینادی۔ اوا ۱۳

### فتاوى علامراب بازحفظالتر

سوال مل : کیاکی مسلمان ادی کے لئے ایسے معنی کرمماحبت جائز ہے چکیمی کیمی بلکہ الزاد قات المازترك كمديتاع

كمى مسلمان كے يوايس لذى ك مصاحبت جائزنين اسے نعيمت كرى يا ميداوراس كاس برعل پرنيرداددكن مليد اگر و درر توسير و درداس كاساته طعى طويد چواد ہے۔ اس سے للج يَعْض ركھ يهاں تك كواپنے بر عِمل سے قوب كر ب اسطة كرنماذ توك كمناكغراكبرم. نيملى السّرمليدوسلم ف فرايا جاد ساد داوكون كدرميان مبدوميتاق نماني بس غاد ترك كردى اس غ كفركيا. يد مديث الم احد ادر الل سن غددايت كى ب. الممسلم في الخصي من حفرت ما بر سكدوايت بيان كى ب نبى ملى الشرطيه وسلم في فرمايا: ملان ادركفرد شرك كدريان مب عديرا المتياز تماذ مع

يس ميرسليان يرواجب ميكرني الشرميت دكي الدفي المتربنط دكه المشرك يع ددى كر عادداس كالم وفي كراء الترتعالى كادشاد به ابرايم ادراس كما تعيون ي المياد عد الما المودع وب المول عالى قوم عد كما تعاكد بم عداد وتمبال معود دن بن كالشركة بعد كرتم برسش كرت بر برات كالغبط كرت الله - بم غنهاى باقن كانكاد كرديا بهاد صادرتهاد عددويان بعشرك الخافض ادروهم بيدا بورى جب

قرى وطافرائ أمن

من المرف الدر قربر المرف كى مدفق كرنائه المرفوال فرانائ والمائي المرده الحك المرده المرفوال فرانائه المرده الحراب المرده الحراب المرده المربي 
مینوال مل اسم فرجان ایسے می جدد سروں کو ما ذک پابندی اور دین کی مافظات کرتادیک کراستم ایک ا بین اسم می اسم مین فرجان دین کی بعدی کرتے اور دین سے لاپردائی برتے ہی اس کے سلسلیس کیا مک

برمال ای قدم کسیانی بست ایم می میمانی به طاود دین شیاس توای نے دربر کرنا با اور مذال کرندواوں کاروانا جائے کاراست اوائی واستد از انوی کا وید یا جا در بروایی کرد کاری کاروانا کاروانا اور الای انداز کاروان کارو منا قوین کندے معاول کے



#### اسشارهمیں

مدب رالوماب حبازی

ب درس قرآ البیف والترجیم ۱۵ دیژی تالا جادانی ۲۲۱۰۱۰ ۳- افتاحیه

> ار اشتراک من سُرون برد میرود سُر

مرددیگ وفی پرچ سمرددیگ

ایں مرخ نٹان کا مطلب ہے کہ ن خریرادی ختم ہوچکی ہے۔ إصغرعلى امام مبدي لنى

## صبے کو تیسا

وإن تخافن مسن قوم خيابة فاشبذ إليهم على سوادات الله لا يحب الخائنين. ارالانغال : ۱۵۸) اوراگر کیدکوڈر ہوکسسی توم سے برعردی و دغاکا تومینیک دے ان کا عہدان ک طرف اس طرع كدودون براير بروجا و باشك السُّرتِعَالَ دعا با زول كويسندنهي كرتا ـ

الشريك دسول صلى الشمطير وسلمص وقت مكم كم مرمد سے بجرت فراكر مدين منوره تشريف لائے اموقت أب صلى الشرطير وسلم في سبب يهطي في خداموركوا جميت دي كرانجام فرايا اس يس سي ايك اجم كام مالات وظروف کوید نظرد کوکر بدینرمنوره کے اردگرد اوراس کے اندر موجود قباکل سے باہمی معاشرت کو نجسن و خوبی نبعانے کے لئے آپ نے اُن سے چند باتوں پرمعاہدہ کیا ،اس میں سے ایک اہم معاہرہ آپ کے اور میہودے کے درمیان یہ طے پایا کہ باہر کا کوئی وشمن ہم میں سے کسی ایک پر حملہ آور ہو توہم سب مشتر کے طور مراس کا دفاع كري - اس معا بده بين يهو د مدينه كے تمام قبائل من قينقاع ، من نصنير ، من قرين فررك متے ، ميكن انهوں نے اسلام اورسلمانوس سے ازلی شمنی جونے کی وجسے بنا برمعابدہ توکر کیا سفا مگران کے ول بنفن وحدی وجرسے مسلانوں کے دربے اُٹار رہے ، اور یرمعا ہرہ ابن الوقتی کمالے اُڑائی اورموقع کی تلاش کے لئے کیا ، جنانچہ حق وباطل کا پہلا معرکر حب بدر کے میدان میں رونما ہوا تو مدینے کے بہود اور منافقین مسلمانوں کی قلت تعلاد اورب مروسالم فى كوديكوكم اندواندو فوص فين سملت عقد كراب اسلام اورمسلا نول كا بدر كے ميدان بين خاتر ہونا ہی ہے ، چنا نجر حب تک اپنے آنکموں سے قریش کے سوریا وُں اورسرداروں کو بابند تیدوالل مسلانوں کے ہاتھوں میں دیکونہیں لیا ہرفازی کی مدینہ منورہ وابسی پراکوازی کیتے اور مذاق اڑاتے مزيدمعا بديكاياس ولحاظ نركر كايمسل انسمارى فاتون كى جابى صرورت سے بازار بى قينقاع بيں تشريف في تنسي ويهود في ال كاس تواستهزاد اورجيد خانى كاص برايك موجود مردمون كوفيت اَنُ اوراس نے بِتَيْ كُرن والميهوى كوكيفركردارك بَهونهاريا اور خديهو ديوں كے نم فيس آكرو الم

ذش فرماليا- رمني الشرعن<sub>ه -</sub>

السّرکے دسول صلی السّرطیدوسلم بنوقینقاع کے پاس اصلاع حال اور معاہدے کے خلاف ورزی کھنے
کے سلسلمیں دایا فت کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو پہود نے مزید غداری ، خیا نت اور نقض حبد کا جمود ارتے ہوئے آپ صلی السّرطیدوسلم کی صلح ہو سُیا نرسرگری کو ناکا م بنایا ہی مزید یوں دھمی وی کہ بنا الے محمد اسلی السّرطیدوسلم ) آپ کس خیال خام میں مبتلا ہیں ہم آپ کی قوم قریش بیری جا کہ علامی اناری اور فنون فرن سے کورے نہیں ہیں گئی تی الله الله مارے بنا جب سے بلہ پڑے گا تو بھر آپ کو ایجی طرح پہ جب لی حالے گا کہ ہم کون ہیں ۔ یہ بہ سال کی جا نب سے مذکورہ بالا آیت کریم نازل ہوئی۔ جبسُل علیالسلام اس ایک تا کہ محمد بن قدید اسلامی مہید بھی پورا نہونے پایا کہ ان کا محاصرہ کرلیا اور انجام کا دبن قینقاع کو جب خان چرم کر کہ بدر کے بعد ابھی مہید بھی پورا نہونے پایا کہ ان کا محاصرہ کرلیا اور انجام کا دبن قینقاع کو دہاں سے جلاوطن ہونا پڑا ۔

اصغرعلى اماكم مهري سكفى

درس معديث

## ايساعكم! التدكى بيناه

عن زید بسی الاقعم قال : " کا بن رسول الله عسل الله علیه وسلم یقول : أللهم الله اللهم الله علیه وسلم یقول : أللهم الله المعود بلت مس مسلم لاین فع و مسی قلب لا بیخشع موانفس می لا تشبع و من د عدة لایستم الها یه دمسلم ) حصرت زیرب الرقم رضی الله عند کمها کرید : الله کے دمول صلی الله علیه وسلم دء کرتے تھے کہ : اے الله میں تیری پنا و جا امتا ہوں ایسے علم سے جونفع نددے ، اور ایسے دل سے جونہ سیم ، او ایس می می الله علم سے جونفع نددے ، اور ایسے دل سے جونہ سیم ، او ایس می می الله علم سے جونہ سیم ، او ایس دعا سے جونئر فتولیت سے ندنوازی جائے ۔

مل برگ اجمیت ہے ، کتاب وسنت بین اس کی بڑی فضیلت اگئے ، علم جوہی ہوانسان کا روشنی مطاکر تاہے ، اسے جہالت کی تیرہ و تاریک دنیا سے نکال کرروشن اور تا بناک مالم میں اعلیٰ مقال عطاکر تاہے ، بشرطیکہ علم ماصل کرنے والا اس کے تقاضوں کوجس و توبی پورا کرے ، اور اس کوکا اللفا معلی مراکز کے دالا اس کے تقاضوں کوجس و توبی پورا کرے ، اور اس کوکا اللفا میں مان کرے اور علی سے مزین کرے توالیہ کا فیج ہے ور نرا کر علم کے ذریعے انسان اخلاقی قدروں یہ بیگا نراور تقوق و فرائعن کی سجھ اور اس کی ادائیگی سے کتارہ کش ہے تو علم سے بجائے نفع کے نقصان ہے ہوگا نراور تقوق و فرائعن کی سجھ اور اس کی ادائیگی سے کتارہ کش ہے تو علم سے بجائے نفع کے نقصان ہے

م ایس کل کتابی قابل منبلی می این کورن کورد کرسینے باب کونبلی سمتے ہیں

علم دین کی ففنیلت واجمیت بے شمارہے ، کیونکراسی کے اوپر اُخرت کی کامیا بی و ناکا می کا داا مدارہے ، اس کے علم دین حاصل کرنے کی ترفیب دی گئے۔ مدارہے ، اور ایک فرشتے طالب علم کے لئے اپنے پر فرش داہ کر دیتے ہیں ، خلق خدا اس کے لئے دعا کرتی ہے حتی اسٹرتھا کی کے فرشتے طالب علم کے گئے استدفار کرتی ہیں ، اور اس طرح الٹر تیارک وتعالی طالب علم نہوی کے فرشت کا دار تراسان وہموار فرما دیتے ہیں ۔

ایک طرف تو علم کی یہ فضلیت ہے ، دوسری طرف کچ ایسے بھی علم بیں جس سے اللے ایمول ملی الله علی واللہ علی الله علی واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ مالے بناہ مانگا کرتے تھے ، اُپ ملی اللہ علیہ واللہ علیہ بناہ مانگا کرتے تھے ، اُپ ملی اللہ علیہ واللہ علیہ بناہ مانگا کرتے تھے ، اُپ ملی اللہ علیہ واللہ علیہ بناہ مانگا کہ تھے وہ غیرنا فع عمید اور کیوں نا

کالیاعلم عالم کے لئے جت بننے کے بجائے اس کے خلاف حجت بنے گا، لہذا علم کے لئے عزوری ہے کہ
نافع ہو، اوروہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کوالٹر کی رصاح وق و نوٹ نوری کے لئے ماصل کیا
جائے ، اور اس پرعل پراہو کر دو سروں کواس کی تعلیم دی جائے ۔ ورنہ بلاعل کے علم فرنفع بخش
بلکہ وہال جان ہے ، اور ایسے بعل عالم علم کی نشروا شاعت کرنا سبب تواب تو درکنا رحتا بے عقاب
کا ذریعہ ہے جس آدمی کا قول عل کے خلاف ہے ، کہتا ہے ایسے تفس کو پروردگار : یا نیہ اللہ یسی المند یس المند اللہ استقولوں ما لا تفعلوں کہ برصقت اعبد اللہ اس تقولوں ما لا تفعلوں کہ برصقت اعبد اللہ اس تقولوں ما لا تفعلوں کے برصقت اعبد اللہ اور وہ سمجھ تک نہ سکے کہ ین کی اوری ہے عالم بری کا بوری اور وہ سمجھ تک نہ سکے کہ ین کی کوری ہے یا کہ برس کا میں کا اس کا میں دوق ۔ سے

ہے تو عالم ما ہدوں میں جیسے انجم میں قمر بعل نکلا تو پیروہ مولوی خرکہ ہوگیا اور وہ علم بھی غیر نفع بخش ہے جو محض دنیا طلبی اور حصولِ مال کے

#### انتتاحيه

### من عالمي نظام كي جياؤل بي

# مسلمان بحول كم قبوا عالمي تجارث

جدید برقی دورا وراس کی تدنی چک دمک سے متا ترجو کرعام طور پریخیال کیا جاتاہے نوع انسانی اپنے قدیم مہیماندا وروحشیاند اطوار واخلاق سے نہات پاچکی ہے ، لیکن کرہ ارصی بررا جونے والے احوال و واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کریہ خیال غایت درجہ سادہ ہے ، میں یہاں ر عالم بربالارستى ركهن والى اقوام مغرب كاذكر كرتاجو اكرتدني عروج وازدهارك با وجوديه قوس قديم طرز فكرومل اوربران وحشيا مذاطوار واخلاق سے بہت بى كم نجات ياسى بي ، مغرب كى ما مکومت ویڈیکان کی فصیلوں کے نیچے ہوسنیا کے مسلمان مردوں اور عور توں متی کربچوں کے ساتھ جو بھ اور وحشیانه کارروائیان بوربی بین وه جارے اس خیال کی واضح دلیل بین، اگر ظاہری چک دمکر انسانیت اورشرافت کی دلیل ہے تو بھا و کھانے والے چیتوں کواول نبر کا انسان تسلیم کرناچاہے اس كراك كا أنكلول مكي غايت درج جيك جوتى بدا دران زم يلي سانيول كومتمدن انسان كهناما سئ كى چرياں نمايت مين ہوتى ہيں ، أخر بڑے بڑے شہروں كے ممائب گروں اور ان ياں پلنے والے دا اورسانبوں كىمسكنوں ميں برقى مجمىكا بهث اورتدنى چىك دىك كى كون سى كمى بوتى سے ،سچى بات تو كرانسان فايت درجرمترن ہوجانے كے با وجوداس وقت تك وسشى بى دہے كا جب تك اس كا ف وخيالات اوداعال واخلاق برأسماني دسالت كى بالادسى مديوجائي بييوس مدى كى اس ونيا م ابلِ مغرب کی طرف سے متوق انسان کے تحفظ کے وصد معودے بڑی بلندا ہنگی سے میٹے ما دیے ہیں بالا مذکورہ رپورٹ میں منقول ہے کہم نے امثار ویں ادرانیسویں صدی کے متعلق پڑھا ادر سنا تھا کہ
دلی آتے تھے ادرا فریقیوں کے بچوں اور عور توں کولے کر پورپ چلے جاتے تھے ادران کی تجارت کرتے تھے
نگرانسانیت تجارت آج بچرلوٹ آئی ہے جب کہم اکیسویں میدی میں داخل ہونے کے قریب ہیں ، یہ
لمان بچوں کی تجارت ہے ، ہم اسس قضیہ کو اس کے صیفی اور ثنا بت واقعات کے سیا تو بہش

صوبال معتقل خروس بن بتا یا گیا ہے کہ وہاں ایسے مہیونی اوارے قائم کئے گئے ہیں جہیں موسار "
ما ون ماصل ہے ، بیادار کے بعض غیرسا می صوبالی ملقوں کے اشتراک سے قائم کئے گئے ہیں ، بیاداد نے
مالی دادالسلطنت مغدیت بواور کینیا کے مدود پر دافع پنا وگزیں کیمپوں سے درجنوں بچ تل ابیب
مالی دادالسلطنت مغدیت بواور کینیا کے مدود پر دافع بنا وقعات دیکھے گئے ہیں ، مہیونیوں نے ان واقعا مللی کرنے
مذیب نرکرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے فرض بحرکوں کو بناہ دینا اور مہیونی اسپتالوں بیں ان کا علاج کرنا
مجب کرمقیقت یہ ہے کہ ان بچوں کے دمافوں کو دھل کر اور ان کی مقلوں کو منے کر کے اعنی مہیونی میں دنا مقدود ہے ۔
میں داخل کرنا اور اعلیٰ ڈ گریاں دلاکر مسلم موبال میں انفیں مہیونی ذہن و دماغ کے ساتھ نامقصود ہے ۔

عظیم بوٹ نیائی سلم قوم کوجوال اورب کے فیرانسانی دویہ کے مبین ظلوم ومقبورہے، چندملین اتباہ ورم اللہ مکانات کوان کے مکینوں پر ڈھا دیا جاتا ہے ، اور ہرجیزیس آگ

لگادی جاتی ہے ، اس کے بعد کلیسائی ادار ہے ہوسنیا جاتے ہیں اور پورپ کی دیل گاڈیوں ، موٹروں،
اور ہوائی جہا ذوں بین مسلم بچوں کو بحر کر کلیساؤں اور دام ہوں کی خانقا ہوں بین نتقل کر دیتے ہیں،
مجرار تقود کس اور بابا کی قیادت کے ما مل گیتھولک اور پر وٹسٹنٹ نیز انجبلی کلیسے بوسنیائی مسلم بچوں
کو نصرانی بنانے کے لئے اس تجارت بیں شامل ہوتے ہیں اور اس میں پوری مادی قوت صرف کرتے ہیں۔
یرسلم بچے جب دیر وکلیسا میں داخل کر دیئے جاتے ہیں قو پوری دنیا سے ان کے دابطے کا بے دیئے جاتے ہیں
ہیں ، حتی کہ اس اس مالک میں بناہ گزیں ان کے فولیش واقارب کا بھی داخلہ و ہاں جمنوع قرار دے دیا جاتا ہیں ، حتی کہ اسلامی مالک بیں بناہ گزیں ان کے فولیش واقارب کا بھی داخلہ و ہاں جمنوع قرار دے دیا جاتا ہیں
جرمنی کے مرکز اسلامی نے کوشش کی کرجمنی کے بعن کلیساؤں اور دیر و وں میں ہو مسلم بچے ہیں ان سے جرمنی کے مرکز اسلامی نے کوششش کی کرجمنی کے بعن کلیساؤں اور دیر و وں میں ہو مسلم بچے ہیں ان سے ملاقات کرے لیکن نہایت ختی سے اس کی درخواست و دکردی گئی ۔

البانیہ کے سرکاری حلقہ نے البانیہ میں ایسے ادارہ کے قیام کی خردی ہے جو بوسنیا ئی بچوں کی تار کمرتا ہے ، درائع ابلاغ کے مطابق اس ادارہ نے کم اذکم دو ہزار بوسنیا ئی بچوں کو بورپی کلیساؤں اور دیروں کے ہامتوں فروخت کیا ہے ، ہرخر پیرار کے لئے دروا زے کھلے ہیں ۔

کردائے کدارالسلطنت زغرب کاسفردرجنوں ایسے مغربی اداروں نے کیا ہے جو بچوں کی تجارت کرتے ہیں تاکہ سٹرکوں گئیوں ، اور کھیل کو دے میدانوں میں منتشر پنا و گزینوں کے بچوں کو ما مسلکری، وہ وہ اس سے بچوں کو کے کریورپ بھیج دیتے ہیں ، وہاں دس الا کھ ملک بدر لوگ ہیں ، مربیوں کے ذرائیہ مربیات شہر کے محاصرہ ادر بچرا مغیں کے ہاتھوں اس کے مقوط کے وقت بوسنیا ہیں بین الا تو اس فوج کا قائد فلپ مربی ایر شم ردیجھے گیا ، واپس آگر بجروب دوبارہ گیا تواہے ساتھ موٹری لے گیا تاکہ بچوں کو اس شہرے جلاومن کیا جائے ، یرموقع ان اداروں کے لئے جو بچوں کی تجارت کمتے ہیں تاکہ بچوں کو اس شہریں ستر بزارے زائد لوگ بستے تھے ۔

خلاصہ یرکہ برسنیا کے مسلم بچ کسی شناخت ، ناموں کے اندلاج اود ا عدادو شمار کے بغیر بعض بینا ہ کا بہوں میں منتقل کر دیئے ماتے ہیں ، پیرامنیں بنا ہ کا ہوں سے ان مسلم بچوں کی تجارت شروع بوم باتی ہے ان کا بڑا دھہ کلیسا وں کے باتھ لگتاہے ، ایک حصر بوربی خاندا ہوں کے باتھوں والی قیمت پر بیجاجا آب، اور ایک حصر کارفار نون اور کمپنیون میں نہایت بدھائی کے ساتھ کام کرتے کے لئے ، خاص کردیاجا آہے۔

فلپائن میں ایسے اداروں کی تعداد بہت بڑھ گئے ہے ، یہ بظا ہرانسانی رفاہ وریلیبیف کا فوا

ہران کر آتے ہیں لیکن در صفحت یہ شخصیری ادار ہے ہیں ، جنوبی فلپائن کے اسلامی جزیروں میں ہو

سے بہلے جن شخص نے ان اداروں کو دوائ دیا وہ ڈکٹیٹر فرڈینٹڈ ادکوس کی بیوی امیلٹ ا ادکوس ہے ۔ امیلٹ انئ کا لونیاں بسانے کی وزیری ، اس نے جنوبی مسلم فلپائن میں بیرودی کا لونیاں تعمر کرائی اور سلم جزیروں کی آبادی کو ختش اور کر در کرنے کے لئے کئی بلین ڈالر محص کئے تاکہ ان جزیرہ کرائی اور سلم جزیروں کی آبادی کو ختش اور کر در کرنے کے لئے کئی بلین ڈالر محص کئے تاکہ ان جزیرہ کی آزادی کے لئے رائے شادی کی تمہید کا آغاز کیا جاسئے ، امیلٹ ای جدوج پر مسلم بچوں پر مرکوز تھی ، ان کا ایک صحم ہیونی کا لونیوں ہیں منتقل کر دیا گیا تاکہ انھیں نعرانی بنایاجائے ، ایک صحم ہا ہر تجارت کے لئے ہیں دیا گیا ، اور ایک مصلم کو تو میں امیلٹ اور ایک مصلم کو ترک کردے ، بیان کیا جا آباد کی اس کی معا وت کرتے ہے امیلٹ اور ایک تعمید نوبی وی دی میں ہونوں کے گئی میں امیلٹ اور وی کے ایک صحبیونی وی دیم خود دیکھ امیلٹ اور ایک محت کے ایک میں امیلٹ اور دوس دی تعرف میں بنوبی فری اس نے آباد کی ہیں امینیں وہ بہتم خود دیکھ وزیر اعظم کو امیلٹ ان دوس دی می متاکہ جوکا لونیاں وہاں اس نے آباد کی ہیں امینیں وہ بہتم خود دیکھ جوئری مدیک فلسطین کی مقبوصنہ سرزمین میں بہودی کا لونیوں کے مشام برہیں ۔

بچوں کے تاجران اداروں نے الحنیں ملکوں اور خطوں کے مسلم بچوں براکتفانہیں کیاہے جہاں جنگ بریائے ان ادا ور امنطراب وانتشادہے، بلکران کے ہامتھ پرامن اسلامی ملکوں میں بھیا ہوئے ہیں ۔ البتدانہوں نے داستے مختلف اختیاد کئے ہیں ۔

اندونیشیای سات سوسے زیادہ تنعیری ادارے بی بن کا بہلا نشانه مسلم بچ بی ، اوراب قو تنصیری کلیسادراس کے بغل میں بی کلیسا ادراس کے بغل میں بی مرسم کو لاجا دیاہے ، اندونیشی قوم کے ذہری ترین الموکوں کو ہو رہ مسلم اندونیش قوم کی مادی بیسے کے لئے منتقب کیا جا آہے ، کلیسا وں کور طریقہ بہت ایسی طرح معلوم ہے کومسلم اندونیش قوم کی مادی مشکلات وا فات کے مواقع اپنے حق میں استعمال کرکے ان کی اولاد کی بہت بڑی تعداد کو نصرانیت کی مشکلات وا فات کے مواقع اپنے حق میں استعمال کرکے ان کی اولاد کی بہت بڑی تعداد کو نصرانیت کی

طرف كيني ليتے بي ، جب كريشكل مادى احوال دعوتى اداروں كى حركت ونشاط كوروك ديتے بي ۔
باكستان كے مشہور مفت روزه مجلم معتكبير "كى ايك ريورٹ كے مطابق مسلم باكستان كے ساملی شہر كرا جی بین تنصيری مسامی زوروں ہے بي بسيكٹروں مسلم فجوان ، بجے اور خصوصا فوجوان الركياں شمير كا بن جلي بي ، اوراس وقت مرن كرا جی بین بندره كليسا كي اواد وں كے تحت ايك مو بجاس تنصيرى مراكز كام كردہے ہيں ،

کیتمولک کلیے جو بلاواسطہ ویٹیکان کے نابع ہوتے ہیں، درجنوں تنصیری تنظیموں اورمراکز کی مربح تی کمت ہیں، درجنوں تنصیری تنظیموں اورمراکز کی مربح تی کمت ہیں، جنانچ بیہاں سے اکستان کے درجنوں بچے کلیسا کے سیاستی سنفر پر پورپ جاچکے ہیں۔

نزاعی فطول بین نزاع فتم ہونے کے بعد بھی کیلیے مسلم بچوں کو نہیں چپوڑتے ، مثلا فتح کا بل اورافغان جنگ کے فاتمہ کے بعد بھی درہوں تنعیری ادادے سرحدوں پر افغان پناہ گزینوں کی فیر گا ہوں میں کا م کرتے ہیں ، بعض ادارے افغان تا جکستان سرحدوں پر منتقل ہوگئے تاکہ کیونسٹ حکومت سے مجاگے ہوئے تام کہ لو کو کا استعبال کیا جاسکے ، ان تنظیموں نے فری طور پر مدارس اوراسپتال بھی قائم کر لئی ہوئے تام کہ لو کو کا استعبال کیا جاسکے ، ان تنظیموں نے فری طور پر مدارس اوراسپتال بھی قائم کر لئی اور سری لنکا میں تین لاکو مسلم بناہ گزینوں کے چودہ ہزار بچوں کو کلیسا نے اپنے مفادیس استعبال کیا ہے ، جدہ کے اسلامی دیلیے نا دارے میں موصول ایک دپورٹ کے ذریعہ شرقی وشائی سری لنکا میں تا طوں کے جہنم زاری اور عبا گروں کے درمیان تنصیری ممل کی وسعت اور فطرنا کی سے خبرداد کیا گیا ہے ، خبروں سے اور عبا گروں کے درمیان تنصیری ممل کی وسعت اور فطرنا کی سے خبرداد کیا گیا ہے ، خبروں سے ہنم چوں کو مری لنکا ہے با ہر منتقل کر دیا ہے ۔

سنینال ترانوے نیعدمسلم آباد معطک ب، نعرانیوں نے سنرندوائی کی صدارت کا فا گرہ اشایا درجنوب میں نعرانی فوج قائم کرلی ہے ، وہ اس وقت سنیفال سے علیمدگی کی سعی کر دہے ہیں ، اس فوج سے نعیری نشاطات میں روبعل ہیں ، مشیر سواد الذہب نے پہلے دنوں ایک صحافتی بیان میں کہا ستا کرسیاہ براتھ فریقہ میں نولا کھ لوگ نفرانی بنائے جا بچے ہیں ، جن میں بیشتر ہے ہیں ، پہر تنعیری مجانت سیاہ برامنام سے نہا اسل سے نکل رہے ہیں ، اس براعظم میں تنصیری بجری بجری بھی رہنا والرسک بہدنے بیکا ہے۔

ان بنیادوں پریرکہا جاسکتا ہے کراس وقت شفیری اداروں ، کلیساؤں ادرصہ یونیت فیسلوکوں

پرائی خصوصی توجرمرف کررکھی ہے ، درجوں ادا دوں ادر کلیساؤں کا کام بی یہے کروہ کون کو ادھر سے ادهمنتقل كمة اوران كى تجارت كرة إلى ، اوراكتريبى بوتاب كريها خريداريبى كليساى بوت إلى ، كليسا وُك كونزاع اورمصا بُ كرموا قع سے فائدہ اعلان بہت اچھى طرح أناب ، اوراس طرح كرموا قع بر وه فى العور بهريخة بن ، اورصهونى مسلمان بول ك عقلول كومسخ كرئے كاكام كرتے بن ، كيونكممهوني في يا نہیں چاہتے کہ کوئ ان کے مذہب میں داخل ہو، بلکہ وہ انسانوں کے اس گروہ پر غالب اُجا نامیا ہے ہیں اور . اعنین ان کے عقیدہ سے مجیر دینا جا ہے ہیں ۔

اداره اونسیف جوبوں کی مبہود سے متعلق اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے ،اس کے سکریٹری میں گرانط نے اسلامی وزراء خارجہ کانفرنس منعقدہ کراچی کے پاس سیجے گئے اپنے بیغام میں کہاہے کرجد مرح بگوں اور نزامات میں سب نے زیادہ بچے ہی مصائب کا شکار ہوئے ہیں، گذشتہ میں سالوں میں پندرہ لا کوسے زياده بي قسّل بوئم بي اورج اليس لا كوس زياده بي إينا معناوس معذور جو چك بي ، اوراس وقت بيور كسبب بنا وكزينون كيميون مين بي سالا كديج موجود بي ، جب كرب گر بون ول له بحوف كى تعداد ايك كرور بيس لاكدم زيا دهب ـ

گران نے مزید کہا کہ مُوتمراسلام کے پیس دکن مکوں میں سالانہ بچاس لا کھ بچے ایسے امرامن سے مر

مات ہیں جن سے تحفظ مکن ہے ، حبب کرمزر کرکی ملین مسلم بچے خراب غذا کے مبب بہت سے امراض کاشکا ہوتے ہیں ، اورصت کی خراب بچوں کی زندگی پرجہمانی ، فکری ، اور رومانی ہرامتہار سے مور ہوتی ہے

تا ید یونسیت کے سکریڑی کے پیغام نے مسلم بچوں کی زندگی کے المیے ک گیرائ سے پردہ احتادیا ہوگا نزامى ملاقول مين عرف مسلم بجي به اس معيبت كي شكار بوت بي ١٠ بوسنيا ، فليائ ، كثمير، مندستان صومال، ليبيريا اوربرمايس جو كهر بورباب اس يرنظر وال جائي ! ؟ خشك سالى اور فقر ك خط مي ايمي اندونیشیا دربنگردین ش بی مسلم بچین معیاث کے شکاری ، ۱ ورپاکستان وفیروی کیساا ورد یگر ادارون کی طرف سے میں وی شکار کھیا تے ہیں ا ؟ نین مسلان بچے موک سے مرتے ہیں یا مثل سے ا؟ یا كليداشين بكرك اورنعول بناتين إو يابك كا تهادت كامار عالما كا فارت كري إلى وجوا مجده وقت ين برسنيا لَ وَم كالمير ك بد تلب يور بن برى ترقى بسب مي اصل موالب وو

یدامت محدید کے بہت سے مصول میں مرف ایک مصر کی بریا دی اود منیاع کی دامتان ہے ، ورز حقيقت حال يربي كرط تن بمرواغ واغ شد بنبركها كها نهم ، كامنظر إودامت محديد ب، ملت مينا، كم منائع بون واله ان نونها لول كرك ول مين عجبت واصطراب كى بومومين المقتى بين الفوس مدر افسوس اعنیں کوئی ایسا سامل میں میس نویں جہاں مربطک کرتسکین پالیں ، اگرہم اتنے ناکارے ہوگئے کہ ابی ربوروں کی کلہ بانی اور حفاظت ہم سے نہیں ہوسکتی توا سادم کی اولاد اُخر تجف السر کے اُخری رسول منا محدصلی السطیلیہ وسلم کے بلند ترین اسوہ پرعمل کے لئے کب رغبت ہوگ ، ذراحیوا نوں کے ساتھ اس دسول بری كا اسوه ملاحظركرو، اورانسانى بچوسك سائتداپن اسب وحى اورسنگدنى كامواز ندكر كے عبرت مامىل كرو، جها ك ايك سفرس معالم أب ك ما توسق معالم جرياك دوبج بكرلاك، محبت واصطراب من جريان كي أس پاس منڈلائے می ، رسول الٹرملی الٹر ملیہ وسلم نےجب یرمنظرد میجا توفر ما یا کہ اس چرکیا کے بچر س کو بیٹر کرکس في اسامنطراب وب قرارى مين مبتلاكرديا م، اس كري كوي ودو ، اونثون ، كمورون ، دنون ، برين چیونثیوں ادربہت سے دیگر جانوروں کے متعلق آب کا یہی اسوہ دہاہے۔ افسوس اس رسول کی امت کے بچوں كحقوق وحرمت كالحاظ اولاد أدم كوكي عمى نهيس ربا، وه ما فروس كى طرح فريد، اورسي ما رب إي،امت معديد كع طوك وحكام ابن ابن قوم كربيث معرفي يس مكن إوراس كوسب سے برا كارنام تصوركر دہاي مرطرف سناٹاہ؛ اللی اکیا تیراعدل اور تیری رحت اب سی ایسے عرفاروق کوبیدانہیں کرے گی جوائی بیٹھی این فلام کے ہمتوں بوری لدواکرامت محدید کے بچوں کی مفاظت ورعایت کو اپناکا رنامہاوراپی نجات كاذريع سمج ، كون شيردل مقعم يا حماع سمى مذاعظ كابوامت محديد كي بون عودتون كي فريادك معتصم! فراد اعجاج كوس كرب تاب بوجائه اورسركارى افواج كے ذربعدان ك مفاطت كيد، تير فرى دسول برق كافراك صادق ميه ، " ألا كلكم داع وكلكم مسئول عن رجيته مالخ "مكرمجب وداً يا ب كردام اور رُحيت سب بعيرون ك تكراني بن إين ، اللي بم تجديد فيركا ، صبركا اورشكر ك يوال كرية إلى -

### فرلیفنرنج ومقال مقامات سطے دُور حکومت کی زختیل و دشواریا ل دسودی دور حکومت کی دارای سازیا

#### 

اسلام نے مج کوجومقام بخشاہ، دو ابن شال آپ ہے، سپی دجہ بے کر آن مکیم الحج سے نام بے ایک کل سورت نہیں ہے، یمن مج کی مشقت اور جار ایک کل سورت نہیں ہے، یمن مج کی مشقت اور جار طرح کی قرانیوں کی دجہ بے اس کوید مقام خدانے دیا ہے .

ذ ا زاسلام میں ہمیشہ عماع کی داخت رسانی کا سامان بہم بہونجا یا جا آ رہا ، مسودی حکمان اپنے اپنے وسائل کی در کہ اس انتظام کرتے دہے لیکن موجودہ مسودی حکومت نے جا علی انتظامات نے تھ ڈھنگ سے در مائنٹلک طربقہ سے) کئے گئے ہیں اس کی نظیر دیگر دود حکومت میں نہیں ملتی ہے۔

سعودی حکومت سے قبل جوبرا من سبیلی ہو گئی اس کی دجہ سے ذائرین حرا کو بڑی د شواریاں بہنیا ہی مقیس ، دبزنی دغارت گری کے دار دات اکٹر ہوا کرتے تھے ، جاج اپنے کو غیر امون پاتے تھے ، آنے جانے کا بہلے کوئی معقول بندو بست نہیں تھا ، لوگ با بیادہ یا اونٹوں پر سواد ہو کراتے جاتے تھے ، پائی دغیرہ کے ملسلہ میں کوئی معقول اور وافرانسلام می نہیں تھا ، لوگوں کو پائی کے سلسلہ میں تمام خشکلات کا سامنا کرنا بڑتا تھا ، دوشتی ادر مجلی کا بھی کوئی عدہ نظم دورحا مزکی طرح نہیں تھا جس بڑی دشواریاں تعین لیکن فدا جزائے فیروطا فرائے . شاہ مبدل کا بھر موم کو کران کی محوم کے دور میں کھی مبدل میں تو تمام عدہ عدہ مشرکیں بنوائی گئیں ، بلول اور مرکوں کو تعید ہوئی اور شاہ فالدم و مرکوں کے عہد میں قرتمام عدہ عدہ مشرکیں بنوائی گئیں ، بلول اور مرکوں کا انتظام کیا گیا ۔

ادراب موجوده سودی مکراب خادم الحرجات شریفی فهدی عبدالعزیخ خطائ و خلد ملک کی اداوالعزی و مطاوت سے جرجرت انگیز سہولیات وانتظامات ہوئی ہیں اور دن بدن مزید فرع بنوع ہوتی جادہی ہیں ال کو دیکو دس کردل باغ باغ ہوجا تاہے اور ہے ساختر مذہبے اس ہمکومت رہشیدہ کے لئے دعائے خیر تکلی ہے۔

ہمارے دہ نوسش نصیب افوان ہو دہاں زیا ندہ میں بہوئی کریٹم فودستنا ہدہ کرے ایک انگوں کو فودان دول کو فود مستنا ہدہ کرے ایک انگوں کو فوداد دول کو فوت و مروبہ نے ہیں ، وہ قوموج دہ انتظامات و مہولیا ت سے بخری واقت ہی سیک ہو صفرات ا ب مکان سعا دت سے بہو و رفیع ہیں ۔ المان تسام ملک مقدر ہے ہم دوش ڈال دہ جای ۔ المان تسام افتحال تا ہم ایک انتظامات و مہولیا تنک را بعد کے اجاب میں است جات اور زیادت کی سے بمودر ہے۔ وقت یا رہا مقا ہدہ کیا ۔ اس فدمات جات ہی استفیار ہوائے کم بی استفیار ہوائے کم بی استفیار ہوائے کم ایک انتہا ہو گئے ہی اور ایک انتہا کو ایک انتہار کو ایک انتظامات ایک انتہار کو ایک انتہار کی انتہار کو ایک انتہار کی انتہار کو ایک انتہار کی انتہار کا کہ انتہار کی انتہار کو ایک انتہار کی انتہار کو انتہار کو ایک انتہار کو انتہار کی انتہار کو انتہار کو انتہار کو انتہار کو انتہار کا کہ انتہار کو انتہار کو انتہار کی انتہار کو انتہار کی انتہار کو انتہار کا کہ انتہار کو انتہار کا کہ کو انتہار کو انتہار کو انتہار کو انتہار کو انتہار کے انتہار کو انتہار کے انتہار کو ا

ا أنك العراد ماه ايريل سافة من يمعنون الحدالمران بويكاي -

آجے ۹۳ سال قبل ع کے بارے میں جوسوبات وہر نین این اسٹیں اور آع کی طرح سہولیات کے ذہونے کی بناو پرجو وقتیں اور دشواریاں تئیں ان کا اندازہ کرنے کے لئے ہم ایک عاجی مبدالسبحان ماحب شاہ جا الادی کی داستان و سرگذشت بیش کر دہے ہیں یہ ماجی مساحب موسوت ۹۳ برس پہلے اپنے والدمساحب کے ہمراہ علی کے داستان و سرگذشت بیش کر دہے ہیں یہ ماجی مساحب موسوت ۹۳ برس پہلے اپنے والدمساحب کے ہمراہ علی کے کئے تھے۔

محرّم داکر مدالت رمباس معادب نددی نے بہلے اور آج کی سہولیات کے بارے بی ماجی صاحب مومون سے ایک انٹرویولیا تھا جسے ہم اخبار المدینہ شارہ سی رفیقعدہ سیسی لیچ مطابق ۳۱ راگست میں الارکست میں الدین کو ا والہ سے ناظرین کوام کو دل جب و درمعلومات کے لئے بیش کو رہے ہیں۔

#### شربین مکر کے دور حکومت میں حاجی عبدانسجان صاحب کے فیج کی سرگذشت :

#### ماجى عبدالسبحان صاحب كيم معلم على دوداد النيس كالفظول بين:

محترم ماجی مساوب موصوف سے جب پر گذارسش کی گئی کہ اپنے پہلے کی کی روداوسنائیں تو انہوں نے یہ د لچسپ کہانی یوں سشروع کی :

الال من المال من المال من المال من المال من المراح بعدوب في كاداسة كملا الى دقت المادا قافل في كالمراح المراح الم

جدّه اس وقت ایک چواسا گاؤں مقاجهاں ایک گلاس میشا پانی بڑی نغمت مقام بچر مکھیاں اور کیڑے مکورٹ اس قدر تھے کہ بوری بوری وات جاکب کر گذار نا بڑق تھی ، ہم لوگوں کوج گو ملامقا اس کی بھرے مکورٹ اس قدر تھے کہ بوری بوری وات جاگ کر گذار نا بڑق تھی کہ دن کی دعوب براہ داست ہم لوگوں پر بڑتی تھی دن کو دعوب کی شدت اور دات کو بچروں اور کیٹروں مکوڑوں کی بہتا ت ایک ایک منٹ گذار نا قیامت ماسا مناسما اس حال میں ہم لوگوں کو ہ روز دہاں دہنا بڑا۔

مدہ کے قیام کے دو واقعات مافظ میں اب می موجد ہیں، ایک قوص ت ہو آ کے مزار پرجانے کا اقعہ اور دوسرا واقعہ مناور پر تین گذری ۔ اقعہ اور دوسرا واقعہ مناور پر تین گذری کے اسلامی اور تیسراگذر ہیں وار کی طرف ، مزارے کودایک الماطم تنا ، اس کے کئی

دروازے ہتے، ہم لوگ فاتح خواتی سے فارخ ہو کر باہر نکلنے گئے تو بائے اس دروازے کے بس سے داخل
ہوئے تے دوسرے دروا نے سے نکل گئے اس رخ برقوجی بیرک تی، ہم لوگوں نے دیکھا کہ داستہ کھلا ہو ا
ہوئے تع دوسرے دروا نے سے نکل گئے اس رخ برقوجی بیرک تی، ہم لوگوں نے دیکھا کہ داستہ کھلا ہو ا
ہوئے دوس طرف چل پڑے ، وہاں چند بدو بہرے دارتے انہوں نے فرجانے وہی کیا کہا اور بغیر کھا چہ اور نے دور وڑے ، بین اس قت فرجوان اور طاقت ور کھا جم کرمقا بلہ کیا بعد بین ترک آفیسر کے معاملین پا
اس نے بہرے داروں کو جوم قراد دیا اور اسی وقت حکم دیدیا کہ ان کی چوم افتی خواہیں صنبط کر لی جائیں اور
ہیدی سزادی جائے کیونکہ انہوں نے نا واقعت حجاج کرام کے ساتھ ذیا دق کی ہے مگر میرے دالرصا حب نے
اس ترک آفیسرے کہا کہ اس طرح بیراج خراب ہوجائے کا کیونکہ اس بر و کے بیچ چوما ہ تک روزی سے محوم
دہیں کے لہذا براہ کرم اس کی سزامعان کر دیجئے ، والد صاحب کے کہنے پر اس نے تخواہ صنبط کرنے کی سنر ا
معان کردی اور ڈسپلن قائم رکھنے کے لئے معبولی بیدکی سنزا دے کرمعاطر رفع رفع کر دیا۔
معان کردی اور ڈسپلن قائم رکھنے کے لئے معبولی بیدکی سنزا دے کرمعاطر رفع رفع کر دیا۔

دوسرا داقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی مبکہ جارہے تھے تا نگے جسی ایک سواری تقی جو چا دوں طرف ہند کتی ، اس دقت سوادیوں ہیں ادنٹ ، گدھ ، خچر ادر کھوڑوں کے تا نگے ہوا کر تے تھے ، کچر دور جانے کے بعد کوچوان نے گھوڑے کو اتنا تیز کیا کر سواری قداً دم تک اچھلنے لگی اور گھوڑے اپنے ہیروں پر کھڑے ہونے لگے ، ہم لوگوں نے بہت چیج نیکا رمیائی سکر بسود ، جب کچر دور جا چی اور سواری معمول کے مطابق چلے لگی قوروان نے بتایا کہ میرے ہی جی جو تا نگر آر ہا مقا اسے لوٹ لیا گیا اگر میں ذرا بھی جو کھا تو آپ سعب آل کردیئے جاتے اور آپ کے جبوں سے کپڑے تک آباد لئے جاتے ۔

اس واقعه سے انداز مکیجے کراس دقت مدہ میں بدامنی کاکیا مال متعا ، ادر مجاج کس طرح غیرامی کے اس ور میں اور بہتری ایر کنڈلیٹن کاروں کا سواری کے لئے کوئ انتظام نہیں متعا ، لوگ پرلیٹان ہوجاتے تتھے ۔

ہم لوگ پانچ روز کے بعد مکہ اکئے، جدہ سے کم تک کی مسافت دو تیں د لول بیل پوری ہوئی متی ، سواری اوزے کی تق، اوزئ پر ہو کھ رکھا جاتا مقاص کے دولوں جانب مسافر بیٹھا کرتے تھے، اور ان کو توازن قائم رکھنا ہو تا مقا ور ترسار بان جا بک لگاتا کر توازن تھا ٹم رکھواس لئے مونا تو امک رہا کوئی او تکو بی نہیں سکتا مقا۔

مكهكرمين ميردمعلم شيخ سيدانيس عاصم عطاس تفرح بهت فليق ، دينداد ادر منلس عرب تق والدمام وشري حين والى جاز في المان بناليا اس له مم لوك تصرفامى كايك بركس مد كلَّهُ ، كما فالمجروبي سي أتا مقاء بيني ك المسيمة إلى الماكرتا مقا، حب بهم الك من يبردني اس وقت ي والده ك صراحى مين متوراً سايان بي رباحقاه انبول في ديكما كربياس كى شدت سے ايك ماجى كى زبان فكلى بوئى ب اورده حال كن ك مالم بي مبتلا عقى ، والده صاحب خصص مراحى كاسارا با فى اس كمن ، اندليل ميا ، خلك فنل مدود موت كاشكار موف سے بي كيا ، مكر مادے جوئے سے قا فلرك ائے ايك بوند ) باقی ندر ا، جب کربانی کی فراہی کا یہ مال مقا کنہرزبیروس کوئی خرابی ہوگئ مق جس کی دجے بان الديند مقاه حاجى بياس كى شدت كم كرنے كے لئے نبري جاكومتى اور ديت منديس كر جوستے تقرواس ل سینکڑوں ماجی ہیاس سے مرکئے ، مجرکو لوگوں نے بتایا کہ کمپر فاصلے پریدوؤں کی جما مت کھڑی ہے ب یانی مل مائے گا ، وہ لوگ اپنے شکیزوں سے بانی دے دیں گے ، میں ایک سائقی کے ہمراہ اُدھر مِلَ برا ا دۇن ناھلادسىلاكى كرجاراات تقبال كىياجب الكابى بىياس كى تندت كامال اشارون كے سمجايا نہوں نے بانی بین کیا ہم نے کہا کہ نہیں پہلے اپنے والدین کو بافی بلایس کے چوپیایس کی شدت سے تراب ہے ہیں، انہوں غمشکیرہ ما تدلیا اور ہارے ساتھ جل پڑے، جبہم لوگ اپنے خیوں کے قریب بہونے علوم جوا كرمكومت كى طرف سے يانى أكب سے ، متربين حيين في اونٹوں پر لدواكر يانى كے مشكيز ي مجيج الني ، جو ہرصا جی کوایک ایک مراحی تقیم کیا گیا ۔

کری شدت سے بانی کی مدوشنی کی ، راست ناجواد اور افلاس کی شدت کامال بیان سے رہے ، میرے والدماص نے اس ذیا در کے ، و مراد رویت اہل حرم بی قریم کے لیکن ان تام مصائب الکینوں کے اور دحرم شریف اور کو مشرقہ سے مب کو مش تھا اور اس کو جو ان کامی نہیں جاہتا تھا ، ربین کہ محمد کے آخری دان تھے اور برامی اپنے عودی پر تھی ، اس کے بعد حکومت اُن میرے والداس کی ربینی ، اس کے بعد حکومت اُن میرے والداس کی

کے بعد سودی دور میں بھی مجے کے لئے آئے تھے ، صب سے احیا کا دنام اس حکومت کا یہ دیکھا کہ یہاں اس امل امل امل ا قائم ہوگیا ، اور ہزاروں حاجوں نے رو رو کرملتزم پرجوحکومت سود سے د حائیں کی تقیں وہ قبول ہوئیں کہ اس سرز بین پر حاجوں کے جان و مال کا تحفظ ہوگیا ، میرے والدھا حب پڑم توم جلالہ الملک عبد العزیز بن سود کا خاص کرم تھا ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور حب طلب مشورے بھی دیتے تھے۔

اگرمیرے بڑے مجائی کی علالت کا تاریز آتا تو شاید وہ اپنے عزم کے مطابق مستقل ہجرت کر کے مہیں اور ماتے مگریدالت کا ماریز آتا تو شاید وہ اپنے عزم کے مطابق مستقل ہجرت کر کے مہیں اور مجھے مگریدالتہ کو منظور نرتھا ، حکیم مان مقیم ہیں اور مجھے مجھے کی یہ روداد بڑے ذوق و سوق سے رحب شرار مکر کے دولت کدہ پر مجینیت مہمان مقیم ہیں اور مجھے مجھے کی یہ روداد بڑے ذوق و سوق سے سے ناتے مقے ۔

ساطروی کوره مراح کا نایا کا دوسواری دفیره کی کوره سونان کی تفعیلات سے آپ کوسودی دور محومت سے پہلے کی کمشقتوں ، سفر کی صوبتوں ، پانی کی نایا ہی اور سواری دفیرہ کے مح انتظامات نہونے کا ، نیوراسے کی بدامنیوں کا بخری المذافہ ہوگیا ، مگر سعودی دور حکومت میں سناہ عبدالعزیز رحمۃ الشرملیہ کے وقت سے لے کراب تک بالحضوص خادم الحرین الشریفین ملک فہد کے دور حکومت میں جو توسیعات دامنافات اور حجاج کرام کی دا حت رسانیوں کے جونت نئی فرالے انتظامات جگر جگر عمدہ عمدہ مسافر خافوں اور سرایوں کی تعیر ، تمام سرکوں کا بنوانا ، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر سرنگوں اور بیت الفلاؤں کی تعیر ، ہم طرح کی بہترین سوری کی تعیر ، ہم طرح کی بہترین سام سرکوں کا تدم قدم پر انتظام ، دافر مقداد میں ہم جگر واشر سپلائ اور پانی کی سم و لیات، سے بہترین سواری کی تعیر ، ہم ما در دو ذر بروز ہوتے جا دے ہیں ان کے بیتی نظر اب یہ مبادک فراینہ ومشروبات کے جو انتظام مواہم اور دو ذر بروز ہوتے جا دے ہیں ان کے بیتی نظر اب یہ مبادک فراینہ بھرے کا دوم سے اداکیا جاسکتا ہے ۔

پوراهالمان المرائر، مراتش ، ترکی ،مصر، افغانستان ، پاکستان، سوڈان دری میرکی عظمہ بذریارین کرمعترون و شناخان میں

سودیر عربیه کی منظیم خدمات کے معترف و شناخواں ہیں۔ سعودیہ عسریہ کے ملک فہدا لمعظم حفظہ السر ہزادوں بلکہ لاکھوں کروڈوں انسانوں کی دماوں کے بجاطور پرمستی ہیں ، نوع بنوع خدمت علی ، خدمت ملم ، خدمت حرجان شریفین ، خدمت حجاج کماکا، ندان کی طرح کسی بادشاہ نے کی ہے اور ند بنظا ہر کوئی دومرا مستقبل میں نظراً رہاہے۔
مودیہ عسربیدیں فدمت خلق اور فدمت حرین شریفین کے بیٹھی وزری کا رنامے تاقیا مت
جادی وسادی رہیںگ، اور تاقیام قیامت مملکت سعودیہ کا ذکر فیر باقی رہے گا۔
مثاہ فہدکی ٹنانِ منقبت ہی متنی کا پرشعر بالکل صادق ہے ۔

مضت الدهودوما اللين بمثله ولقداتي فعجزت عسن نظراك

ہماری وماء اور تمناہے بلکہ سیکڑوں ، ہزاروں دلوں کی یہ دمائیں ہیں کہ معودی فاندان کا سائے ما ففت اس ملک کے بقاء و تحفظ کے نے ہمیشہ قائم رہے اور زائرین حرین شریفین اس سعود کا محدمت کے زیرسایداسی طرح مستقبل میں بھی فوج بنوع خدمات وسمولیات سے مستقبل ہوتے رہیں ، ومباذ للت عسل اللہ بعد زیر ۔

### غايت التحقيق فى تضحيت ايام التشريق

تالیف: مولانا محدد مین مددی سقیمت: باده (۱۳) رو پیخ بقر مید که دن دس در الله که که بعد گیاره، باره ادر تیره دی الحجه کو قرانی کرنے کے جواز برمدلل کتاب • • پتت : مکتبسلایی، جامع سلفیر، راوادی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

# برصغيريا فيمندن شيتيت كالتاء تايوم فأ رعمارمغلیه) انشاق احدیددی

مغلبه خاندان کے مکرانوں کی اکٹریت منی بلک بعض توان میں "پریوش "سنی عقیدہ رکھتے تھے ،اداریمی دلجب مقيقت ہے كيشيبت كا خريم انبى كے دور مي اشما يشيعيت مذهرف شابى دربادوں ميں بردان چرى بلكه زيرزمين شامى خانوادو و كى عرتيس ك حكومتى باليسيون براتر الدازم و في كيس بابرمغليه خالدان كاباني جب سندوتان آیا توایران کے صنوی حکرانوں نے اس شرط پراس کی مدد کی تھی کہ وہ شیقی عقائد کوم ندوستان ين فردغ ديكا اوراس كے مانظينوں نے اس "عبد" كى سختى كے ساتھ يا بندى كى . مغليه فاندان كي حكوالى

کا ترتیب کیداس لمرح ہے۔

١- باير المعاهد المعالمة

٢- جايون سطارة سكالم

٣. اكبر لاهام سالاقيم

م- جانگر مناله سانله

ه. شابجهال مخالاد معتلم

۲- اورنگ زیب مصلار مالنام

٤ - بهادرتناه سخنار والله ٨- جهاندارشاه سالله بساللم و فرخ سير اللكايم الماللم ١٠ دو دعوى دار مواعليم مسالم ١١- ممدشاه سوائله تاالم

المهرالدين بابركاسلدنسب باپ كى طرن سے پانچويں پنت يى تيودننگ (جے تيرلين اور فاتح ايشياء بى كماجاتا مى سے جا ملتا م ادر ماں كى طرف سے بندر تو يں پشت يں چنگيز خال سے ملتا ہے تيمود نے ايك سلطاع بی برب با برخ سرقند کود و باره ابن سلطنت بین شال ممنا بیا با توشاه اسماعیل مسفوی مدد کا طلب گار بوا . بابری اس شرط برمدد کی گئی که شاه اسماعیل صفوی کومفتوجه علاقه بین در محدود فرانروا فی کے اختیادات حاصل ہوں گے ۔ محد در فرمانر وائی کیا بھی کہ بابر ایرانی حکم انوں کا عطا کرده شیعی عقائدی نائنا کم نے دالا لباس بیشول فو بی کے بہنے گا ۔ اور ٹوپی بین باره نقط تک ہوئے تھے جو اثنا عشری مقیده کے مطابق با ماموں کو ظاہر کرتے تھے ۔ یہ شرط مبی درج تھی کہ ساری سپاہ ہی یہ لباس بینے گی بیس میں ٹوپی کی پابند میں دری گئی ۔ سے میں درج تھی کہ ساری سپاہ ہی یہ لباس بینے گی بیس میں ٹوپی کی پابند میں داری تاری در دری گئی ۔ سے

اس طرح کچه دیرتک آدبابرنے اپنے اُبلک مسرزین برقدم جائے دکھا۔ مگر جلدی یہ ذین اس کے پاؤں ؟
سے کمسک گئ ۔ اور دہ کابل ددان ہوگیا۔ قند معاد کواس نے محومت بی شامل کر لیا۔ وہ شاہ اسا میل مند وہ اس قلار شکور واصالا و فادار دہا الالبقام تو دہ شیعہ مقائکہ می کا ہیرورہا۔ شاہ اسا میل منوی کا وہ اس قلار شکور واصالا مند تھا کہ شاہ کے متوسل کی حیثیت سے اس نے اپنے عالی قدر کے نام کا سے بھی جاری کر دیا۔ لا مند تھا کہ مند وستان پر ایک ابتدائی حلر کیا جے صرف دہ تمہیدی جائزہ مری کیا جاسکتا ہے کہ اس سے اس نے اپنے مند کی بیندوستان کیا کہ طوول سنجال لیا اسے یہ ملک بسندائیا ، المناق او میں پانی بت کے میدان میں شائی مغربی مندوستان کا کرطوول سنجال لیا اسے یہ ملک بسندائیا ، المناق و میں پانی بت کے میدان میں شائی مغربی مندوستان کا کرطوول سنجال لیا

كئ سانون بعد شاه اسماميل صغوى ايران بادشاه نه عادل شامي مكومت كونود عمّار دياست تسليم مربيا. نهبت تيزى كے ساتھ اپن فتومات كومشرق كى جانب بنكال اور وسطى سندوستان تك بردها الشروع دیا۔ اس نے ایک تیموری دوست کے توسط سے سندھ کو بھی ایک مدتک اپی سلطنت یں شامل کوا بب بابدنے اپن محومت متع کم كرنى تومسجدول بين اس كنام كا خطبر يوما جانے لگا. لا مورس فرصلنے دار سكون برخلفاء اربعه كانام كنده كياجاني لكاجس كمتعلق ( ' Buckler) بكلركاكهنا م كراب بابرايرا ا سسنشاه ادر ترکی سلطان کے لئے مضطرے کی کمنٹی "بن گیا ادر دونوں کے لئے ایک چیلنے کی جینیت اختیا كركيا صفوى مكران كے ليئ توبابر نے اپن الها وق سے روكر دانى كرلى ۔ اور تركى سلطان كے ليئ توكويا بابر \_ اس سے ت حکرانی جین لیا۔ ۔ واکٹر مبدار حیم نے اپنے ایک مضمون "مغل ایران حکرانوں کے تعلقات اسامیا فالدى كى سے كس طرح عثان سلطان نے سند ايران دوستى كو توڑ نے كى كوسش كى \_ تعین کے خلاف محاذ بنانے کی ناکام کوشٹیں کیں مغل بادشاہ نے اس امیدی سے انحاف سکا الم تبول كولياكه شايد بمين اس طرح مغرب وشال كى ابنے آباكى سرزمين دوباره مل جائے بہرمال تسطيطني بہت دولا دلمی ادرایران کے درمیان قند صار وجر تنازعرب گیا مگریوں کرمنوروں کے تیوریوں پراحسانات تعریم نے پہلے ہی سے تیمور اوں کے دل میں شیعی مقائدے لئے نرم گوشہ يبيداكرديا تعاادراس دجه ی تصیر ختم ہوگیا اور تیموری ایمان کے د دست بن گئے ۔

دیاست معویال کی لائر روی میں مفوط بابری اپنے بلیٹے ہے ایک دصیت ملی ہے جس میں ایک ہدا بہت اس طرح ہے جس کے متعلق بھین سے کہاجا سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا پخوا ہے۔

روش بعیر نی افتلافات کومپیش نظرانداز کرنا گردند بداسلام کوکر: در کردی گے ،، ک بابر نے اگر ا میں سلھام میں وفات پائی اور کئی سال بعداس کی لاش کابل منتقل کر دی گئی اور اپنے موجودہ مظارینی کابل کے بافوں میں سے ایک باغ میں اسے دفن کیا گیا۔ ق

بایم نے خصوص طور پر ہمانوں کو اپنے بعد اپنا جانشین نامز دکیا سیجیت عہد ہمانوں میں ہمانوں ماں کے ایک ایرانی میں اس کے معانی اس کے خلات تھے بیشیرخاں نے باہری مکیمت کو تعلیم کے گرمایون کو دد کردیا اور دومر تبرای فکست دے کرایوان بھاگ بانے پرمجود کر دیا۔ بھایون اپن نواہش کے رکس ایران گیا وہ دیاں سیستان کے گورنرکے ہاں شہرااور ایرانی بادشاہ کی طرف سے کسی احید افزا بات کا سیطاد کرنے لگا۔ اس عرص میں اس کے شب و روز گور نرسیتان کے بھائی صین فلی نمان کے ساتھ گزدتے۔ بہا ہوں شاہ کی طرف سے عدم انتفات بوسین قلی کے ساتھ مسلم اور ہرات کی طرف و دان ہوگیا۔ افر کا دشاہ ایران کی طرف سے فرمان بھاری ہوا کہ ہم مور ہیں ہمایوں کے ساتھ شاہی آئد اب بھالائے ہائیں۔ بھایوں جا ایران کی طرف سے فرمان بوادی ہوا کہ ہم مور ہیں ہمایوں کے ساتھ شاہی آئد اب بھالائے ہائیں۔ بھایوں چائیس دن تک مشہدیں شعبرا اور دامام ملی رضا کے مقبر کے برماض دی۔

مجے سے داہی پر شاہ ایران کی طرف سے ہمایوں کو خلدت شاہی عطا ہوا۔ ہمایوں نے شاہی باس زیب فن کیا بھر گوبی مذہبی ۔ شاہ سے طاقات پر شاہ نے سب سے پہلے " تاج شاہی " کے متعلق یوچیا۔ ہمایوں فوراً مجھ گیا اور بولاکر یہ تو عظمت کی نشانی ہے اور سی اسے میروں گا۔ اس پر شاہ نے نو داپنے ہاتھ سے ہمایوں کے سربرتان کا رکھا۔ کہنے کو تو بدسم پوری ہوگئی گرا اشاعش عقید ہے کی نشانی تھا۔ ہمایوں کے مربرتان کا رکھا۔ کہنے کو تو بدسم پوری ہوگئی گرا اور ہمایوں نے مجی دل سے اسے قبول مذکیا۔ ہمایوں کے مربرتان کا دل میں ہمایوں کے متعلق اس معلق گرہ بندہ ہوگئی۔ اور ہمایوں نے مجی دل سے اسے قبول مذکیا۔ ہمایوں کے متعلق ہمایوں کے بیٹے ہرم مرزاکے دل میں ہمایوں کے لئے شدید نظر میں مدکسان کے میں ہمایوں کو اپنی قید یاموت کا کہنے اور ہمایوں کو اپنی قید یاموت کا کہنے ہو جو اس کا معلق کی بلکہ اسے اس میر میروں کی مصرت میں ہمایوں کو اپنی قید یاموت کا میں ہم بھر کہ ہمایوں کو اپنی قید یاموت کا میں ہم بھر کے دو اس کے تو میں کہنے کہ ہمایوں کو پہلے ہی سے دوگوں مدد کی جائے گی۔ ہمایوں نے سلطان میریم ہم اپنی دونا مددی کر دی اور مربر پورکہا کہ دہ تو پہلے ہی سے دوگوں مدد کی جائے گی۔ ہمایوں نے سلطان میریم ہم اپنی دونا مددی کر دی اور مربر پورکہا کہ دہ تو پہلے ہی سے دوگوں مدد کی جائے گی۔ ہمایوں نے سلطان ہوگئی ہم اپنی دونا مددی کر دی اور مربر پورکہا کہ دہ تو پہلے ہی سے دوگوں کو میں ہوگئے۔ ناہ کو میں ہمایوں کے دیتا دہا ہمایا کہ دی تو اور اس کے جمائی اس کے دیتا کا میں دیتا دہا ہمایا کہ بھی ہمایا کہ دو تو پہلے ہی سے دوگوں کو میں کو گئے۔ ناہ

السركمطابات مايوں كوشيت كى ترفيب دينے كے دوران شاہ ايران كا طون سے اسے دھمكى دىگى كالدر دوران شاہ ايران كا طون سے اسے دھمكى دىگى كار دوران أب كوشيد خام ديا جا سے گا۔

اس دم کی کے بعد ایک وزیراس کے پاس آیا۔ ہما ہوں جا ہتا تھا کراسے لکہ کو بتایا جائے کر اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ودشاہ کی ہما ہوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اور لکہ کرمعا بدہ طے یایا لاء

سلطاندبیگم کے مطابق توہایوں کے بھائیوں کی دستی ہایوں کے شیعی عقائد کی طرف جھکا دُتھی اگریہ نیال درست ہے تو " تبدیلی مذہب » ہمایوں کے لئے چنداں شکل نتھی کیوں کدوہ شاہ ایران کا اکر کار ند بننا چاہتا تھا۔ دہ جانتا تھا کاس طرح توجس مالفت نے اسے تخت سے آثادا تھا اس کی داہسی پر مین کا لفت مزید بڑھ سے جائے گی مگرد بی کو داہس لینے کا خیال ہمایوں کو چین نہ لینے دمیتا متعا۔

سهاد سفرب معابد عرد سخا کرد یک تو بیرم بیگ بوم دقت مهاد ای ساته لگادمت کوبیم خان کا خطاب دے کرفی کاسپرسالاد بنا دیاگیا اور مهایوں نے پندره سال بدا دوباده بلا والی مندوستان کا دخ کیا ۔ بیرم خان اس عرصی شاہ اور بهایوں کے درمیان دابط افر اور بهایوں کا ایک طرح سے دربراعظم رہا ۔ بہایوں دہی میں صرف جہ ماہ ذیارہ رہا اور ای فائبری کی سیر میدوں سے بھسل کرم کیا عرب کی میں شیعید سے کا افرو فق کے دقت اجرابی مندوستان کا دکر بھی میں شرک بیرم خان افرون کی مال بی ضید تھی ۔ بهایوں کی دفات کے دقت اجرابی مشدد شیعید تعالی اور کرم اور کرم اور کی میں تائم مقام بادشاہ دیا ۔ اس نے بدالطیف کو اجرا آثالی متدوستان آگیا تو اسے شیعید سمبالی ۔ بیرم خان با براور بہایوں دونوں کی طافرہ میں دہا تھا۔ اس کی طویل دفاق میں دہا تھا۔ اور دونوں کی طافرہ سے افرائیا جاسکا در دونوں کی طافرہ سے افرائیا جاسکا در دونوں کی طافرہ سے افرائیا جاسکا در دونوں کی طویل دفاق میں سے افرائیا جاسکا در دونوں کی میرد دستان گیا تو اسے شیعہ سمبالی ۔ بیرم خان با براور بہایوں دونوں کی طافرہ سے افرائیا جاسکا در دونوں کی میرد دستان گیا تو اسے شیعہ سمبالی ۔ بیرم خان با براور بیایوں دونوں کی طویل دفاق میں افرائیا جاسکا در دونوں کی میرد دستان گیا تو اسے شیعہ سمبالی ۔ بیرم خان با براور بیاوں دونوں کی طویل دفاق میں افرائیا جاسکا در دونوں کی میرد دستان گیا کی کونوں کی میرد دستان گیا ہوں کی کونوں کی بازیا ہوں کی کونوں کی میرد کیں دونوں کی طویل دونوں کی میرد کی میرد کی کونوں کی بازیا ہوں کی کونوں کونوں کی کونوں ک

کراکر نے اس سے کس قدرا ٹر تبول کیا ہوگا۔ بدایون نے اکری بدعوں کے شعلق لکھا ہے کہ۔ معید فیالات اس کے ذہن میں ایک عرصے سے بعداش پاتے رہے جدا ہستہ ایستہ بختہ ہو کر بھیاں کے درج کا رہے۔ بہورے گئے "

ان المال المراد المعدور المعدور المعدور المعدور المعدور المعرف المراد المعرف المراد المعدور ا

کلی او است الم الم الم الم الداری الم می الم ال ال الدارا الله الدارا الله الدارا الله الفضل مینی سے جار سال جوا میں بیاں سے نبینی کا باپ ملا مبادک اگرہ چلا آیا۔ الم مبادک کا دور ابیا ابدالفضل مینی سے جار سال جوا تعاد اس نے شاعی میں جوانام پایا اور اپنی و وزی طب کے بیٹے سے حاصل کرتا۔ فیضی نے شہزادی کو اعلائمی مدادت تک تعلیم دی می داور دلائے اور الا نے اکبری سے منسلک ہوگیا۔ اور ابوالفضل محکمہ اور الله سے متعلق ہوا۔ ان دونوں بعائیوں اور ان کے والد نے ال کر اکبری درباد میں نہا سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ان بودنوں کا باپ طامبالک استہائی عیت مطالعہ والا شخص تعاد وہ شنے علاق کی ایر کا دیمی وہا تھا ہو کہ مہدی ہوا کے مدمی تھے اور انہوں نے معاشری اصل کا کا کام مشرفہ کے کر دکھا تھا۔ شیخ طائی کوسلیم شاہ کے زمان ہی فرال نہی اور آخر کا دکور کے کھا تے ہوئے اپنی موت واقع ہوئی۔

شیخ مبادک نے المحرومیں ایک مدرسے کھوٹ رکز سماجس میں اس سے تصوص مذہبی خیالات کی تعلیم در کہ جات کی تعلیم کا سامتا کم نام اور کے بیائے نے قائق

اں شیخ مبدالبنی سے جاگیر انگی جو صرف اس بنا پر رد کر دی گئی اور اسے دھکے دیے کر بے عزت کر کے با ہونکال اُلیاکہ وہ مشیعہ شھا۔

ا کرسے ان تینوں باب بیٹوں کی ملاقات تک اکر ایک خانص سی مسلمان تھا۔ ملاسبارک اوراس کے وں نے عمد می طولاً فرمب میں " جدت پسندانہ" دور دکھا۔ اور اکر میں ہر کام میں جدت پسندی کے دمجانات نقورت دی۔ بدایونی نے نیعنی سے متعلق لکھا ہے۔

"ایک مصنف کی جنیت سے کہی دہ سنجیدہ کہی نوش طبع ظریف ادر سنزہ کمی تودید ندمت کرمد بالمن و داہ ہوتا ہے۔ وہ مکاروریا کاروپ جاہ کادلدا دہ خبیت دمنا فق تھا۔ اس کی تودید ندی عدادت بدنہائی ہاس کے اسلان واخلاف محنونان تھے۔

ده نی کریمسلی الشرعلید وسلم کے خلفاء صحاب کرام آباد اجداد صلحا دمقدس ترین جستیوں ادر تمام سلالو اعقائد كالط عام مفحكه الداتا والس كارديه اس تدر مكرده ادر نفرت انگيز بوتاك مسلمانول سے تو ميودى نددعيسائ ادرصابى تك مزاد درجربهتر حالت بي جدت اس في مركم مسلماً ون عقيد ع كان كياء ا بوانغضل نے ایک ایسارویہ بنائے میں فائدانہ رول اداکیاجس میں مذہب کی کوئی تبیدنہ ہوا ادراً إلى ال دید تکای کورداج دیتے بی دیم کام کیا . فتح پورسیری بی تمام مذابب کے ملماد کو اکٹھ کرے آزادان ين ومباحثه شروع كيار اس مباعث من شرك بون والول ين مونى طبيب واعظين قانون دال سنى شعير برين جين من إور بده مت كے بيرو جارب (مندوك كاماده برست فرقه)ميسائ يبودى اور رتقیدے کے پرامے لکھے لوگ تخت شاہی کے سائٹ بیٹھتے ادرمیا مٹر ہوتا ہومکی دنگل کی تکل اختیاد کم لیتا العصام بن اكرى عبدكا دور الدور اس دفت شروع بوتا بي جب ايران سے معدمان خيالات كما مل الدوق دروق مندوستان آنے لگے۔ایران بیں ایک عظیم تبدیلی آئی کم شاہ اسماعیل معفوی منے ضیعی مّالدَ كُوخِرْآباد كه يمرسنى عقائد قبول كر ليخ اس سے ايران بي مودت حال ميسرتبديل ہوگئي ان وگوں كے الاان ميں جليے بناہ نتھ يہ لوگ مندونتان آئے تو ماسوں اتع لئے گئے۔ ان كى اکثریت درباد فتاہی سے سلك بوكئ رير وابند دستان يرايان كابتيانون ك بالخ نكرى وخد في علم تعالى ان بي مبت سے لميى ليروشي سكالرز اودفا سغرز تبع جنهول غيشدوستاى تبغرب بركبوا ادودير باافرجوا فأنجدكو فاصقم کی بدعتوں سے دلی پی اور کچواہنے مقاصد کو اُگے بڑھانے کے لئے "مباحثے " بی برا ہے بوش دبذیے منظری بدعتوں سے دلی ہوئے کے دوا قتیا سات بیش کئے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ اساس کی مسلمان اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے بہلاا قتیا سی کی ان درائے بن بھائیوں کے معاقب ہوئے کہ اساس کی مسلمان اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے بہلاا قتیا سی کی بار شاہ برحادی ہوگیا۔ دہ کھلے عام نوشامد ہے باز نز من اسبت سے بادشاہ کے مذہبی برجانات کے مطابق اپنے آپ کو بلل لیتنا۔ اور مادشاہ کے بدی بالات کو مزید آگے برحانا و دبہت بادشاہ کے مذہبی برجانات کے مطابق اپنے آپ کو بلل لیتنا۔ اور مادشاہ کے بدی بالات کو مزید آگے برحانا و دبہت بلدا کر بادشاہ کا گہرا دوست بن گیا۔ بعد بی ایک اور شخص بزد سے ملاکئی مدید کے دمیت سے جموئے قصے مداکئی سے جموئے قسمت سے جموئے والے الدین کو مزید کرانے کرانے کرانے کی کوششنیں کہنے خلالے مال طرح مل محد بزدی نے بادشاہ کو صحابہ کرام سے منسوب کرنے نشروع کر دیئے اس طرح مل محد بزدی نے بادشاہ کو صحابہ کرام

ے بنون کرنے ادر اسے شبعہ بنانے کا کوشٹیں کیں جالاتی اسے کی بربل شیخ ابوالفضل اور ابوالفتے نے بیج دمکیل دیا۔ اس اتحاد ثلا نتر نے تواکبر کومذہب ہی سے برگشتہ کردیا۔ ان کی دجہ سے اکبر کا دمی والها المجارت و کرایات اس اور مشروعت اسلامیہ سے ایمان اٹر گیا۔ انہوں نے معاملات اس ورشک طول دیا کہ یہ

یان کمنامیری برداشت سے بام بربود ہا ہے۔ ان باتوں سے اکبرکا ایمان بی کریم ملی انٹرملی دسلم محصابہ سے اطرکیا۔ بلکراس سے مبی آئے بڑھ گیا ۔ نہاذ پنجوقت دوزہ دی والہام کو برسرعام مجہول انٹار

لوا جانے دکا جو خلاف عقل ہیں۔ مذہب کی بنیاد دی کے بجائے عقل قرار پائ سرے

ملاا مرششوی جوم تدم و گیاستا اور عراق میں بدعتی ایرانی شیعوں کے سابقد رہا، ان کی بدعتوں ایس نوبعور تی کے سابقد آگے بڑھایا۔

ده بائیس سال کی عرب مشید گیا یزدادر شیرازگیا دیاں سے اس نے طب کا علم اصل کیا " کلیات کا اس نے طب کا علم اصل کیا " کلیات کا نون سے اس نے طب کا علم اصل کیا " کلیات کا نون سے اس نے دون سے قردین ایا سے ملا ادر شاہ اس عیل جواب سی ہو چکا تھا ملا۔ واق عرب مکمی گیا ان ختا من جگہوں یا سٹاہ طہا سے لینے کے بعد دکن آیا۔ ادر گول کنڈہ کے قطب شاہ کے درباز سے مسلک ہوگیا کرے ، ہولوں من فرادر اس من اور سیکی آیا ۔ . . یہاں ملا احمد نے دیکھ لیا گرفت اساؤ گارہ کوئی میرا میالات نہیں واس نے اپن منوادر ہودہ شیمی تعلیات کو میریا تا شروع کردیا ہے۔

اکبر کے ددباد میں یہ دائے عام می کہ ملت اسلام جابل بددد ن میں پیدا ہوئی ہی کسی مہذب وشائستہ قوم کے لئے وہ موزوں نہیں ، نبوت وی حشرونشر دوزخ وجنت ہرجز کا ہذات اڑا یا جانے لگا۔ قرائ کا کا الہی ہونا مشتہ وی کا نزول مقلا مستبعد مرنے کے بعد تواب د عذاب غیر بینی البتہ تناسخ ہرا بگرنہ کن واقرب الما العواب کر شیعیت کے قریب تھا۔ معراق کو علا نیر ممال قرار دیا جا با ذات نبوی پر احتراضات کئے جاتے تعویما آپ کی از واج کے کے تعدد برا ور آپ کے غزوات سرا پا بریباں تک کہ لفظ احداور محد سے بھی بیزادی ہوگی اور من کے ناموں میں یہ شال تھا ان کے نام بدلے جانے گئے دنیا پرست علائے ابنی کتابوں کے خطبوں میں اور من کے ناموں میں یہ شام تر ویسے می کوئی نامور ندت نویس نہیں گذرا . . . . . ابوالفنل نے نما ذرق کے اور دی اور نسخ الم کر براف میں تو ویسے می کوئی نامور ندت نویس نہیں گذرا . . . . . ابوالفنل نے نما ذرق کے اور دی کر اور نسخ الم کر براف می کر کہ کوئی ہوئی بیا کہ دور میں کر براف می زبانوں تک کی براف میں براف میں براف می زبانوں تک کی براف می زبانوں تک کی براف میں براف تک کے اور اس کی زبانوں تک کی براف تک کی براف تک کے دور کے دیت کوئی براف تک کی براف تک کے دور کراف کر براف تک کی براف تک کی براف تک کی براف تک کی براف تک کوئی ہوئی بیا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر براف تک کوئی ہوئی براف تک کوئی ہوئی بیا کوئی براف تک کوئی ہوئی بیا کوئی دور کی دور کوئی ہوئی بیا کی میں کی کوئی براف تک کی دور ک

معلی اور این قابومی دکھنا چاہتا تھا۔ ایران کاباد شاہ اصل میں نود فتار نہ ہوتا تھا دہ شیعہ علاء مجتبدین کا دست محرج تا ادران کی سربرستی کے شاہ ایران کو صورت حال کا علم ہوگیا۔ شاہ ایران نے دائی سقط کو دسمی آئیز خرط کھا کہ کر کو فورا آمیر نے تولے کر دو در مرد فور خان کی جانے گی بشاہ ایران نے اکبر کی بہت مہاں فوادی کی سگرانے اپنے کو فور نے فوج نے فراہم کررکا۔ اکبر الان کا جم کی بایران ہی میں مرکبا شاہ ایمان نے اس کے مرنے برکہا کہ دو اس کا انجام بہت اچا ہواکہ اس کا مرضا کے مقبرے کے احالی میں لیا ہوئے اس کے موت داتے ہوئے ہے۔

کی موت داتے ہوئے ہے۔

عیدی انرات مندوستان میں ایرانی بادشاہوں کے توسط سے ہوتے تھے۔ یہ بات ہم سے بیان کم میکے ہیں کہ اکرر کے در اللہ سے ازاد در اللہ ایجاد کرنے کی وجہ مس تجدد بسندی نہ تھی بلکدہ اپنے آپ کو ایرانی بادشا ہوں کے تکم اور تغلب سے آزاد در کھنا چاہتا تھا۔ جہاں گیر کے عہد میں شیعی اترات دکنی دیا سقوں میں بڑھ کئے تھے۔ اکبری موت پرشاہ عباس رسٹاہ ایران) نے افسوس کے لئے ایک سفارت بھی اور ساتھ ہی دوسری طرف جہاں گیر کو بیغام تہنیت ہی جہائی رسٹاہ ایران) نے افسوس کے لئے ایک سفارت بھی اور ساتھ ہی دوسری طرف جہاں گیر کو بیغام تہنیت ہی جہائی کے مفلید دور کا سب کا بڑا سفالہ تی میٹ شاہ کے دریا رمین ہی جہا ۔ اس کا سفیر جان مالم تھا۔ ایران کے بادشاہ نے قائ عالم کا والہاں استقبال کیا۔ او راس موقع پر خان عالم نے کہا کہ '' میرے اور جان ولمن بادشاہ کے دریا وسائی کہا ہے تو یہ قدارتی امر ہے کہ مبائی کا بھائی پر موائی ہوا۔''

شاہ ایران دکن ریاستوں کی مددھرے اس حودت پی کرسکتا تھا۔ کہ ہندوستان کی شال مغربی مولا کوبلل دیا جائے اس مقصلے حصول کے لئے پہلے اس نے ڈندھا دپرچر مسالی کی پیمسکران اور کچہ کے حکم اوں کوچ اس سے قبل جہاں گیر کوفراج اواکیا کرتے تھے۔ زیر نگیں کرلیا۔ نظام شاہ کا ایچی شاہ ایران کے ساتھ ل گیا اور دکن میں بغاوت کے لئے شاہی افواج کا دستہ ہندوستان بھیجا سقوطِ تمندھا دکے بعد شاہ ایران نے جہا گیر کوکم آئیزخط لکھا کہ اسے دوبادہ واپس لینے کی نواہش اپنے دل سے نکال دے یہ تو میرے لئے سیرگاہ اور فیکارگا ہیں۔ اوران کومیں اپنے جائی کی طرف سے تھنہ مجمعتا ہوں کھھ

### مغلیرسلطنت کے زوال میں سادات بادم کا کردار

باقیانده مفلدود می اقداری بائیں علا سادات بادیم باتھوں پی تعین بدایک شیعنه ندان تھاجس کا تعادن ہم کبر کے دوریس کواچکے ہیں جب وہ مورت کے مامرہ میں معرون تھا۔ کچیم زا فائدانوں نے ل کرگجات کا اس امید برکہ وہ اکبرکو لکال باہر کریں گے عامرہ کرلیا اکبر کے بین ترکجات کے کمانڈوسیدا جدفان نے ان بافیوں کواس وقت تک دوک دکھا۔ جب تک کہ اکبر نے تازہ دم فوج نہیں دی۔ اس پرسیدا حدفان کو گجرات کا مورد الر

سيدا حد خال كاخاندان مديون مع مندوستان بل أباد تعاوه اينا سلسله نسب سيدودانفر واسطى س

الم المنظم المن

ببادد شاه ادل یا عالم شاه ادل (۱۷۱۷ ۱ - ۱۰۰۱) ان دونون سیرون برگفدد سے تخت شامی پراپنا می جتاب براپنا می جتاب کرمی تخت شامی کے لئے انہی کا دست نگر ہونا پڑا تھا۔ ده مرف کھر بہلی کہ ان میں ایک کے ان انہی کا دست نگر ہونا پڑا تھا۔ ده مرف کھر بہلی کوراه کا تھا جب کراصل مکران توبید دونوں سیار تھے۔ (۱۹۱۹ -۱۵۱۱) بھر ایک و تحت ایسامی آیا کراس کھر بہلی کوراه کا کان اسم کرداستے سے سادیا گیا۔ اور دوسرے دوکھر بہلیوں کو جا کھیں نامزد کردیا گیا۔ انفر کارمی دشاه کو با دشاه بنا دیا گیا۔

سادات اگرچ مهنددستان کے بام مے آئے تھے ۔ گردہ اتن دیر سے متعدستان میں آباد تھے کہ اپنے مہندہ سان م جو نے پرانہیں فنرجی تھا منل حکم انوں کی مدد وجایت کی ۔ انہیں ضرورت نہمی ۔ ان کے شیعی مقائلہ نے انہیں حکم انوں سے اور بھی انہیں دنجیدہ کردیا ۔ اور نگ فریس اور بھی انہیں دنجیدہ کردیا ۔ اس پالیسی نے سادات اور مبلدں کو باہم اکھا ہونے کا ایک موقع فراہم کردیا ۔ سیوسین نے مربھوں سے ایک معاہدہ کیا جو اُنٹرکا دمغلوں کی خالفت پر نتیج ہوا۔

سادات باربه اگرچه دلمناً ایرانی نه تعی میکن ان کاسلک بوری دی تما بوایرا نبول کاشا قدرتی لود بر ان که زباندا قدارس ایرانی امراکو تورانی یا دوسر معطول می من امرام برتری ماصل بوت می ادراتی برتر براد کا المراد کا کا المرکد کا کا کد کا کا کد کا ک

#### شيعيت كاثرات مندوستان بر

یہ باق سقد تھیل گئے کہ باد شاہ کواپنے احکامات دائی لینے پڑ بے چند دنوں کے بحث دمبا منے کے بعد توال کے اُتھر میں خطب مومنوع پرایک اپیل دائر کی گئ اس پر بہاد رشاہ نے تو دا پنے ہاتھ سے فیصلہ کھا کہ اُکٹارہ سے خطب مجد اسی طرح پڑھا با ایک انتہا ۔
خطب مجد اسی طرح پڑھایا جائے گا جس طرح اورنگ فیب کے دورس پڑھا با آیا تھا ۔

ادرد دسری مثال قامی ورانشراین شریعت المن امراشی شوستری کے جروالهاء می ایران کوایک

شہر سے بیدا ہو ئے اور معطاع یں مندوستان آئے۔ اس کے متعلق ہم شیخ محد اکرام کی کتاب رود کو تر سے ایک ا اقتباس درج کرتے ہیں جو انہوں نے شیعہ ہی کی کتاب نجوم اسماء فی ترام ما اعلماد سے نقل کیا ہے۔

" سیرصاحب جیسته نمانین کے درمیان تقیر کرتے تھے اور اپنے نمبر کوان مے منی دکھتے تھے انہیں الی سند کے خوام ب ادر بعد کے نقل مسل کے براد شاہ اور عام اوک انہیں سی المذہب سیمی تقاور حب اکر بادشاہ کوان کے علم ونفل اور لیا تت سے اسمائی ہی ہوئی قوانہیں قاضی القضاۃ مقرر کی جناب سید نے فریا کہ میں ایک شرفی براس خدمت کو قبول کرتا ہوں کہ ندا مب اور بعنی شافعی صنعی حنبی اور استدلال کی قوت حاصل ہا اس موانق میری والے اور امتباد ہوگا اس کے مطابق میں فتری دوں کا اور بو دکھ فورونظ اور استدلال کی قوت حاصل ہا اس سے اسمائل واحکام میں ایک فقیمی ندم برا با بند نہیں ہوں یکن اپنے اجتباد میں اہل سنت کے چارفقی نما ہب سے امر نہیں جاتا ۔ بادشاہ نے بدیات مان کی چنا نیز ان می معلی اور کام میں امامیہ فرہب کے مطابق نوے درینا شرد ع کردیا اگر کوئی اعراض کرتا توجناب قامنی صاحب ثابت فراد سے کرمیا بیفتوی اہل سنت کے چارفقی نما میں سیاس میں سیاس میں اسمائل قواد کام میں الکی تعفی الکی تعفی منبی معنی الکی تعفی مالکی تعفی منبی کے جارفقی نما ہم سیاس میں سیاس میں سیاس میں شید سیاس میں ماری کرمیا ہوئی میں مالی تعنی مالکی تعفی منبی سے مطابق ہوتے ۔ قامی تقیری اس مالت میں شید سے احکام کوجادی کرمی تا فوی بعض منفی بعض مالکی تعفی منبی نمام میں ایک مطابق ہوتے ۔ قامی تقیری اس مالت میں شید سیاس کام کوجادی کرتے ہے دورکوئر میں میں منبی کے مطابق ہوتے ۔ قامی تقیری اس مالت میں شید سے احکام کوجادی کرتے ہے دورکوئر میں میں منبی کے مطابق ہوتے ۔ قامی تقیری اس مالت میں شید سے احکام کوجادی کرتے ہے دورکوئر میں میں منبی کے مطابق ہوتے ۔ قامی تقیری اس مالت میں شید سے احکام کوجادی کرتے ہے دورکوئر میں جارکوئی اس مالت میں شید سے احکام کوجادی کرتے ہے دورکوئر میں ب

### حوامثني

ا بیگ کیمرج کی تاریخ بهند ۱ انسائیکلوپیڈیا انساسلام "تیمود" ۱ ای جی برا دُن "تاریخ ادبیات فادی" ۱ برکس ( Eriskine) "تاریخ بهند" ۲ بیکر ( Alakine) اکبرکے "افتیاد مطلق "کی نئی توجیم

4: دائره معارف اسلاميه بنجاب يونيورش

: 11

بكر ( المعادل البرك" افتيار طلق "كي نأى توجير بْهندوستانی اسلام اذ ٹائ فسس وائره معادف اسلاميه بنباب يونيورسى تاريخ فيرمشية : 1-ایرسکن ( Eriskane ) تاریخ بندوستان مارستن بن ( marsh man ) تاریخ مند : # بوليطرمتيعيان ببند : 11 منتخب التواديك از عبدالقادر بدايوني سما: :10 تجديدواحيائ ربن ازمودورى :14 بويسطر ( معاهزااه استيبان مند : 16 : 10 تذكره شاه ولى الشر الدمناظرات كيلاني

بريسط ( العقاء الملا) شيعيان بند

واناثرین اسلام از ٹائی طس

# عورتول كي سجدا ورعيد كاه جاني كامسكله

: احمرجتي سلني

الحبد لله ربالعالمين، والصلوة والسلام صلىسيدالمرسلين، وعلى كه وأصحابه أجمعين، وصلىمن تبعهم بإحساله إلى يوم الديين، ويعذ :

فإن غيرالكتّاب كتاب الله ، ويغيرالهدى حدى عبد صلى الله عليه وصلم " أطيعوا الله واطيعوا الوسول وأقل الأصرمت كم ، فاح متناذعتم في شيئ فسروه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر فلك خيروا حسن تلويلا" وقال نبى الله مسلى الله عليه وسلم : مع عليكم بسنتى وسنة المخلفاء الواشدين "

عورتوں کے مہداور میدگا ہ جانے کا مسلہ برصغیر مندو پاک میں ملاء کے دو فریقوں کے دامیان متنازہ فیہ مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ دہاہے ، ایک فریق صحیحیان جی مروی صفرت ابن عمر اور معنت ام محلیہ رمنی الشرفعالی منہ کا حادیث کی دوشن میں جواز کا قائل ہے ، اور دوسرا فرق حضرت مزادوق اور حفرت عائش رمنی الشرفیم کی ٹالھنہ یدگی واسب خدشہ فتنہ ) کی بنیا دیر عدم جواز کا قائل کی میاں پریدوا منے دہیے کہ ان دو نوں صفرات کو واضع طور سے منع کر دینے کی ہمت نہیں ہوسکی ، ہوتی بھی کیوں ، ان کے سلمنے فرمان نبوی جو موجود و متنا اور فرمان نبوی فرمان الہی ہوتا ہے (حدما بنطق عدن المهدی یان عدود حدی ہو حدی ہے میں وجر ہے کر صفرت عرض بغیر کو قت اور شوم ہونے کے آوجود آ ابن المید کی مساب منع نہیں کرسکے ، جب کہ ان کی المید نے کہ می دیا متنا کہ معم معم معم معم معم معم معم معم کے ساتھ کردیئے سے امنیں کون میں چیز دوک دہی ہے میں

عل مورة والنم أيت ١٠١ عله حالماً أوام.

فران نبوی کوکسی کی ذاتی نا پسندیدگی یا خیال سے بدلانہیں جاسکتا اس لئے اس سلطین من الشركاس خيال كه :

> لو أدد لك دسول المتعصل اللك عليدوسلم مسا أحدث النسسساء لمنعهق كمامنعت نساء بسنى

اسسدامئيل - عله كوعدم جوازى دليل بنانا ايك مومن كوزيب نهيس ديتا \_

مافظ ابن جرف اس فيالِ عائش پرتبصره كرة بوئ كيا بى خوب فرمايا ،

بعض لوگوں نے حمرت عائش کے اس قول کو عودتول كمسجدجاني مصمطلقامنغ كروين كىدلىل بنايا مع،ان كى يه بات قابل إعراض بكيونكواس طرع كاقوال سيكون مكمنيي ولا جاسكنا،اسك كرائنون فرايك يي شرط كومال بنایاج وجود پذیرنبی مؤسک ،اس کی بنیادان کلیک گان پہے جوان کا اپنا گان ہے، انہو عَلَمُ الراكر ويكف ومنع كردية ، وذاي فديكما ندمنع كيابس حكم باقى رماء خود حضرت والشهمراحامن نبين كركيس ، اگرچران كراس ولسي برجلنام كردون بى كى مويدتس بزاي والمان كويمعلم مقاكر ووتي كياما لات بيدا كردي كى فيكن بيرمي الشرغ نبي اكرم المشولين

اگمالشر که ومول صلی الشرعلیه وسلم و ه

مالات دىكولىتے جنى الوقت عور توں نے

بيداكياب توان كومجدجا فيصنع فرايت

تسك بعضهم بقول مائشة في منع النساء مطلقا، وينيد منسنظ و إذ لايترتب ملى ذلك تغيير الحكم لأنها مكتته على شرط لم يوحد، بنادُ ملى فان كلفته فتاليت ؛ لودأى لمنع، فيقال: لم يرولم يمسنع فاستبوالعكم حتى أك مائشة لمتصرح بالمشع عابى كان كلامها يشعوب كنها كانت نتوى المسنع، والعنافقد عسم الله سبصائنه ماسيحدش فما أوحى النبيه يمنعهس ولوكان مساأخدش يستلزم منعهن مس المسلجا

من بالامام الكذاب ، باب التظار الناس قيام الامام العالم .

کو بذریعہ وجی منع کردینے کا حکم دیا۔ نیز عورتوں کیبیداکردہ حالات اگر سحدے مانعت کو مستلزم ہیں تو دیگر مقامات سے مانعت کو بدرجہ اولی مستلزم ہیں۔ نیزیہ حالات مرف بعض عورتوں نے بیدا کئے سے دی تاریخ

لكان منعهن من فيسرها أولى ، وايمنا فالإحداث إنها وقع من بعض النساء لا من جبيعهس -

- (الفتح ج ٢ رص ٥٥٠)

ذكرتمام نے۔

حافظ کے اس تبھرہ پر ہماری طرف سے یہ اصنا فہ فرمالیں کہ : منجب علیم وخبیر کو پیملوم مقاکہ فتنہ و فیاد کا مبمی ایک ذما ندائے گا ، توکیوں نرعور توٹن کے مسحد وعیدگاہ جانے کی اجا ذت کوم پر نبوی مک محدود کر دیا ۔ ؟

امت محدیہ کوسنت محدیہ پڑھل سے محروم کردینے کے گئے متیطان نے بہت سے رہے استعمال کے ایل ، عورتوں کے مسجدا ورعیدگاہ جانے کے حکم محدی پڑھل سے امت محدیہ کورد کئے کا یہ حربہ کتنا باریک ہے کہ ایک طرف ورتوں کے مسجد تواہد دیت جیں کہ عورتوں کی نماز گھر کی تنہائی میں افعنل ہے ، اور دوسری طرف عورتوں کے مسجد ادرعیدگاہ جانے پر ذور دیتے جی ۔ رفعوصا عیدگاہ جانے پر )

اس پرنجتا زحرب کواستعال کرنے والے ، اوراس کے ذریعہ ہولے بھالے عامۃ المسلیس کوگراہ کرنے دالے کیا پرنہیں جانتے کہ معود توں کی نماز کوگریں افغل قرار دینے والے صاحب شریعت نے خود ہی عور توں کو مسید جانے کا حکم دیا ہے ، صرور جانتے ہیں مگر کسی چیزنے انفیں اندھا کریا ہے ۔ اب ہم عور توں کے مسید اور حید گاہ جانے سے متعلق والد شدہ احادیث پیش کر دہے ہیں ، اور میا حادیث مرن عامۃ المسلمیں کو حکم حدی سے واقت کرانے کے لئے بیش کر دہے ہیں ، علمائے کرام توان سے واقع کی ہیں گرہے ہیں ، علمائے کرام توان سے واقع کی ہیں گرہے ہیں کہ دے جس حسب درا لھٹ کا احسا و بیث مست مسبحب د

ابن و فرماتی بن صرت و کی ایک المیه مجد می فجر اور عشا د کی جاعتوں میں شریک بواکرتی تقیس ، ان مصرکها کیا کر : عمراس کو

- من ابن عبر: قال: كانت امرأة لعبر تستهدمسلاة العبيح والعشاء الآخرة في الجباعة في المجد ناهد کرتے ہیں تو آپ کیون سجدجاتی ہیں انہوں نے جاب دیا : عرکو مجے روک دینے سے کوئ مجے روک دینے ان کوئی ہے ہوئ کیا ان کوئی فر این دوک دیا ہے کر من الن کوئی بندیوں کو السر کی سسجدوں سے منع نہ کر و یہ

فقيل لها : لمتغربين ، وقسد تعليق الاعموديكوه ذلك و يفاد ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهانى ؟ قال : يُمنعه قول رسول الله مسلى الله عسلسيه وسلم ، لاتمنعوا إماء اللسه

مساحدالله و رست البخاری ، کتاب الجمعه ، بهاب اله مساحه الله ، با مسيح معم دکتاب العملة ، با مسيح معم دکتاب العملة ، با مسيح معم دکتاب العملة ، با ما با دفی خرق النساء المی المسبد ) اور مسئل حد رج ۲ من ۱۱ ، ۲۹ ، هم ) پین بھی یہ دوایت ہے ما ان کے پہاں واقعہ درج نہیں ہے ، مرف فران وصول می الشروليه وسلم معد المشنو الله المن الله الله کے پہر ہیں ) کا اضافہ کیا گیا ہے ، البتہ سنی ابی داور ہیں مد و بی تعمی خرف میں " دان گرم ان کے بہر ہیں ) کا اضافہ بسل سے مسیح مسلم ، سنی ابی داور ہیں در و بی تعمی خرف رکتاب العملة ، باب ماجاء فی خروج النساء إلی المساء منی ابی داور مسئل میں ابی داور مسئل حد رج ۲ مرص ۲۹ ، ۳ می ۱۹ ، ۱۹۲۱ ، می ۱۹ ، ۱۹۲۱ میں ابی داختہ فرور ہے کہ بلال نے اپنے با میں اس دوایت کے ساتہ حضرت ابی عرک ایک لڑے در بلال ) کا ایک دافتہ فرور ہے کہ بلال نے اپنے با ابی عرف فرایا ، بین کہتا ہوں کہ الشرک در ول می الشرطیہ وسلم نے فرایا ہے کہ مت دوکو ، اور تم کہتے آئی مدین کے در وال می الشرطیہ وسلم نے فرایا ہے کہ مت دوکو ، اور تم کہتے آئی مدین کے مسئل مدی ایک دوایت د ۲ را ۲ می بین ہے کہ حضرت ابی عرف بلال سے تا حسیا د بات نہیں گ

فتندونسادے فدشہ کو بنیا دیتا کرعودتوں کو مسجد جانے سے روکنے والے ذرا اس جلیل القدر صما ا

سر ميع مسلم كايك دوايت مي أس مديث كالفائدين :

الاتمنعوا النساء حظوظهن سب مورول كوان كممرس متفيدم

المساجد اذا استأذ نوكنه. كي عمت دوكواگروه اجازت ولله كري ـ

مم ۔ ایک روایت کے الفاظ یوں بی :

ہات میں مورتوں کومسجد مانے کی اجازت دیدو ر

ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد وبخارى ومسلم)

لیکن پراجانت مشروط سے ، حصرت ابوہر رہ والوداود واحد ج۲ ص ۱۳۸ م ۵۲۹،۱۹۵)

اورحصرت زيدب فالدمن داحمر ج ه من ١٩٢، ١٩٣) كى روايت كالفاخري -

اللري بنديول كوالبشر كى مسجدول سے مت روکو ،مگروہ تیل اورخوٹ بو لئے

۵- لاتمنعوا اماءالله مساجد الله وليخرجن تفلات .

عادی ہوکرنگلیں ۔

یرچندا ما دیث پنجوقتہ نمازوں کے لئے عورتوں کے معدمانے کے جواز سے متعلق ہیں ،اس امازت کے باوجودماحب شرييت في معرى كاندران كادائيكي نماز كوافعنل قراردياسي ، اجازت اورافعنليت ين أخركون ساتصًا دم ، كوئى تصاونهين ، اكرب قوالمحديث علا وكواس تصاد كے مرتكب كردانے ول خودما حب إشريت ..... اعاذنا الله من خلك .

(ب) احكاديث متعلقه عيدگاه

پنج قتم فادول میں عور توں کے مسجد مانے کی اجازت دے مرافعنل یہ قراردیاگیا کہ گو و ای میں نازاداكرس مكرميدكا ومانكامعا لمرجداكا نب ميركا ومان كاحكردياكيا ينبس كرجان ك اجازت ہے ۔ اس سلسلے کی معروف مدیث ام عطیر کے الفا کا ملاحظہوں :

مردبن سيربي كىمبن معفدبن سيربيا كېتى بىي بىم لۇگ اپى نوجوان لۇكيو س كو میریهی رمیدگاه) جانے سے تن کرتے تقر،اسی درمیان ایک مودت دبعره) ٱلى اور قصر بى خلف مين قيام بذير مولى

ا من مفعدة دبنت سيرسيافت محمدبن سيرسين) قالت كسنسا منع عوا تتنا أن يخرجين في المبيدين فقذمت امسرأة فننزلت تصريبن خلف احدثث

اس فے اپن مہن کے داسطہ سے ایک حديث بيان كي اس كيب نولي في كم يم صلى السروليه وسلم ك ما تو با ره غروات مي شركت كريط مقطى مي تجديد اندراس ك میں سی شرکے ہوئی مقی۔اس نے کہاکیمیں مین نے بی کریم ملی اسر علید ولم سے عض کیا: اگرہمیں سے کسی کے باس میادر نہ ہو تو کیا عيدگاه زجانيس كوئ حرج ب، أب ن فرايا: اس كىسىلى اين چادرىي ساس کومی اور مادے، خیراورمسلانوں کی دعاء مي شركي بونا چاسة . حب أم عطي (بعر) أين لومين في ان سے دريانت كيا ،كيا آپ نے بی کریم ملی الٹرعلیہ وسلم سے ایسا سناہے؟ وليس ؛ بال مين في سنات ، أي فراي مقے: نوجوان روکیا ب اور پر دونشین عورتیں (یا نوجوان پر دہ نشین عورتیں) اور مالفنه مورتين تبي رعيزگاه بمكيس اورخير اورمسلمانون کی دهاء میں شریک ہوں البته مانفنه عورتس ميدكاه صعالك دبي وعفر في المانفنه؟ المعطير ولين ا كيا مائعُنهُ عورتين ميدان عرفات اورفلا فلان مجمول پرنهیں جاتیں ہو۔

عِس أخشها ، ﴿ وَكَانَ زُوجٍ أَخْتُهَا غزامع النبى مسلى الله عسلية وسلم ثنتي عشزة وكانت مىمصه فى سب ) قالت ؛ نسألت الحسها المنبي حسلى الله عليه وصلم ، أعثلُ إحدانا بأس اذا لم يكن لسها جلباب ألا تخرج و شال: لتلبسها مساحبتها مس جلبابها ولتشهد الخيرودعوة المسلمين فلاقدمت أمعيطية سألنتها: أسبعت النبي صبلى الله صلية دسلم ۽ قالت : باُي ، شعب م، - وكانت لاتذكره إلا قالت: . " بانى " سمعته يعتول: يخرج العواشق وذوات الجيئيد ول -والعيمن دليشهدس المعنسيو ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيِّيمَن المسلى \* قالت عنصة: المين و فقالت : اليست تشهدمسرفة وكدا وكدار

وصعيع بخارى : كتاب الحيص باب ٢٣ ، شهودا لعائفن العبيدين، وكماب: العيد بين بابرافالم يكن لهاجلباب في العيد والحج ، باب تقمني الصائمن المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)

ميح بخارى كتاب العيدي بى ك باب التكبيراً يام مسى .... كالعاظ إلى: ام عطيد كهي بن : هم كور مكم ديا عاباً ما مقا کرمید کے دن تکلیں ،حتی کہ باکر ہ لوکیوں كوان كيرده سے نكاليں، بنيال كك كمائش عورتوں تک کو نکالیں ، مانعنہ عورتنی لوگوں كربيع والي ال ك تكبيرول كما تذكري بوليس، اوران كى دماؤب يس شامل بون اس با برکت دن کی برکت اور یا ک سے بروہو۔

عن أمعطية اكنا نؤم رأن نخرج يوم العبيد، حتى نُخْرِجُ البكر من خددها،حتى نكخسرج الحيض ، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم وبيدعون بدعاءهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرت ه -

اسس مدیث سے عورتوں کومیدگا ہ لے جانے ک محت ظاہر ہوتی ہے ، پرشوکت اسلام کا اظہار کا ایک شرعی ذریعہے ،مگر روڈ پر مارچ کے ذریعہ شوکتِ اسلام ظاہر کرنے والوں کو یکوں پسندائے ؟ -س - میم بخاری کی کتاب العیدین ہی کے ایک اور یاب زخروج النساء والحیمن إلی المصلی) كالفاظين :

بمين حكم وياكياكه بم نووان الطيون اور يرده نشين مورتوں كونكاليں \_

أَمِرُناً أَن نخدج العداتق و ذوات المضدود .

داعتزال الحيين المصلى ) كالفاد يون إن :. م ۔ نیزائی کمآب العیدین کے ایک باب مِينَ مكم ديالياكريم • نكلين واورها لعنه أمرناان نخرج نشخسبرج ذجوان لوكيون اور برده نشيى مورتون العيمن والعواتق وذوات کو نکالیں ۔

۵ میج مسلم دکتاب العیدین باب ذکر اباحة خرد الناء إلى المصلى) اورمسندا حدرج هرمهم

ين المحادوايت كالفاظاس طرع جي:

ہمکوالٹرے دسول ملی الشرعليه وسلم نے أمسونا وسول الله صلى اللشه عليه وسلم أن نخرجهن ....

حكم وياكه هم ..... 4 - ملیح مسلم اور مسندا حد (ج هرص ۵۵) که ایک دو سرے طریق مسند میں اس روایت ک الفاظ يوں بيں ،

كان دسول الله مسسل الله عليه

ہم کوالٹر کے دمول صلی النٹرعلیہ وسسلم مكم دياكرت تقي كهيم .... ومسلم يامسرنا .....

نمبر إسى نبر ١٩ مك كى دوايات ين أمِرْزا " دېم كومكم دياگيا ) " أمرزا سنام كومكم ديا ، كُ نُوَمرٌ دِمِم كومكم دياجا ما مقا) اور " كان يامزا " ريم كومكم دية كق كالفاظ ير مذبهُ اطاعتِ رسوا صلى الشرعليدوسلم كے نقط نظر سے فوركيا جائے ،كياكس شرعى مسئلميں حكم شريعت ثابت مونے كے لئے مذكور الفاظ مع مي بروكوكس لفظ كي مزودت ع كيا عورتون كي عيد كاه مائي كي مانعين كتام مسائل ك ولائل خاوره الفاظ سے بڑوكر واقع الفاظ كما عد وارد ہوئے ہيں كا بلكمعالم توبهت مديك ام اسے بھلس ہے۔ (تمام نہیں توبہت سے مسائل مخلف فیہ ہیں) ان کے بعض مسائل کے دلائل توتا منكبوت سيمى نياده كرودي ، ليكن منه زوري كاكوى جواب نهي \_

أعاذنا الله من التاويلات الباروة المانعة مس العمل بالسنة المحمسد؛ ملى صياحبها المن اللن سلام، ووفقتنا للتمسيك بالكنتاب والسينية بدوق تاوييا ولاتعطيل، وحوولي التوفيق -

## مج مضماری کائنر

چاندا پنی ہی شعاعوں کا پرستار دہا اُدی ذوقِ نمائش میں گرفت اررا پاک دل پاک نگا ہوں کی ضیاد کھی بایں زندگی فلسفہ زرکے سوا کھ بھی نہیں

اسلام کاحکم ہے کم علی ساخلاص فروری ہے ، مسلان نیکی کا جوکام کرنے فالص السّرقع اللّی کی رونا جوئی کے لئے کرنے ، اور نمائش و دکھا و ہے کا قصد نہ کرنے ، اور نہ اپنے اعمال کا لوگوں کے سامنے اس خیال سے تذکرہ کرے کراس کی حمین کی جائے ، شرویت کی اصطلاح میں دکھا دے کے لئے عمل کا نام ریا دہے ، اور قراک میں اسے منافقین کی صفت ہتا یا گیا ہے ۔ میں احادیث میں بھی اس سے دوکا گیا ہے مسیح مسلم کی ایک دوایت میں اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے ، ایک متنی علیہ دوایت میں ہے کہ چولوگوں کے مامنا ہوگا ، اور اس کے برے اعمال دنیا میں مامنا ہوگا ، اور اس کے برے اعمال دنیا میں نام کر دیئے جائیں گے جس سے وہ دسوا ہوگا ۔

اس مضمون کی اؤ مجی بہت محاصادیث موجود ایں جن سے یہ رہ فائی ملتی ہے کہ فرائف کے علادہ تمام نیک اعلان کو بقدر امکان محفی رکھنا ضروری ہے ، فرو مبا بات کے طور پر ایسے اعال کا المبار اچی بات نہیں اس سے نیک عمل کا تواپ منافع جوجا تاہے ، اور انسان کو دنیا و اُخرت ہیں ندامت ورسوال ہوتی ہے۔ موجودہ ذمانہ المبار و خمائش کا زمانہ ہے ، ہرجے کی تشہیر کی جاتی ہے ، یہ حالت دنیوی امور تک محدود جوتی قوجی درجی المبار و خمائی اور ایس اسے دین معاملات میں جی داخل کر لیا ہے ، ج کے لئے دوانہ ہوتے ہیں قواعلان ہوتا ہے ، وابس اسے بی سی کی اور اس سے بی سلی میں میں اس سے بی سلی میں میں سلی میں میں اور اس سے بی سلی میں میں ساتھ ہیں قواعلان ہوتا ہے ، اور اس سے بی سلی میں اس

منيس بوتى توجرائدومجلات ميل مختلف عنوان سے سفر في كالكركيا جاتا ہے، بلكرتعداديمي ذكرى جاتى ہے کریے ہاڑا دسوال ع ہے ، اور جاری المیر کا پانچاں ع ہے ، اس طرح نیک کے دوسرے کا موں ک میں تشہری جاتی ہے ، رپورٹین تیاری جاتی ہیں اور بوگوں سے خراج تحسین کی توقع کی جاتی ہے ، بلکہ اس كامطالبكيا جاتاب \_ مى زندگى بين ايك مرتبر فرف ب ، جے وسعت بوده ايك سے ذائر بارج كرسكة ہے ، اعالِ نافلہ کی شریعت میں کوئی تحدید نہیں ،لیکن یر خیال دکھنا مزوری ہے کراگراس پر دوسروں کے مالی حقوق واجب ہوں توان کی اوائیگی مقدم ہے ندکرنعلی عج ، لیکن عظیس چونکر نمائش کا مو قع زیادہ رہتاہے اس لئےانسان دوسرے حقوق کونظرانداز کرے اسے دداکرتاہے ، اور قران وسنت ى تعليات كى تاويل كرك اين نفس كوم عمن كرايتات بيد مندوستان يس جاعت ابل عديت كافرا میں ہیں ایسے ملصین کی بڑی تعداد نظراً تی ہے جن کی زندگیا ب نمود وریا وسے بالکل پاکستیں ، وہ اليفعل كاتشهيريس كرة يق ، ادراكر دوسراايساكرتا مقا تواسيسخى سدوكة عفى اليكن اب يه حال ہے کہ جرمل کی موقع بموقع تشہری مات ہے اور لوگوں سے ستائش و ثنا کی امیدر کھی مات ہے ، اس طمع كمعاملات مين اكرمان واليب احتياطي وغفلت برتني ك تونهان والون كاكيا حال بوكاع اس ملك ين ملت وجامت دونوں به وزن نظراً تی ہے ،ہم بنہیں کہ سکتے کہ ہا دادامن عل سے خالی ہے لیکن ہارے عل ک تا نیرالبته منقام ، کیااس مورت مال کایه تقامه نهیں کرم جو کی کرتے ہیں اس میں اخلاص بدیدا کریں ، اور قراك ومديث بي وكما وسيص بيخ ك جو تاكيد ب اس پرعل كري ،جاءت ابل مديث تاويل وصار سازى سے دور سبخ والى جاعت ، مرجم كس دليل سان وعيدول سريج سكة بين جرريا كارون كم انش بسندول كيك واردان ؟ مين عام كمام الساكرداريين كرناما ميرو وأن ومديث كي كملي خلاف ورزى كانموذ مد شاركيا جائے ، تحديث نعمت كى بات كه كرجذ برنائش كى تسكين دينے والے فريب نفس ميں بتلا بي ، اس مع إزانا جاسة -

الشرقعالي جيس اخلاص كى تونيق عطافر مائے ، اور ريا ونمود سے دور ريكھ ، كين -

#### بابالفتاوي

## متاوى علامرابن بازحفظه التر

ترجبه: مولانا مُزيزِالرِمن *لغ*ي

سوال: بوآدی این اور این اولائی دارگی کے لئے پرند سیرے میں رکھتا ہے اس کے لئے شربعت کاکیا مکہ ہے ؟ جوا ب: پرندے کے لواز ات ینی کھانا پان دغیرہ اگر دیتار ہے تو کوئی حرج نہیں ،کیوں کہ اس تسم کے معاملات میں اصل حلت ہے میرے علم میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔

سوال: كيامجدون مي فرش ككناد يمصلى كي ستره كاكام د يسكة بي ؟

جواب: فرش کے کنادے مصلی کے استرہ نہیں بن سکتے سنت یہ ہے کہ سترہ کو کا نصب کی گئی چیز ہوجیے کجادہ کے پیچے کیکڑی یااس سے ادنچی کوئی چیز جیسے دیواد ،ستون ،کرسی دفیرہ گئر کچے مذبطے تو کم اذکر سونٹا دفیرہ آگے وال دیا جا نا چاہئے امام ہویا منفرد ،ادراگر کی زمین ہوا در کوئی چیز سترہ کے لئے مذبطے تو فرط ہی تعینی دے۔
بنی ملی الشرطید وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو سترہ اسے درکھ ہے، ادراس سے قریب کھڑا ہو یہ روایت امام او داور نے ابوسعید رض الشرعہ سے معصم سندے ساتھ نقل کی ہے۔

سوال: عبد كاغسل واجب ب ياستب ؟

جواب : جمد كدواف كرناسنت وكدوب اس كسلطين مع مديش والدين ، مثلًا ا فسل يوجد،

مسواک کم نااد زُوخبو لگانا ہوسلمان ہر واجب ہے مہیں نے مسل کیا ہے جمد کے لئے آیا ہے جتنا مکن ہوسکانا اور بھی اور بھر نیا موت اور اجب کے ساتھ بازی ہوسکانا اور بھر نیا موت اور اس کے ساتھ بازی ہوسکانا اور بھر نیا موت اور سکون کے ساتھ بازی ہوسکانا واس کے ساتھ بازی کو اس کی گذاہ مش دیئے بائیں گے اور اس سے بھی بن دن زیادہ کے گناہ مش دیئے بائیں گے بدوایت امام سلم نے دکر کیا ہے ، ۳ - جس نے اچھی طرح وضو کیا اور جمد کے لئے آیا بھر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھ کرا مام کی بات نی قواس کے دس دن کے گناہ معا نے جی لیکن اگر کمی نے کئی ہوں سے بھی جد بھی اور اور بہت میں ماریش ہیں ۔

داجب ملی کل محتم کام ایل علم کے تردیک متاکد (تاکید کام مینے اہل عرب کہتے ہیں ، العدة دمین و حقیق اہل عرب کہتے ہیں ، العدة دمین و حقیق علی و اجب ، یعنی متأکد اس معنی پروہ وایٹیں دلالت کرتی ہیں جس میں فالی نو کرکت فاک و تت میں جانا یہ سبئیں ہراکت فاکیا ہے اس طرح نو شبولگانا ، مسواک کرنا ، انجعا کی ایر بہتا ، اور جمعہ کے لئے اول و قت میں جانا یہ سبئیں میں ان کی میں ان کی میں ان کی در اجب نہیں ۔

سوال: نازى شك ادر دىوسى كازال كل دماكيا ب

جواب: آپانیاده سے زیاده اعودبالٹرن الشیطان الرجیم پڑھا کی کارشاد ہے واماینزعنك مدیر مدن الشیطات نزع فاستعد بالله اشد ممیع ملیم -

مسوال: میری ایک دادی میں براب مرتورم بوچی بین ان کی شخصیت میرے لئے بہت اہم می بین ان میں مجبول نہیں میں میں ان کیلئے کیا کردوں کو میں سے میرے دل کو پراصاس بوجائے کہ میں نے ان کا لیک مولی سات ادا

جواب: این کانے د ماداستدفار کیے ان کی طرف صمد ترکیج، می دورہ کیے درسب چری ان کے لئے نفع بنش ہوگ کی درسب چری ان کے لئے نفع بنش ہوگ کی درسادی چری جرب کی درسادی چری جو کر اس کا نفاذ کریں، ان کی سیلیوں کی مزت کریں ان کے اقراا ودا ولاد صملہ رحی کریں جی ملی الشرو ہو ہم ہے بیٹا بت ہے کہ ایک ان نے بی کریم سے سوال کیا والدین کے وفات کے بعدان کے ادبرا میان کرنے کی کی بیل بی ایک ہے دیا وہ ان کے دو مادواستد فارکر در ان کے مہدوبیٹات کو پوراکر در ان کے دوستوں کی منع اود اقراع در ان کے دوستوں کی منع اود اقراع در ان کے دوستوں کی مناب



شاره روا اكتوبر عاملة دبيجالافرسالها علد راا

#### استأرهين

۱- درس قرآن مولانا اصغرطی السلنی ۲ ۲- درس عدرت مربر بر سم ۱۰ افتتاحیه مربر بر به ۱۰ منشیات جرائم کی ماں مولانا عبر المتین لمفی کا ۵- مبلس ذاکره: داد الدعوة لال محویال گغی ، الدا آبا د المار منا داد المربی ا عبدالوباب حبازی

پـــتــه

الالتاليف والترجه

٤١٠ م وينوالل إلى ١٠١٠ م. افتتاحيه

بدل اشتراك

مالاندهم رويئه في پرچهم ردي

اس دائره بی سرخ نشان کامطاب ک لاک در شاخر بادی ختم به چکی ب

### الشارعة الريم الشارعة

ورس قرآن

# صحابرام اورنبي صلى المرعلية وم فات اسانحه

ومامحمد إلادسول قبدخلت من قبله الرسل أفإمات أوقتل انقلبتم على اعقابكم، ومِن ينقلب على عقبيه، فلن يعنروالله شيئًا وسيجزى الله الشاكرمين - ( اَلعهوان ١٩١)

نہیں ہیں محدمگر دسول ہی، ان سے پہلے بہت سے دسول گذر چے ہیں ، توکیا اگران کی موت واقع موجلة ياده قل كردية ما يُن توتم لوك اين ايشرك بل بله جادي اور وصحف الله يا ول اوط جائ تو وه الذكوكيدنقعان يبيي ببردياسة ، اورمنقريب الشفكركمن والول كوجزا ديكار

یرسوره کریر غروهٔ احد میں چندمسلا نوک کی دائے وقیاس اورعقل کونف صریح کے مقابلے میں برائے کار لا في وجر سيميتى بوئ جَنگ كشكست بن تبديل بوف اودنتيجتاً بهت سيمسلانون كربسيا بوما في كوت نا ذل ہوئی ، جب بہت سے مسلمان مشسب یکرویے گئے اور شیطان نے یہ افراہ مجیلا دی کرمحد دسول اللسلی الٹر عليه وسلم شهيد بو كل اس بربهت معمسلان الكائد منعف اور كزورى بيدا بوكى اورسوج كارخ منى مبهلوافقیا دکرنے لگا کرجب بیغراسلام بی ذیدہ درہے توجر مرده کرکیا کریں مے ،انہی کی تنبید کے لئے یہ آیت كم يدناذل او في كدي كريم ملى الشرعليد وسلم أكرا بي طبق موت سے دوجا رجوجا يس يا ان كوقتل جى كرديا ماك وكياتم اس ديوع كا دامن جوزدوك ؟ اكرايساكرنا او توكويا ان كريفام برتم كيتين نهي اورالية کے وقیم اوراس کے دیو کے برق ہونے آرتم ادا ایان میں نہیں ہے ، اگرتم اس افتاد کی وجے دیا ہے بلت كُور وتم خدد إينا كما لم اعدًا وكر، إن اسلام كاس نعت كويا كركم وك ايسه ماد تات يرمي ما بروث كر مر السرن مريداي بن كوموت سے دوج اوكرويا مكرجه الن كے ذريد ويئے ہوئے دين پر كاربندوه كراللة كالتكركذار بالمتعالية، بنائم بهت معمار كرام في اس افاه كربدد منون سي قال كرت مو في ميان الد یں اپنے آپ کو سنمبید کردیا اور کہا کہ آپ نے جس طرح اس دین کے لئے جان دیدی جارے لئے یہ بہترین اسوہ ہے بھترین اسوہ ہے بھترین اسوں ہے بھترین الوہ ہے گئے ہے انصاری معابی نے جواب دیا کہ اگر بنی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیئے گئے ہے انصاری معابی نے جواب دیا کہ اگر بنی اللہ اللہ علیہ وسلم قتل ہی کردیئے گئے رجسیا کرمینے ہیں ارباہے) تو بھرانہوں نے بیغام می معاظمت وبقاء کے لئے جنگ جاری رکھو، اور ہوا یہی کہ سلاؤں نے شکست اور اپنے شہداء کا خیال کے بغیر مردا نہ وارمقا المرکیا اور دیشمن کو میدان چوڑ نا بڑا۔

اس أيت كريميدي درس وعبرت كى كئى باتيل مذكور بي ،ليكن سب سے اہم بات يہ بتان كئى بے كمالا کے ہاتھوں اپنے آپ کوسپر دنہیں کرناچا ہے خواہ مالات وظرون جتنے خراب جوں، مقصد سے سرموانخراف نہیں موناچا بِيُ اورىنهمت فكن حادثات واقع مونے پرت كستردل اور بددل مونا چاہئے ، دوسرى الم ترين بات یہ بتائی گئی ہے کہ انبیا وکرام جوکرانسان تھے ان پریمی موت طاری ہوتی ہے ، اس طرح محرصلی الشملیہ وسلم مى وت معدد ما داول كم انك ميت وغم ميتون سكرا عنى أب م م فول إلى اوريادك سمى مرنے والے ہيں ، سارے كے سادے لوگ موت سے دوج اربوں كے ، لهذا يرع فتيده ركھ ناجا سے كرني ملى السر ملیددسلمسب سےافضل انسان ہونے کے با وجود انتقال فرا گئے، چنا نجر فروہ اصدی تور خردی کئی کرانجی أب مريمهي إلى مكراورا نبيا وكرام كى طرح أب بريعي موتُ أئ كى، چنانچه ماه رميع إلاول سلامين بب أب كانتقال كاسانح يبين أيا تومبت سيمومنين عماد قين كع الما المراحادة فاجعداور جالكسل ابت بواكان ك اوسان خطاكر كمي ، چنانچ وصرت عروض الشرتعالى عنداس اندومهناك خرس ات نشعال موسك كم أب كوموش مذ ر ما اورانہوں نے آپ ک موت کا نقر بیا انکارہی کر دیا ہ حضرت او بجر دمنی الٹرمنہ کوجب آپ کے موت کی خرہوئی تو مقام سنح سے تشریف لائے آپ کے چیر و مبادک کو کھول کر بوسردیا ، خیر کے کلات کیے اور معزت مرکو سنیعلنے کے تلقین ك اورمزية تقريركرة موئ فرا إكر لوكوموش مين أدُ، اكرتم لوك محديول السَّمِلى السَّطِيرول مَن بوج اكرة تقلُّسوجان لو کروہ استقال فراگئے اور اگرتم اسٹرکی مبادت کرتے ہو تو پھرائٹر تعالیٰ ذیرہ ہے اس پر بھی مجی موت نہیں آئے گی میر ال دوى كى خۇدە ئىت لاوت فرائى جى إكلوامغ جىكىس دىقى سىمىلىتام ابىيادموت سەدىمالىيون ،اكى ائىلى ائىلى بى مريك، ابائيكانتال كبدروكون مرتد بوكاوه الركا كجنبي بكارْكَ بكدده خدكما في اورضار عين ربكا \_ مولانااصغرعلىسلني

درس عدیث

### مهرن متاع حيات

عن أبى صريرة رضى الله عن صن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تنكع المرأة الأربع، لما لها ولحسبها و لجمالها ولدينها فاظفريد ات الدين متوبت يداك رسفته للأربع، لما لها ولحسبها و لجمالها ولدينها فاظفري السرك رسولَ صلى السُّراء وسلم في فرايا : عورت سه ذكار عمرت الوهري ومنى السُّراء بسيم وى به السرك رسولَ صلى السُّراء وسلم في فرايا : عورت سه ذكار عالية وسلم ك وجري ، اس ك فربعورة عالية ولا بالما ما الله كافيال كرك و ودينا رعودت كوافتيا روا متحال كوينا والمنا بالماكا ويندارى كامياب بوجاة ودن متا فريوكرا وداس ك ويندارى كافيال كرك و ودينا رعودت كوافتيا روا متحال كوين و

مادق ومصدوق ملى الشرعليدوسلم انسان ميلائ ودبرميدان أور ذندگى عير سنعيدي الا كى دم خائى كه نشريف الد كا دم خائى كه نشريف الد تقد وه السانى ميلانات ودجمانات سے بخوب واقعت تقد الشرنعالى كى تعليم و تربيت سے دُواست تھے ۔ لم ذا شريک حيات كانتخاب ميں كار فراعوالى كورى جا مدیت سے بيان فراكر بتاديا كه كى بھى حورت سے نكاح كرنے كے يہ جيائي دنيا ميں بہترے لوگ ايسے جي جن كو مال سے با انتها دفيت بھوس وا دُول ہوتى ہے ، جنائي دنيا ميں بہترے لوگ ايسے جي جن كو مال سے با انتها دفيت بھوس وا دُول ہوتى ہے ، لهذا وہ اپنے لے ايسى حورت كو تال شرك الله والله والله بالله الله والله بالله والله بالله والله بالله والله بالله والله بالله والله بالله بالله والله بالله ب

دوسری چیز جس کی وجرسے لوگ عورت سے نکاح کرتے ہیں ، عورت کا عالی حسب والما ہوناہے ، پیعنی ذاتی طورت کے درت کا عالی حسب والما ہوناہے ، پیعنی ذاتی طور سے عورت خود بہت سے اوصاف سے متصف ہوا ورخاندانی مجدوشرافت اور جاہ وحشمت سے مالا مالیا ہو ایسی عورت کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے ۔

تیسری چیز میں کا وج سے عورت سے شادی کی ماتی ہے ،حسن دجال ہے۔ بہت سے نوگ عورت کی خوبھولا دیچوکر اس قدرمتاً ٹرموتے ہیں بلکہ ریچہ ماتے ہیں ،کھاس کی بنیا دیر شادی کر لیتے ہیں۔

اورچ مقتم کوه لوگ بی جو دیندار عورت کا انتخاب کرتے بی ۔ عورت کا ندراصل جو برج دینداری به ده ان کومطلوب و محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ طید دسلم نے فرایا کہ کامیاب اندواجی زندگی اسی کی ہے جس نے اپنے کئے نیک عورت کا انتخاب کیا ۔ وہ شخص کامیاب نہیں جو دیندار کے علاوہ کسی چیز کوعورت کے اندر شادی میں نیامعیار قرار دیتا ہے ۔ کیونکد دیگر امور تلاش فانی بی وحب بھی بسا اوقات ختم ہوجا تا ہے ، خوبصورتی اور مال ان جانی چیزہ یہ کہ بسا اوقات ختم ہوجا تا ہے ، خوبصورتی اور مال ان جانی چیزہ یہ کہ بسا اوقات خورت کے فرا ورنشوز کا سبب بھی سبی امور تلاش فیتے بی خصوصا جبکہ دین مفقود ہوتا ہے توان چیزوں کا اظہار اکثر ہوجا یا کرتا ہے جو بیٹیتر حالات میں اس رشتہ از دواجیت کے خاتمہ و طلاق کا سبب ہوتا ہے اس کے آپ نے اس کی تعمیر لم عقوں کے فاک اکود ہونے سے کی ہے۔

آیک مدین میں ہے: گل متزوجوا النساء لحسنہ ی فعنی اُن پرد یہ ی ولا متزوجومن لاُموالہ ی فعنی اُن پرد یہ ی ولا متزوجومن لاُموالہ ی فعنی الدین ، ولاُمة سوداء ذات دین اُفعنی فعنی الدین ، ولاُمة سوداء ذات دین اُفعنی میں الدین ، ولاُمة سوداء ذات دین اُفعنی کران دابن ماجة) یعیٰ عورتوں کی نوبجورتی اور ال کے حسن وجال کی وجہسے ان سے شادی مرکر و ممکن ہے کہ انگال کا حسن انہیں ہلاک وبر باد کرد ہے ، اسی طرح سے ورتوں سے ان کے الل کی وجہسے شادی مرکز و ممکن ہے کہ انگال ال کو مرجہ ماکرد ہے ، البتہ دین واری اورتعول شعادی کی بناء بران سے شادی کرو ، اور دو سرے صفات کے مقا بلی کالی کور یہ ناد دو در مرد مراورافضل ہے ۔

نیک ورت کے فردید شوم کو مرطرے اطمینان وسکون اور راحت حاصل ہوتی ہے جواند ملکی ذندگی کا آج تھے۔
السّرے دسول صلی السّطیر ولم نے فرط یا کہ: اللہ نیا کلہا متباع وخیر متباع اللہ نیا المواً قالصالحدة ، دنیا کل کا کا السّرے درا موردنیا کی سبّ زیادہ سمبلائی وفائدہ والی میزنیک عورت ہے ۔ نیک اضوس ہے کہ اس دور میں الول کا اللہ میں اوردنیا کی سبّ زیادہ سمبلائی وفائدہ والی میزنیک عورت ہے ۔ نیک اضوس ہے کہ اس دور میں الول کا اللہ میں اوردنیا کی سبّ دیا دور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اوردنی اللہ میں اوردنی اللہ میں اللہ میں اوردنی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اوردنی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اوردنی اللہ میں 
### صحافت کے ذریعہ دعوت إلى اللّه کی خدت میں جامعات و کدارس کا متوقع کردار

۱۹۹۱ و دورجه وات الای است ۱۹۹۱ و دورجه وات اجمعه و قصبه ال گویال گئی الدا با دین می مدارس اسلامیدی دفوتی در داریان اسک موضوع پر ایک بیمینا دیوا بحض بین ملک کے مختلف گوشوں سے ملما و اور مقاله نگا درصولت نے شرکت کی ۱۹ سی قصبه کی دفوتی تاریخ کا پر سب سے ایم اجماع مقاع جامع سلنی بنارس سے واکر مقاله اس مقتبه ی صوب کی سرکردگ میں علماء کے ایک وفد نے شرکت کی ، یہ مقاله اسی معتبدیا دیں بیش کیا گیا ہے ، محتاله اس سی بین کیا گیا ہے ، جے قارئین محدث تک بہر نجانے کے لئے شائع کیا جار ہا ہے ، مارک علما و ودعا قولی الشرص انت اسلامی کو بھی اپنی دوت کا ایک مہتم بالشان و سیا تصور فرمائیں ، اورایک باکیز و و زندہ جا ویدا سلامی می مانت کی طون قدم بڑھائیں .

یں بری بات اس نے کہر ما ہوں کہا رے طار اور دعاۃ محافت سے متبت کا اپنے کے ملہ ا یں بڑی صد تک بے نیاز ہیں جبکہ دوسرے حلقے ای ذریعہ سے اپنے مہلک نظریات اوران انہت مؤ کرداد کو منظر عام پر لار ہے ہیں ، ملک کی وجودہ اردو معافت پر نظر الئے قاس میں شرک و بدوت فاشی و بداخل تی ادرا کیا دو بیدین کے تام مواد نظر آئیں گے ، لیکن قرآن و مدیث کی تعلیما اور محابہ کوام وائمہ دین مے معلق بہت کم چیزی طیس کی اور جو طیس کی وہ اس انداز کی ہوں گی کران سے کو گ اثر پذیر در ہو۔ اس صورت مال میں جادے علاو کا قرض ہے کہ وہ خطابت سے اپن دل جیس کے ساتھ ساتھ محادث پر مجی توجہ فرمائیں تاکریشعبردین کی خدمت کے سلسلہ میں کوئی مؤثر کردار اداکرسکے ۔

(31613)

مصر ما مزیں مغرب اور فراسلامی دسائل اعلام اور می افت اپنے محرف ادیا ن اور مگرف ہوئے مہذرج بھن اور ثقافت کو سارے مالم میں مجیلانے کے لئے رات دن کو اس طرح ایک کے ہوئے ہیں کہ ایک رات دن کو ہزادوں رات دن کی مورت میں استعمال کر دہے ہیں، اور اراوں کی تعداد میں کتا ہیں اور جرائد و مجلات شائع کر کے سارے عالم میں مجیلا رہے ہیں۔ مغربی اور فیراسلامی محافق کذب دافتراد، روائل اخلاق، مخاشی و جرمیائی، فتی وفقا کو دشرک ، ماده برستی، منطق میں محقومیت ہوئے ہوئے کو میں معبیت ، اسلامی تورید واخلاق اور اسلامی تو کی معبیت ، اسلامی تورید واخلاق اور اسلامی تو کی معامل ہے، اس

كمقابل معنبوط اسلامى وسائل اعلام اور باكيره اسلامى محافت كا وجود مهايت ضرورى ب-

صحافت کا استعالی مالکیری از بردین واخلاق کے خلاف اور نشروفساد کے لئے ہور ہاہے، اسی طرع عالمگیری از برصحافت کا استعال خیرو صلاح اور دین واخلاق کے لئے ہی ہونا چاہئے۔ غیرسلم صحافی اگر محافت کو آگ اور بم کا کھیل بناکر دھم و مروت کے صنیاع ، انسانی اخوت اور امن وسلامتی کے امول کمنوابط محل ہوں اور ملکوں کو غارت کرنے کئے استعال کرتا ہے، تو اس کے مقابل سلم صحافی کا قرید ہے کہ آگ اور بم کے اس تخریبی کھیل کو اسلام کے تعمیری اُداب کا پابند کرے، جس سے دھم ومرق کا دور دورہ ہو، انسانی اخوت اور امن وسلامتی کے امول وضوا بدا کو پائد ادری طے، اور انسانی بستیاں ، مشہراور ملک خارت ہونے کہائے آباد ہوں اور میلیں چولیں۔

غیراسلامی صعافت انسانوں میں اثراً فرین کے لئے بے قیدا زادی کی راہ برگامزن اور جائز و ناجائز کی تغریب سے امگ ہوتی ہے ،اسلامی معافت حالز وناما رُزا در صلال وحرام کی فطری اور عقلی تفریق کے اصولوں پڑسنختی سے کاربند ہوتی ہے ، اور یہی اس کی بے پناہ تا تیر کا راذ ہے ، اس موقع پر اگر میں فام الانبیاء والرسل معزت محدوري صلى الشريليدوسلم كى مرقل قيصرودم كانام مراسلت \_ جصصافت كاليك معدكها ماسكتاب \_ كاذكركردوس توب جانهوكا ،اس كفكرده اسلام صحافت كى تاثيركا ايك نادر منوندم، ابْ نبسمال الرحن الرحمي المرتم مرفواياكم " السرك بندع اوراس كرسول محدى طرف سع برقل عظيم ك نام، اس برسلامتى جومدايت كى بدوى كرد، اسلام لاؤسلامتى بادك ، اسلام لاؤ السرتمين تها را اجر دوباردے كا، اور اگراعراض كروك قورعايا كاكناه معى تم يه بوكا، اے اہل كتب ايك ايسے كلم كي طرف أوجوباك اور تم ادے درمیان برابر ہے ، کہم سب اللے مواکسی اور کی عبادت نرکریں اوراس کے سا تھکسی اورچیز کو شريك من تفرائين ، اورجم بين سيعف موالد كسوا بهت سيب منائ ، معراكراع اص كري توكهدو كرم وكا و و در مسلم بي مسلم بي مسكوب كراى شاه ردم كومومول بوكيا ، وه بيت المقدس بي اين درباري بڑے بڑے روی سرداروں کے ساتھ فروکش متا ، اس نے اوسفیان کو کھے قریشی لوگوں کے ساتھ دریا بھی الوا يرلوك وإن تجادت كم لهُ كُمُ بو مُعْ تقع ، ساعة بى اين ترجان كوبلوايا اوركها كر نبوت كادعوى كرف والتحفي يوزياده نسى قربت دكمتا بواس مرع قريب بخاد اوربقيه لوگوں كواس كرقرب مي بخار واس طرح اوسفيان

پ سے نسبی قربت کی بنا پر برقل کے قریب بیٹو گئے ، برقل نے کہا میں اس بنی کے متعلق اس سے کھے باتیں پوچوں گا ئر رجوت بولے توتم لوگ اسے ٹوک دینا ، ابوسفیان نے عبدالسری عباس سے بیان کیا کہ والسراگر بدنا می کا ڈر نہ ومّا توس أب كم متعلى صرور عبول بول ، صداقت تك بهر يخيف كه ليه مرقل كايد انتظام اور ابوسعيان كاجبوب ، بناى كاخوف دونول غِرسلم محافت كے لئے نموز عرت إي، معرضا و روم في الوسفيان ساكيا ره موالات كئے، ودا منهوس نے ان کے میں میں جوابات دیئے ، البتہ ہرقل نے ایک سوال کیا عقا کہ کیا وہ مدعی منبوت بدعهدی کرتاہے؟ الدسفيان غرواب دياكنهي، البتراس وقت جار عاوراس كه درميان مسلح عصلح مدييير \_ كى ايك مدت ىذررى سے،معلى نہيں اس ميں ده كياكر كا - ابوسفيان كيتے بي اس اكب جلد كے موامجے كچواور طانے كاموقع مين ملا - برقل غائرى سوال يركيا سقا كروه تم لوكون كوكن باقت كاحكم ديناه وجس كاجواب ابوسفيان غيرديا لدوه كهتام: صرف ايك الشرى عبادت كرو، اس ك ساتوكسى چيزكوشركي مدكرو، تمهار عباب واداج كي كهت بق سے چوڑدو، وہ میں ناز پڑھنے، سیائی اختیار کرنے، پر ہیز گاری و پاک دامنی کی راہ چلنے اور قرابت داروں سے س سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے ، پھرشاہ دوم نے اپنے ترجان کے واسط سے ابوسفیان کے سامنے اپنے سوالات کا جزید کیا اورکہاکہ بیں نے تم سے اس بی کانسٹ معلوم کیا توتم نے بتا یاکہ دہ اولیج نسب کا ہے ، اورطریق میں ہے کہ النيقوم كاونج نسب مي معون كئ ماتين، برقل فكما مي في المقاكريد بات تمين سيكى السيهل كمي متى توتم اكريا اكرياتكسى في ميلكم الوتى قويس كهتا كريب كم بات كى عُل مرر باس - برقل في من في حيا مقاكراس كرابا دواجداديس كوئ باداه كزراب توتم في كباكر بين ا الله مي كوئ بادشاه كذوا بوتا توي كميناكريا بيناك بادشامت كاخوا بالب، مرقل في كم مين في بياما مريات كمنف يهلي تم لوك الصحوث معمتهم كمرة تق به وتم في كها نهيس، ادريس وب جانتا بول كرايس اس اوسكتاكروه لوكون يرجبوث مربول اورائسر برجبوت بولے ، مرقل في كها بيس في وجها مقاكر برك لوك اس نابروی کرد بای یا کزورلوگ توتمن بتایا کر کرورلوگ ، اوربیصیفت ب کر کرورلوگ ای نبیو سے متبع بوا ارتهین ، برقل خركها میں فرد جها مقاكراس دين من داخل بوكركوئ ميرسى جامات تو تم في كهاكر بين ،اور رحقیقت ہے کرایا ان کی بشاشت جب دلول میں داخل بوجاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ، بھرشا و روم نے اپتا آخری وال بيان كرن كيدكيا : تم نج كويتايات أكروه مح ويخف ببت جلدم ان دوول قدول ك

قر کامالک ہوجائے گا، مجھے علم مقاکرین آنے والاہے لیکن مجھے یہ گمان نہیں تقاکر وہ تم ہیں ہے ہوگا، اگر مجلین ا دتاکر میں اس کے پاس بہونچ سکوں گا تواس سے طاقات کی زحمت اسٹاتا ، اور اگر اس کے پاس ہوتا تواس کے دوں پاؤں دھوتا، ابوسفیاں کہتے ہیں کہ جو تھیں باہر کر دیاگیا ، باہر آنے کے بعد میں نے اپنے ساستیوں سے کہ مدکی طاقت بڑھتی ہی جارت ہونے لگا مدکی طاقت بڑھتی ہونے لگا میں مور فالس کے بعد مجھے یہ تھیں ہونے لگا ، مرکز کا دین صرور فالب آئے گا ، یہاں تک کر الشرف ہو اسلام کی توفیق عطاکر دی ہومول الشرف السرف المدول ہو دسلم ، مور کا دین صرور فالب آئے گا ، یہاں تک کر الشرف ہو اسلام کی توفیق عطاکر دی ہومول الشرف اللہ والمدول کے تامیر حفرت ، اس مراسلت سے بادشاہ کے متا کر مرقل نے بہت سے تعالیٰ دے کر بڑے اعزازے دفعت کیا ، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متا کر و فرقل نے بہت سے تعالیٰ دے کر بڑے اعزازے دفعت کیا ، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متا کر و فرقل نے بہت سے تعالیٰ دے کر بڑے اعزازے دفعت کیا ، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متا کر و فرقل نے بہت سے تعالیٰ دے کر بڑے اعزازے دفعت کیا ، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متا کر و فرقل نے بہت سے تعالیٰ دے کر بڑے اعزازے دفعت کیا ، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متا کر و فرقل نے بہت سے تعالیٰ دے کر بڑے اعزاز سے دفعت کیا ، یہ بھی اس مراسلت سے بادشاہ کے متا کر و کرف کی واضح دلیل ہے۔

اسلام صحافت کی به مثل تا نیرایک حقیقت ہے ، نیکن عصر مامزیں فیراسلامی خصوصاصیری فی بیروی در الله می محافت کے مقابل اتناہی زیاوہ فلب در نفر افرائع ، فن اور تا فیر بر پیلوسے اسلامی صحافت کے مقابل اتناہی زیادہ اس بی ہے ، جتنا بہ اقوام برغلب رکھتی ہیں ، اور اسلامی صحافت مغربی صحافت کے مقابل اتناہی زیادہ میں اور اسلامی محافت مغربی صحافت مغربی مغربی اقوام کے مقابل کمزور ہیں ۔

کا حقیقی تکیل ہوسکت ہے، اور اس عمل کے فاطر خواہ نتائے برا کہ ہوسکتے ہیں، اور اس عمل مستقبل ہیں ایسے مہر ہونے نی بیدا ہوسکتے ہیں جو ہند ستان میں اسلام صحافت کے درید دعوت الحالات کا فریعند میاد کا اور مؤثر طور پرانجام دے سکتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ مجارت کی غیر اسلام صحافت مغربی صحافت کے سادے امراض بلکان سے بھی دوچندا دصاف سیئہ کی حال ہے، اس کی تطہیر مضبوط، پاکیزہ اور مؤثر اسلام صحافت ہیں کے ذریعہ ہوسکتی ہے۔

بسند مندستان کے لمول وعرض میں آج سمی مختلف ذبا فوں میں دھوت دین کے نام سے سیکڑوں جرامد ومجلات شائع ہوتے ہیں ،اوران کی ظاہری و مادی مالت پہلے سے مہیں ذیادہ بہترہے ، وسائل و ذرا نع کی بهترى وفراوانى كے سائد نئے نئے برائدو عجلات صحافت كائتى برطلوع ہور ہے ہي مگر نيت اور مقصد كى بېترى کے باوج دجس کا شمیک شیک حساب السّرتعالٰ ہی جانتاہے ، دعوت دین کا کام روز بروزغیر مُوثر ہی ہوتاجا رہا ہے است محدرا بی مشکلات کی مبنور میں مزیر مینستی جارہی ہے، اور مهارت کی تلوث اور کٹافت زدہ صحافت میں باکیزگ اور طہارت کی کوئی لہر نہیں اٹھ رہی ہے ، اس کی متعدد وجو ہات میں سے ایک ظاہر و باہر وجریہ ہے کہ مندستا کاسلای صحافت مسلان سے مختلف مکاتب فکر، دا ٹروں اور چوٹی چوٹی احزایک کی نمائندگ کرتی ہے ، حزبي اودكروى مغادات سے بالاتر بوكرجناب محدوسول السّمسلى السّرعليد وسلم اوراپ كےمعابُركرام ومنوان السّد عليهم الجنين كمنيع وطريق برجلته وك دعوت إلى الشركا فرييندا نجام دين فلل جرائد ومملات شاذونادرى ل سکیں گے ، اس لئے ہندستان کی موج دہ اصلامی صحافت میں گردہی اور حزبی تا نیرتو موبود ہے لئیکن ایسی اسلامی تأثروامت محديدى شكلات كورفع كرے مربعيت محديد كاعزت ووقارس امنا فرو اورالله كاكلم بلنداومفود ے ، مثال كى طور ير بجارتى معافت كاسلاى اور فيراسلاى افق يركى مبيوں سے جيايا بوا طلاق ثلاث كامسلا ب، مهارت كالحول ووض بلكراس سے بڑھ كرسارے عالم بس غيرسلم محافت في الى مديث موقف كي تائيد مي بي شادمقالات ادرمراسل مخلف نبا فوسي شائع كئه ، يه بات يقين ب كرابل مديث كاموقف مليك دى مع جودسول الدصلى المعطير وسلم إوراب كم محابر كرام كانتا ، ايس سنبر عموقع براكر بندستان كاسلاى محافت بلكرساد عمالم ك اسلامه محافت كردي اورحزبي والرول سي تكل كراس مومنوع براين دسول اور الينمواج كموقف وعل كادامن اوردولوك اعلان كردي ومن إرسيقين كما توكمت او الربيبي سعسك عالمیں مسلم معاشرہ سے اس جگڑے کے خاتر کی بنیا دی بھاتی اور ہندستان ہیں اسلام اور مسلما نوں کی سعاد مند کے نئے دور کے آغاز کی ایک اینٹ نصب ہوجاتی ۔

مندوستان بيسموجوده اسلام صحافت كى اصلاح اوراس ميس كروس منهي بلكراسلام ؟ شريد اكرف کے اعاماع مدارس وکلیات میں تدرس کے لئے کتا جسنت کے علوم کو اولیت دین جا ہے اور اس کے دربیہ گروہی عصبیت کی حدت وشدت میں کمی بریدا کرنی چاہئے، وسائل و ذرائع رکھنے والے مزارس کو ذرائع ابلاغ اور صحافت كى تعلىم كسيعيد " كمولن جا بهين، اورطلبادكوع عرصا صرح ان مهتم بالشان علوم ونون كرسيكيف بر ما موركرنا جاسة ، مادى كى انتظاميدا وردمردادان كوحزني اوركروى عينك اماركرامت محديد هنديد كمتاكل كواً فا قى اندازىي سوچىنا درمَل كرنے ، دعوت إلى السّرى فريعنه كودرست منهج برجل كرا داكرنے اور بعبارتى معاش كوامن وداحت كخوشكوارفضامهياكرنے كے ليكمزورى ہے كروہ امت كوايسے بااعتما داودما برمسلم صحافی دیں جو ا بن باكيزه اسلاى معانت ك ذريعه غيراسلاى معافّت كم تلوث وكنا فت كوفتم كري، اس منس بي مدارس اسلامیہ کے ذمرداروں کوکتب درس اور طریقہ ندرنس میں بنیا دی اصلاح کے لئے قدم اعظانا چاہئے،مفلق اور مشكل عبارت كى كتابوس كے بجائے سہل اور فطرى زبان ميں كسى فن اور معنمون كے كثير علوم ومباحث برجاوى كتابوس كويمها يا مائه اورطريقة تدريس محاصراتي أونا جاسة عجس مين كتاب ياماده كاتفهم كرك في مهل اورفطري بان استعال ك جائ زكرمغلق، تقيل اوراصطلاحات واصول كيئي يردوب بي لبي جوى ، اس مسلم بي استاذ محرم ملامرانات مروم ایک مولانا صاحب کے "ماصی پر قد داخل ہوگیاہے "کے داقعہ کا ذکر بطور مثال کیا کرتے ہتے ، جواپے سامعین کے سامنے تقریرِ کر رہے تقے جنہیں مامنی اورقد کی اصطلاح سے کوئی واقعنیت نہتھی اورمولاٹا کاما يرمقاكرتقرير كدودان مامن برقد ك داخل مونے كى تا تير مے خود ہى ييج وناب كھائے ما دے متے ، اور مدارس كمعلقة مين ايك معروف استاذك متعلق ميرايرخود مشابره ب كرمنطق كى ايك بحث مين وارد كارا مدرانح لتت كا ترجد النهول في الخلال اختياد كرنا م سي كرايا اورجب طالب علم في انحلال كامعنى بوجها قود الوكامن الهذا ساسى تعبيرى ، طالب علم في منعل مدفع "كامعن يوحيا تواستاد في كيركما،" انحلال اختياركر واسيس في يردومنالين اس كندى بن كرمير في إلى سے مذكوره اصلاع سے طلب مدارس ميں عمد ما قوت تعبيروبيان كا ملكم بدا يه اكيا جاسكتاب اوديد چيز طلبه ي اسلام معافت كا دوق وتوق بيدا كرنے كے لئے فايت درج ميروم ماو ن

بوكى ، دعوت إلى التريد يعد تقرير وخطابت بويا بذريع تحرير وصحافت عصر عامز بين طلبا دمدارس اسلام میں اس سے و ما یوس کن حد مک بے رضی یا فی ما ق ہے ، اس کی متعدد وجو مات میں سے ایک بڑی وجد درسس ك مغلق كتابي اورتقيل ومغلق زباك بين ان كى تدريس عبى ہے۔ اسلاى معافى كامقاً دامى كا باليے دارى اسلام فرائع يس يه بات داخل م كرمعيارى مدرس اورمستنافطيب كسا تهامت كوده مستنداسلامى مسحا فى بعى ديس ، ما مراور باعتما داسلا محانی کے لئے جاں یم وری ہے کہ وہ وسائل اعلام کے علوم وفنون سے واقف ہو، وہیں اس کے لئے بیمبی صروری ہے کہ وہ علوم قرأن وتفسير، حديث وعلوم مديث ، اديان ثمامب مثلًا : ـ ميهوديت ونصرانية اورم ندومت وعيروا ورمعا صرفاب ونظريات جيم مبيونيت اودكيونزم وغيرو، عقا مُداسلاميد، احكام تنزيت سيرت نبويه ، اسلامی اخلاق ، وعوت كرمناهج اور اساله يب و وسالل كابخو له علم ركمت مو ، اين وعوت ميس بوري بصيرت ركمتا بو،اس كانداخلاص اورصداقت كاوصف بدرجُراتم بإياجانا بو، وهالسُّك اطاعت ورمنا، اور معاصى سے اجتناب اورمصائب ومشکلات پر صبر کے ہوم رخاص سے متعبد ہو، اسلام مادس و کلیات اپنے طلبادكوان ادصاف اورتعرى الملوب سيمسل كمرك مستند، مابراد دمعيارى اسلام صحافى بناسكة بين اورايس صحافی دوت إلى الشرے فربھنگ اوالیگ کے لئے جب میدان صحافت میں اتریں کے قواسلامی دعوت کی تا پٹراور اسیخ عزووقا رمن ایسا اومنافه برگا کرایل زمانه این معروف غیراسلامی ڈکرکو ترک کر کے اس راہ پرچلنے کے لئے تیاد ہوائی مندستان میں سلم معانت کا دائرہ بہت وسیع ہے ،مسلم محافت اپنامکان کی مدتک وہ سب کم کرتی بعص برل، لادين اورجبورى محافت بي قيد ويندانيام دع دي بعد ظاهر به اس معدوت إلى التركا فرنين انجام بنيس باسكنا ، بلكلادي اورفحش مواد سے بعرے بوئ بجا سول نها بنت اعلىٰ درج كمسلم دائجست اورجريد اسلام دمون کی داه میں بڑی مکا وسا تا بت ہوتے ہیں ، اس لئے وسائل و در اللے کے مائل عادس وکلیات کونیز با مربیت اسلامی صحافيون كواردد ، اور مختلف زيانول ين خاص طور سع صندى زبان بين السيد مفته واربيندره روزه اورما بانجرائد وعبلات شائع كرام المعرف العماسلاى صافت كالنونهون، يدجرا يُروم لات توميد، دسالت ولما تكر الحائد شريفت اسلامير كاوا مروفاي ، معنائل اخلاق معاطات ، اسلام تاديخ ، ميرت بويه ، اسوه صحابه ، عالم اسلام اورطت استامي بهنديد عشكات ومسائل كاسلاى عل جيدا موركوماكيرو الدصاف ستعرع اورسيح اسلوب بير پوری وقت بسندی معداقت وا بان کے ساتھ موضوع اور ایھی کی دعایت اور یابدی کے ساتھ پیش کری، اسلام

دوت کی کرودی اورصحافت کی حزبیت پسندی کی بنا پر مسلم معاشره سے اصلای دنگ فائب اور مفر پ اور به ذوئی دنگ فائب ارب به مسلم معاشره بی ایسے اوگ بی جواشراکیت ، قادیا نیت ، بها گیت ، دا فغنیت اور مت قرابل مذاجب پر ماطه بی ، اور مسلم معاشره بی انتشار کے لئے وہ بہت می منظیما ت اور مختلف مقاصد کے کلب قائم کئر ہُونکی بی ، اسلام سے ماصول و مبادی کی دوشتی بی بہتر اسلوب اور احسن طریقہ سے ان سے مجاولہ و مقابلہ کی مکلف ہے ، مسلم معاشره بی نظیم ، فنا د اور طعنیان و عدوان کے مصائب المدد با بر بر سمت سے بر آن اتر دہ با بی مکلف ہے ، مسلم معاشره بی نظیم ، فنا د اور طعنیان و عدوان کے مصائب المدد با جر بر سمت سے برآن اتر دہ با بی مکلف ہے ، مسلم معاشره بی تربیت سے تا آشنا کی اور انشراودائی کے دین سے دوری ہے ، اسلام صحافی جو تک سے سالم نوں کی اسلامی تربیت ایک المات ہے جو اسلامی محافت کو تربیت کے فائمن جمانی ، ایمانی ، اختمامی ، اسلامی محافت کو تربیت کے فائمن جمانی ، اجتماعی ، سیاس ، اقتصادی اور فائنگی ہر جہا و سے انہ بی بربہ اوسانی کی مربیہ اوسانی ، ایمانی ، اختمامی ، اسلامی صحافت کو تربیت کے فئر تربیت کے لئے رہ نمائی ان موجود ہیں ۔

زبان پارمن ترکی دمن ترکینی دا نم

مجے متعدد لوگوں نے بارہ اہمنا مرحدت کی ادارت کے تعلق سے بعض مضایین کی زبان کی ثقالت کا شکوہ اور زبان کم نریے میل بنانے کی گذارش کی ، اس کے فدیعہ دعت إلى اللہ کا کام یقینا ذیادہ اثرانگیز ابت ہوسکتا ہے ، مزید یکہ دوسری علاقائی اور قومی ذبائیں بولنے والے وطلباء اسلامی مدارس میں بغرض تعلیم آتے ہیں ، انہیں اسلامی مما فت کے ذکورہ بالا تعمیری اسلوں سے مسلح کر نے کے ساتھ اگریہ مادس ان کی علاقائی ذبا نوں میں اسلامی جرائد ، مجلات کے اجراء اور ان کی تقویت میں ان نوج ان اسلامی صحافیوں کو ہر نوع کا تعاون دیں تو دعوت اسلامی دائرہ ملک کے طول وعرض میں نہایت موثر اور یا مُدارشکل میں وسیع ہوسکتا ہے ۔

اگرچه مهندستان میں اسلامی دعوت کی راه میں بڑی د شواریاں میں ، آثار و قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کاسلا دعوت كحمالمين كے ساتھ يہاں عبى الرمغرب كے اثر سے دہشت كردوں كى طرح كامعاً لم كيا جانے والاہے ، ليكن باعزيت دماة ك كئ يرك غرب ونادرجيز برس ، تاريكيو سي عمومًا روشى كا قدربها في ما قب ،اودالكيا مس طرح کمن ہوتی جاتی ہیں طلوع فجرومسے صادق کا وقت اثناہی قریب ہوتاجا آہے ، اسلام کے باعزیت دعاة كمبى ظلات كمنا دنهي موسكة ،اورنهى سكون سے بينے كى فطيعى زندگى برقانع بوسكة بي، وه بهر مورت اور بهرمال دعوت إلى السُّركا فربعندا نجام ديرك ، اوراسلام معا في اوراسلام صحافت كاكردا ديمتينا مّا بل مقردا ور اشرانگیز بوگا، اور تاریکیوں میں روشن مجمیرے کے مرادف ہوگا، کمی شمع کی نازک لوکی طرح ، اور کمبی آف ا المامیات آسا ،البتناسلاى صحافت كى كاميا بى كەلئے مقالهیں فذكود متعدد امور كے علاوہ قادیثین صحافت اسلام يكا دي فريه نه اوراخلاقی ذمہ دادی ہے کم حافت جمل دعوت کی علمبردارہ اسے وہ اپنے ایان وعمل کے ساتھ قبول کریں ، ایک اسلم کی عبادت کریں، شرک سے پی اورحتی الوسع شریعت کے اوا مرونوائی اور صلال وحوام پرمبن احکام کی بابندی کری اوردومرے لوگ جواس فضل سے موم موں انہیں اس داہ پر چلنے کی دعوت دیں ، اسلام صحافت کی کامیابی ہے ہ كراس كى دعوت كى دوستى كا دائره برا برجعتا اور معيلتا جائے ، اور مدارس اسلاميد ك قيام كا اصل مقصد دعوت إلى السرك وااور كينهي، مدارس اسلاميد الرصرف المن بقائع بون توعمروان بين اسم منيمت شمادكياما آ ہے الیکن جو مدارس دورت إلى المراورمما فت اسلامید كم متم بالشان اور طالب عزيمت فريدنى ادائكى كے كائى نندكى كابامنا بطر شوت ويتا من تودينا من يداك عظمت ونعنل كى دليل اود اخرت ين ان كے كاريداروں ك لي الريزيل في براسيدسبل ب

خاکره کی یم به بالثان مجلس جس مقام پر اپنے اعمال میں مصروت ہے ، وہ گلز ادا ودھ کے نام مے وہ م ہے ، ہیں بہایاں مسرت کا احساس ہور ہا ہے کہ میہاں دھوت الی السٹر کے فریعینہ کی ادائنگ کے لئے معوار الدعوة »
کے نام سے برسوں سے ایک ادارہ قائم ہے ، جس سے اس خطر میں دھوت اسلامی کا کام انجام دیا جا رہا ہے ، اس کے تحت ایک عدرسہ می جل رہا ہے ، ہمیں قوی امید ہے کہ صدیق گرامی ڈاکٹر عبدالرحمن بن صبرانج با رالفریوائی کی دعوتی حس اور قور خاص سے بہاں سے اسلامی صحافت کا نائندہ جریدہ مستقبل قریب میں شائن ہوگا، استاء السٹر اکر الا آبادی مرح م کویشکوہ مقاکہ :

کچالہ آباد میں سا ماں مہیں مہبود کے یاں دھراکیا ہے بجز اکبر کے اور امرود کے

ليكن اكبراله أبادى مرحم كواكر الشرقع الى اورنسي حيات عطاكرتا ، اوروه كلز إد اوده كان وتشكفته ميوس

كوديكة قرباغ باغ بدجاتي، وه بيغيراعظم كى راه ك توبيط بى سدداده عقر، كيت بي :

کوئی شوقِ تحقیق میں غرق ہے کوئی راہِ تقلید میں جرق ہے کسی کوہ معنمون نگاری کی دھن کوئی خدہ دینے کو سمجھا ہے بن کسی کو عادت بنانے کا مثوق کسی کوئود ونمائش کا ذوق کسی کوئو ڈوئی دوک سکتانہیں مشرک کوئی دوک سکتانہیں

مگرشیخ سوری کی ہے ایک بات مسلماں کومے فرمن اوحرالتفات

خلان پیمبرکے رک گزید کہ چرگزبمنزل نہنوا ہدرسید

وأخردعوا نا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا عن وسلم وعلى

عبدالواب عجازی ، جامع سلفیه ، بناوس ۵ را در سمام او ع ۱۲ در سومه

#### . حولوی رعمبدالمتین سیدهی. بنارس

# منشات جرائم كى ما

نشرایک دین ، اخلاقی ، سماجی اوراقتصادی جرم به ، دنیا کے تنام بڑے ذاہب نے اسے ناپندیگ کونگاہ سے دیکھا، اسے انسانیت کے لئے سم قاتل قرار دیا اور اپنے اتباع کواس سے بازر ہے کی تلقیمی کی ہے ، چونکر انسان اپن تسکین خاطر کے لئے ساری تگ ودو صرف کرتا ہے مگروہ جب ناکام ونامراد ہوتا ہے تو وہ زہر کو بھی قذیر مجھ کروقتی تسکیل کے لئے استعمال کرنے ہیں دریخ نہیں کرتا ۔ اور جس نشہ کو دہ ستی و مرشاری اور کیف و مرود کی ملامت مجمعتا ہے ، وہی اس کی تباہی و ہلاکت کا ساخشا منہ ہوتا ہے ۔

اس وقت انسانی معاشرہ جن مسائل سے دوچادہے اور جواس کے اظلاقی اقدار وعزت و ناموس کے لئے خطرہ بن رہے ہیں اق منشیات سرفہرست ہے۔

تیزتر موجات ہے کیونکر موام امراء کی ہرخروشر میں تقلید کرتے ہیں تاکدان کے شانہ بشانہ بل سیں۔ امرا برطی کی دج سے مجرم عنا مرکومت ملتی ہے بلکہ مجروری معاج کے ہیرو قرار پاتے ہیں اور سربا زار اپنے جرم نمائٹش کرتے ہیں۔ یدایک مشاہداتی تجزیر ہے جوکسی دلیل کا متاع نہیں۔

۲- نشرک فروغ کے سلسلہ ہیں ہورپ کا کر داد بہت ہی گھنا و ناہے ، ایک طرف تو وہ نشر مثا کی ذبانی مہم چلار ہاہ اور اس ذر میں جتنے کمز ور ممالک آتے ہیں ان کے خلاف اس بنیا دیروہ ایک نیا تیا دکر رہا ہے تو دو مری طرف خود اسی ملک میں اس پر کوئی پابندی نہیں بلکہ وہاں اسے آب حیات کا د حاصل ہے بلکہ اس کے خلاف اس کے وسائل اعلام نے جو نام نہا دمہم چھیڑر کھی ہے اس سے اس جرم کو فرف حاصل ہور ہائے۔

بادی پربرشمتی ہے کہم یورپ کی تقلید کرنا اپن ذندگی کاسب سے گراں مرابیہ مجتے ہیں ،
یورپ سے آنے والا ہونیش ہاری تہذیب کا مصر بن جاتا ہے ، لباس ، سامان اُرائش وزیبائش، م کی طرز تعیر، تفری وسائل الغرض یورپ سے آنے والا ہونیش اپنے ساتھ نسا دو بنگاڑ کا ایک میلاب لا ہے ، نشہ کے مدید طریقے بھی اسی یورپ کی دین ہیں اور اس کے فروغ میں وہی یورپی تقلید کا اندھا کا دفرا ہے ۔

سا - نشر کے فروغ کاسب سے اہم مبب محبت بدہے یقینا مجب و وفاقت کا انسان کی ذرا پرگہرا اثر مرتب ہوتا ہے ، اس لے مع عدیث میں آتا ہے : لا تصحب الامؤمن ولا سے ا طعاملے الا تقی (سنن اب داؤد) مرف موس کی محبت اختیاد کرو اور مرف فداتر س و دین متمارے کھانے میں شریک ہوں ۔

سیرت سازی بین صحبت کا کردارکلیدی ہواکر تاہے اسی لئے نیک دمالے کی محبت اختیار کر کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے فوش گوار اٹرات مرتب ہوں ۔

اسی طرح محبت بدی اُرت مرتب ہوئے ہیں اور چوندانسان کی نطرت کچواس طرح ترکیب پا کہوہ برائی پرجلد فریفتہ ہوجا آہے اور پیر مرم می خواہش یہ ہوتی ہے کہ ذیادہ سے ذیادہ افراد شرکا وہ بی جائیں تاکہ طلامت کا ہار مرف اس کے دوئن آواں پر نہیے ، نیز اس گناہ کے سلسلیس اسے م اِت د وصله ماس لي وه مختلف حيلوس اپنے رثقاء كواس كا عادى بناتا ہے اوراس طرح تالاب كى ايك مجيلى م معلى الله على الله م م معليوں كوگندى كرديتى ہے ۔

مم - نشرے فردغ کی ایک ادراہم وجر ذہنی انتظار واضطراب ادر کرب دہ جینی ہے اکثراس میں ایسے دطوث ہوتے ہیں ہو ذہنی سکون کے لئے سر گراں پھرتے ہیں اگرچان کے اضطراب کا سب جمد ما العالات وحواد ث تے ہیں اس کے بجائے کہ وہ ان حوادث کا عزم وحوصلہ کے ساتن مقابلہ کریں وہ ان کے ایکے ہتھیارڈال دیتے ہیں ن کے لئے دبال جان بنتا ہے ادر پھر دہ اپنے ہوش وخرد کوان افکار دخیالات سے دقتی طور پر مفوظ ارکھنے کے لئے منتیات سہارا لیتے ہیں جنون و دیوائی کی دوسری دنیا میں شقل کر دیتا ہے۔

الغرض نشے فروغ کے اسباب متعدد بی اور جب نشر مطانے کی مہم جلائی جلئے تواس کے اسباب کو مانظر کھ فالقلام کیا جائے تاکہ اس کے نشائے مغید ثابت ہوں ور در اگر بیا سباب باتی رہ گئے تواس مہم ہیں وقتی کامیابی ل ن مے مگر اس کی بیخ کی نامکن ہوگی ۔

شرك اضرار ومفاسد انشك دوك تعام ك المجبال يضرورى ميك نشها ذك شخص وعائلى مالات المسك احترار ومفاسد الما بغائر مطالع كيابا الم تاكراس كاسباب كابتهل سك دبي اساس كافرار فاسدى طوت توجد دلنا بمى مغيد بركا كيون كرانسان تاجراد فربن دكمتا بها سي جب ياصاس بدگاكه ديسه ما محبيره منافع دلناس كراكم براس بي دقتي تسكين كاسا مان بيم راس كمفاسداس سيم بهت زياده بي تو يرده المع تمرك كرني داكاره برجائد.

نشے کے اضرار دمفاسد متعدد میں مجھ ایسے اضراد میں ہو فحد ای طور برمرتب ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں ہو دفتہ کی بڑی مصیبت کا بیش ضمہ بنتے ہیں۔

نشر کے اضراد جمائی ، اخلاقی ، معاشری ، اقتصادی ادر دی ہیں۔

شمركيجهاى اضار اللباء كبقول نشرانسان كجم كو كمو كملاكريتا ب، قوت د فاع اد وفكو فر شعوركو شمر كيجهاى اضار اللب كريتا به قوت ما نظاد رتوت باه كمزد ربوجات بي ادرمده متعد د امن كاسكن بن جاما مي كينسراد رد دسر عامراض جنم لية بي ، جيم مزدر د لا فريوجا ما ب د دران فون ستافز بوتا ومن كاسكن بن جاما مي بيدا بوجاتي ب - نشری مالت بی وه غیروشراد در دو دنیان کی تیز نبی کمها کا بھی تو ده شیر بر ملک کرتا ہے ادر کھی بلی ہے جی کترا کا قانس کیلک ادارہ کی دیورٹ کے مطابق مرف صفیح میں ستو ہزاد باشند نے مشیات کے استعال کے تیج ہیر ہلک ہوئے جب کرتپ دی سے بادہ ہزارا فراد لقرا ایل ہوئے ۔ جب براڈیس سال پیشتری دیورٹ ہے تواس دی تی پر لعنت فیشن بن چی ہے اور اس کی متعدد سیں اور جدیدو مہل طریقے ایجاد ہوئے میں اس کی ہلاک کا کیا مالم ہوگا۔ پر لعنت فیشن بن چی ہے اور اس کی متعدد سیں اور جدیدو مہل طریقے ایجاد ہوئے میں اس کی ہلاک کا کیا مالم ہوگا۔ فیشہ سے اقتصادی اضار میں میں کوئی میں ہیں کہ انسان جب نشر کا مادی ہوتا ہے تواس کے معمول کے

المار دو آردوز کاری اور اقتصادی برمالی کا شکار ہو جا آ ہے جس کے تیجہ بین اس کے اہل و میال فقر دفاقہ بیں مبتلا

ہے اور دہ آروز گاری اورا تقصادی برمانی کا شکار ہوجا یا ہے جس کے نیجی اس کے اہل و میال فقر دفاقہ ہی مبتلا ہوتے ہیں اور اسکی فازار روز افزوں اہتر ہوتی جاتی ہے اوراس کا اثر سعار و اور ملک بریڑتا ہے اس لیے کرجب اس کے دست باز و ناکارہ اور سرمایہ فتم ہوجائے گاتو دہ کسب معاش کیے کر کے گا در معاشرہ اور ملک کی تعمیر میں کیے اپنا کردار اور کرکے گا۔

قاہرہ سے شائع ہونے والاا خادم الاہرام " نے الرمی مصلی الم اللہ میں لکھا کہ سات کروڈ بیس الکھا کہ منشیات کے شارہ میں لکھا کہ اللہ اللہ میں الکہ اللہ منشیات کے شکار ہی اوران میں الاکر دڑا فراد کی دور سے ہرسال مومت کا دولین ڈالرفسادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیو لو گرما مرسال مومت کا دولین نیز بونیور سٹی وکا لی کے طلباء میں نشر کا میلان بڑ مرسال مواد میں نیز بونیور سٹی وکا لی کے طلباء میں نشر کا میلان بڑ اللہ ہوا ترم مرسال کا وہ محتاج بیان نہیں۔

فشر کے اخل فی اضار دمنکرات کی داور کا ہے، اسلام نے اسے جائم کی ان اور اسلام نے اسے جائم کی ان (ام النجائش) اسی لے قاد دیا ہے۔ جوٹ بچندی، بزدلی، جویائی، بدگوئی نشر ہازکی عادت ٹانیرین جاتی ہے، طلم دزیادی اور قتل وغادت گرا پر دہ آکادہ نظر آتا ہے۔ فاسی و فاجر کے ہم او نازیبا سرس اس کا مجوب مشغلہ بن جاتی ہے۔ منشیات کوخرید نے کے لیا دہ مرجمکنہ و سائل کو اختیاد کرتا ہے مگر جب اس کے دسائل فتح بہ جو بات جی تو دہ چوری و کو کا کہ اور فللم و قتل بہا کا دہ نظر اس کی تیزی نہیں دہ جائی ۔

عیسانی مرب میں نشہ وشاب شرکا ممنوع و مذہوم ہے بائبل میں تحریم ہے: "شہوت پرسی" بری نواہشوں
ھنواری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکردہ بت پرسی میں جس میاد ہم نے بیلے وقت گذالا دہی بہت ہے۔ اسی پرتم بی مرتے ہیں کہ تم اس بیلی اسی کو حساب دینا پڑے گا
ہون مدوں کا حساب کر نے کو تیا ہے " ( ا میلی سم : سرے) ہیں وہوں نے بھی شاب کو تیج و مذہوم قرادیا
گتاب مقدس کے مہدنامہ قدیم میں مرقوم ہے "کس کی انکوں میں سرفی ہے ؟ وہی جودیر تک مے نوش کرتے ہیں، دہی گتاب مقدس کے مہدنامہ قدیم میں مرقوم ہے "کس کی انکوں میں سرفی ہے ؟ وہی جودیر تک مے نوش کرتے ہیں، دہی کہ مال کا لیا ہو، جب اس کا عکس جام کی ہوئے ، اور جب وہ دو دو ان کے مات نوی ہے اور اسی ہونے ان اس پرنظر نے کہ کیوں کہ انجام کا روہ سانپ کی طرح کا نتی اور افعی کی طرح دس جاتی ہو انتظال ،
ساتھ نیچے اتر ہے، تو اس پرنظر نے کہ کیوں کہ انجام کا روہ سانپ کی طرح کا نتی اور افعی کی طرح دس جاتی ہو راشال ،

مندوستان کے مذاہب می نشر کو جرائم کاسا فشانہ قرار دیتے ہیں اگر جران کے اتباع کاعل اس کے برخلات ہے۔ مندو مذہب کی مقدس کتاب منوسر تی کہتی ہے " مخلف قسم کے نشیات گانجا، ہمنگ، افہم دفیرہ سے پر میز کرنے ا (منوسر تی ۲۰۱۷) " بحاشاد مقل کو ذائل کرنے دالی میں انھیں منشیات کہتے ہیں " شار بگ دھرس - ۲۱) کو یا مردہ مادہ بو مقل کو متاثر کرتا ہو دہ مند مذہب میں منوع ہے۔

خالعددسکد)دهم کےبنیادی امول میں نشراستعال کرنے سے منع کیا گیا ہے چنانچر تحریر ہے " تباکی استعال مذکرین" (صاحب کمال کردگویندسٹیزی مسئلا)

اسلام دین برق ہے یالٹرتمالی کی فرت سے انسانیت کے لئے نازل کروہ ذہب.
اسلام کی فطریت اسلام دین برق ہے یالٹرتمالی کی فرت سے انسانیت کے لئے نازل کروہ ذہب یں دا
میں فری اختیاد کی جاتی بلکہ آیات وامادیت اددا تا رسلت سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نشہ کوہس شدت کے ساتھ حراا
قراد دیا ادر اس کے جواضراد بتلائے ، جو سرتر اتجویزی اس کی نظرونیا کے کس ادد ذہب بین بس سلتی ۔

نشر کے سلسلم میں اسلام کا موقف اسلام کی صداقت و مقانیت کی زندہ دسیل ہے اوریہ اس بات کی ہی دلیل میں دنشر کے سلسلم میں اسلام اس کے متعلق اشاہی شاریر موقف اختیاد کرتا ہے۔ اسلام میں نظر کو یکا اسلام میں نظر کو یکا اسلام میں نظر کو یکا اسلام میں نظر کو یک کا دورت پریاد ہو، شراب عرب کی مرفوب غاضی اور جی برجتی دیادہ مرفوب ہو، اس کا ترک کرنا اتنا ہی دشولدگذاد ہوتا ہے ادرا سے شلمت سے یکارگ منع کرنا عموماً تنا ہی دشولدگذاد ہوتا ہے ادرا سے شلمت سے یکارگ منع کرنا عموماً تنا ہے دانوں کا سبب بنتا ہے اسی لئے اسے میں مرحلم می حام کیا گیا۔

حفرت الوبريره النمال من عروى بكر شراب بين مرول بي كلهب الشرك الول ملى الشرك المول ملى النفر عليه وسلا لم يهذا و الله من المرود و المدين و يهية بي المرود و 
سلسلمین اس معند أیمت نادل کی: میافیها المذیدن آصنوا انها المحضروالمدیسروالانعساب والازلام رویس می عدل الشیطان فاجتنبوه بعلم تفلحون و انها پروید المشیطان اکن پوقع بین کم العدادة والبغضاء فی المخصروا لمدیسرویسد کم عدن ذکروالله وعن العملاة فی المخصروا لمدیسرویسد کم عدن ذکروالله وعن العملاة فی المناف که مهم المان منه مهم المان منه مهم به المان منه مهم به المرد ما المرد الم

اس طویل دوایت سے معلوم ہواکہ شراب کی قطعی حرمت سورہ مائدہ کی اسی انتہ انا الخروا المیسر سے ہوئی۔

نشہ کی حرمت کے دل کل فی ان ان کی حرمت کے سلسلہ میں منعدوا حادیث الشرکے دسول معلی الشرطیہ وسلم سے مسلسلہ میں منعدوا حادیث الشرک دسول میں الشرطیہ وسلم نے فرمایا ، کل مسکو خود حوام میں شرط الحد فی انتہا تہ وہ بنیا میں شراب میں مراکہ اس نے اس مال میں مراکہ اس نے اور مرشراب حرام میں اس سے مردم کر دیا جا گا۔

اس حال میں مراکہ اس نے اس سے تو بنہیں کی بلکہ اسے برام بہتا وہا تو اخرت میں اس سے مردم کر دیا جا گا۔

اس مدیث سے معلوم ہواکہ مرنشہ اُ درچیز حوام ہے نواہ وہ ماکول ہویا نٹوب، جاٹ ہو یا سیال جدیدشکل ہو مثلانشہ کا جمشن، ہیروئن ومپسکی دمیرہ یا قدیم شکل شلا اینم گانجا دیسی سٹراب، کوکمین دغیرہ ۔

اس کی ائیدایک دوسری مدین کرتی به دنی دسول الله صلی الله علیه توجم عن کامسکو مفتو دا بودا دُد)
ال کی ائیدایک دوسری مدین کرتی به دنیم کرد در کرنے دانی سے منع کیا ہے۔ نشری حرمت بربودی است
کا جام ہے معامرة دانی اود علامرابن تیمیر رحم برالٹر حقیق کی حرمت کے سلسلہ میں اجماع است کے قائل
میں بلکہ علامہ ابن تیمیر کہتے ہیں کہ من استعماله برقوعی حقیق کو ملائے ہمتا ہے اس نے کفرکیا کے انشری بینی

تديم دجديد كليس بي سب إسلام كى نظري حرام بي-

اس روایت سے معلوم ہواکہ شراب کے سلسلہ کا دنی تعاون بھی حرام ہے ادر بین حکم عام نشہ کا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو شراب بیتا ہے اس پر ایک لعنت ہوتی ہے اور جو اسے خرید کر بیتا ہے اس پر دوم ہی لعنت ہوتی ہے اور جو دوسروں کو بھی بلاتا ہے اس پر تہری لعنت ۔ اس سے اس شخص کہ جرم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جواس کی تجادت

ممتایا اس کے فروع کے لئے تگ و دو کرتا ہے۔

 معابى دسول مفرت مبداله بن عرض الشرعة قره سي أكر الكبائر ويتى مب سے براكته قراديا (طران ما) معنوت عبدالله بن ابداد في نے كہا كر وضحن اس مالت ميں مرئے كرده مرا برشوب بيتا رہا ہوتوگويا ده لات وعزى كى عبدت كرتے ہوئے مراء أب سے بوجها كيا كہ برام برشراب أوشى كاب مطلب كم بيد در بي شراب بيتا رہے أب كى عبدت كرتے ہوئے مراء أب سے بوجها كيا كہ برام برشراب أوشى كاب مطلب كم بيدون و مهر بيكن اس كاب مطاب ده وجد ها ولو بعد سنيدن و مهي بيكن اس كاب مطاب ده برب الكبائر) فشر باز صرف دنيا ميں ذيل درموانه يى بلكر وار من فسائى السياع أوش كرے اگر به سالوں بعد ركتاب الكبائر) فشر باز صرف دنيا ميں ذيل درموانه يى بلكر وار وزئ ميں بھى دليل و تواد مرد مدن الحنسر رسنن فسائى بين دليل و تواد برگا ـ الك حابيت من آتا ہے كم لايد خل الجدنة عاق ولا مدد مدن الحنسر رسنن فسائى بنت ميں نافران اور شرابی نيس جائے گا .

شْرَبُ نُوشَ جَنْت كَ شُرَابِ مِحْ وَمِ دَهِمُ كَالْكُرُوهِ جَهُمُ كَاكُنْدُكُ پِلَایاجائے گا۔ آنخورت مسلحال ا نے فرلیا ان علی الله عدالین پیشوب المسکوان پسقیدہ الله مس طیبنة الحنبال مَیں یا دسول الله وما طیبنة الجنبال قال عرق اصل امتنا راؤعصات اصل النار . دسیری مسلم)

بونشهاز بوگا توال ترتعالى كا تميد بى كرام طيد الخبال بلائے كامحابر كرام نے يوجها كرطيد الخبال كيا ہے ؟ تواثب ف نے فرايا جہنيوں كا پليدنرا بيب -

اورد وسی حدیث می اس مے شرمناک اور جی چیز کا ذکرکیا گیا ہے من مات وحویت رہ الخزرسقاه لله من من مات وحویت رہ الخزرسقاه لله من من من الدوسات ای الزانیات فی احلانار دیجے فرجیس و رحمنداحد) بوشخص شاب اور شی کی حالت میں مرا الفر تعالی اسے نبر فول سے پلائے گا۔ اور نبر فول وہ پانی ہے جو زان حور توں کی شرم گاہ سے جادی ہوگا جن کے شرم گاہ کی برا سے جنی اذریت محول کریں گے۔ ولت و در ال اور قباصت و تحقیل یہ انتہا ہے۔ فہل من حسد کے شرم گاہ کی برائے گا کی نہیں مامل کرنے دالا ہے)

منتیات بعید حرام این : بونکت کرشیان کی کدل بی بدوسه دالے کریسادی و دورت بدان کی در اس کا در سادی دورت بدان کی اور این کا در سادی دورت بدان در کا در این اور این کا در این کا در این کا در این اور این کا در این کار در 
نبین بوتا ده اس مکرستشن بی برگراه کندس می بونکه نشر واه اثر انداز بویان بوبعین حرام ب. الترکه رسول سلی التر علید دسلم نے فرایا ،

من شرب الغسر ولم بيكراعرض الله عنه البعيد الميلة ومن شرب الخدرو سكولم يقبل الله منه صرف ولاعد لا ادبعين ليلة فان مات كعا بد و شن ، (من ترفرى سنن نسائى) جوشراب پيتے بي مگراس پرنشه بي بوتا توالا تعالى اس سيهايس دوز تك منه بهرلية به اورس پرنشر فادى بواالله تعالى چاليس دوز تك اس كى كوئى فرض ونفل نيى جول نبير كرتا اوراكم اس حالات من مراوك يابت برسى كى حالت من مراد

اُوداسی توضی ایک دوسری مدّیت کرئ به اسکرکشیده فقلیله حسوام ، دمن انه اوُد توجیز زیاده استعال کرنے کی دجہ سے نشر کا باعث ہے اس کا تعوز اسا استعال کرنا بھی حرام ہے۔ ان دوایات سے معلوم ہواکہ منشیات بعید خوام میں خواہ اس کا فودی انٹر مرتب ہویانہ ہو۔

في وطور دوا استعال كرنا جائز نبي عاس كى مراحت متعددا مادين من كى كى: مستر بطور دوا الترك درول كى الشرعليه دسلم نے درایا: ان الله لم يجعل شفاءامتى فياحر مايا

دبیه قی الٹرتعالی نے بری است پر بو چیزیں خوام قرار دیں ہیں ان میں ان کے لئے شفانہیں، ایک مدین میں ان کے لئے شفانہیں، ایک مدین میں آپ نے فرایا ، ان است اندا و الدواء وجعل دیں داوج دواء فتدا و دا وہ مداوج است اندا و الدواء و است اندا و اللہ تعالی نے مرض ا در اس کا علاج دولوں المرا ا ا در ارس کے لئے ملاج بنایا تو تم علاج کرد مگر حرام چیزوں سے علاج مست کرد۔

ی د تجاری مصالح کی دجیسے الکحل ملایاجاتا ہے علماء ان دواؤں کے استعمال کے جوالہ کی تین خواد کر کرتی آ ا ۔ اگر مربین اس دواکو استعمال نہیں کرتا تو اس کی حالت مزید استر مردجائے گی ۔ ۱ ۔ اس دواکل کوئی متبادل نہو۔

۳ - اس دواکے سلسلے میں کوئی نیک مسلمان داکٹر سے مشورہ لیا جائے۔

اگرىيەشرد طمعاپائے جائيں تواس كااستعال درست ہوگا كيوں كەنتەبچىتى بنيادىيە دەسبولستا پرةائم اس بىل جەدەشقىت نېس.

فسند کی بیخ کمی کے طابقہ کار معاشرہ میں جمہ کی بیخ کمی کے طابقہ کار است کی ملاحت ہے ہیں جائیں کردینا مقل مندی د فراست کی ملاحت ہے ب پورہ معاشرہ اس میں ملوث ہو تو کون کے مزاد ہے۔ نشری کہ دبائی مرض ہے اس لئے جس تیزی سے یہ عام دا ہے اس کی دک تعام کے لئے اس سے ذیادہ سرعت دجیتی در کار ہے تاکہ معاشرہ اس سے حتی الاسکان محفوظ ہے۔ نشری بیخ کن کے بین اہم دسائل ہیں وای نیک دصالح تربیت ، پوس کی تربیت علم د تقویٰ پر کی جائے اس کے ذہن و د ماغ میں یہ عقیدہ جاگزیں کر دیا جائے کہ السرتمانی اس کے مرحل پر گراں و محاسب ہے کوئی ذوہ

اس بل اس سے منی نہیں۔ اس ایمانی تربیت کا اس کے اخلاق دکرداد پرگہراا ٹرمرتب ہوگا۔
عرب ایمان لانے سے پہلے شراب نوشی میں کس قلا ملوث تھے۔ اس کا الماؤہ تادیخ دسیرت کی کتابوں سے علیہ اسکتا ہے مگر جب ایمان ان کے دل میں راسخ ہوگیا تو شراب کی حرمت کے بعد وہ کتی ٹوش ولی ہے اس عباز آگئے۔ ادر اس فریان الہی کے آگے بلا تردد و بلا تا فیرسر تسلیم خرکر دیا یہاں تک کے فریت تواڈ دیے گئے اور دینہ کی کی وجہ بیں شراب بہنے لگا مداد مانی قوت تھی جس نے الحاصت و بندگی کی یہ می العقول نظیر پیش کی۔ یہ ہادا معاشرہ اس ایمانی قوت اور صالی تربیت کا کس قلامت ان ہے۔

کے لئے قوت اسلط کی ضرورت پڑے گی اس معدلہ میں موست کے اس بی بیے ہواس مے متعلق ہیں اگر در اس معتقد ہیں اگر در اس معتقد ہیں مار در اس معتقد ہیں مار میں معتقد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہادی موست وانتظامی نجود اس مرمیں ملعث ہے ورد منشیات کے بڑے شعبکہ داروں کو رُمِع کیوں دی بماتی ۔

السُّرِكِ دُمُولُ سَلَى السُّرِعليه وسلم مع مُثَلَف طریقی منقول ہیں ، حضرت ابد کرو حضرت مثّان رضی السُّر منها كه دور خلافت بل چالین کوشیاد گائے جب كرمفرت علی دخی السُّر منه كے مشودہ سے حضرت عمر دخی السُّر عنه كهام خلا میں شرابی كو انتی كوڑے درسید كئے گئے .

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی الله حوقہ من مصلحت سیمی اسے اختیاد کر ہاں پراجا عامت ہے کہ تراب فرض مثل ہیں کیا جائے سر علمان نے اس معلوم ہوتا ہے کہ الله حوقت و کری ہے مثلاً اگر کمی کوچاد مرتبہ سزا دیا جائے اس فرض مثل کر دیا جائے ہوتوں میں مصرب تو السے مثل کر دیا جائے ہوتوں دواس برحد ادر جو اس میں مصرب کا انساد کر دے ادر تو بر در کہ تو اس برحد ادر کی جائے گئی جو تل ہے۔

ایکوئی شراب کی حدیث کا انساد کر دے ادر تو بر در کے تواس برحد ادر اور زمین میں فلند و فساد مہا کہ مسلم مسلم مشرمنشیات کا تا جرسب سے بڑا مجرم ہے کیونکر دوایک قوم کو تباہ کر دیا اور زمین میں فلند و فساد مہا کر

لهام الى لي السه كرايت محالبه انفاذ بوكا الترتعالى قرامًا ميم به انعاجزاء الذين يحادبون الله و دسوله ويسعون في الارمن فسادًا النايق تلوا ويعلبوا او تقطع ايديهم والجهم مسس خلاف او ينفوا من الارمن ذلك لهم خرى في العيوة الدنيا ولهم في الأخرة عداب عظيم - " دمائده / سه)

بولوگ الٹرادد اس کے دمول سے برسر بیکار ہیں اور زمین میں فتنہ وضاد بھیلاتے ہیں بیشک ان کی سنرا
یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یاسولی دی جائے یاان کا ہا تھ ہیں پریکس کا مطالب اٹے یاانہیں شہر بلا کر دیا جائے
یہ دنیا ہیں ان کے لئے باعث ذات ہے اور آخرت میں ان کے لئے جیانک مذاب ہوگا۔ بعض عرب ممالک ہیں
منشیات کے اسکلہ کو قتل کیا جاتا ہے یہ مناسب ترین اقلام ہے جس کے لئے وہ ممالک قابل ستائش ہیں کسس
جہودی ملک میں صدود باتعزیر کا نفاذ دشواد ہے کیوں کہ اس کے لئے اسلامی مکومت کا ہونا شرط ہے اس لئے ابن
مالکے ان مجروں کے لئے کوئی مناسب سزا تجویز کرنی ہوگی سماجی ہائیکاٹ سب سے موثر اور قابل عل سزا ہے
ادراس بائیکاٹ میں سب سے بڑا کر دار علما وا در سماجی ہائیکاٹ سب سے موثر اور قابل عل سزا ہے
ادراس بائیکاٹ میں سب سے بڑا کر دار علما وا در سماجی کے معزز افراد کو آذا کرنا ہوگا سماجی بائیکاٹ منت اللب
وشہیں سکر ہم سے طلب ضرود ہے اور اس کے آتفاق دیگا نگھت شرط اول ہے ور دراس کا فاطر نواہ اثر نہیں ہوگا۔

اس جرم می ملوث افراد کے اقرباد کی بیزدمہ داری ہے کہ دہ بائیکا شاکرنے والوں کے ساتے عدادت صد کے بجائے تعادن ومدد کریں کیوں کہ وہ افرادان کے نیز معاشرہ کی صلاح و فلاح کے لئے یہ خطرہ مول لے انہوائی اس سے ان کاشخصی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اورائٹر تعالی نے بھی نیجی اور تقوی کے کامول میں اکبس میں تعاون م

سما کی بائیکات کولائل: بعض اطدین دانار سے سماجی بائیکائ کا حکم ملنا ہے اکفرت کی الشرعلیہ دست سوسدی اسلام نے فرمایا من کان یوست بالات والای الاخور فلاید تعدمی مائدة تندادہ لیہ الخدر رسندن سوسدی توسدی تعداد الله المحدر رسندن سوسدی تعالیٰ ادرای می کفرت برایان رکھتا ہواس کے لئے یڈیبانہیں کہ ایسے دہتر نوان پر بیٹیے جس پرشرا بک دون لہا ہو گویاس مربی شریک نہر جہاں تک ایسے گویاس مربی شریک نہر جہاں تک ایسے لوگوں کے ساتھ نفشت کا تعلق سے توسلین اس کے بی قائل نہتے بلکہ وہ ان سے قطع تعلق کا حکم دیتے تھے تواہ ان کے اقداد میں کوں نہوں۔

فليفدال فرون فدالتري و الترك دوباري في شرب الما في المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي الم المالي ال

الغرض برکرسلف شراب نوشی سے قطع تعلق کے قائل تھے۔ اور یقینااس ملک کے حالات کے پیش نظائ جرم کی بیٹے کئی کے لئے موٹر طریقہ ہے ایسے مجرموں کے ساتھ نہ تعلق رکھا جائے اور نہی ان کے غروثوش میں تشکرت کی جائے اور انہیں یہ احساس دلایا جائے۔ یہ بین تشکرت کی جائے اور انہیں یہ احساس دلایا جائے۔ یہ بائیکا ف ذاتی معادت وزئش کی بنیاد پرنہیں بلکہ لیک جرم کی وجہ سے کیا جارہا ہے۔ جرشخص السر تعالی کی دنیا گئیکا ف داتی مورد کی اور اپنے مفادات اس داہ میں قربان کردے کا الدائے تعالیٰ اسے اس کا بہترین بدلم عنایت کردے گا۔

#### مجلس مذاكره بعنوان "مَدارسِ اسلاميه كي دعوتي ذمه داريان" ديرابتام دارالدعوة، لال كوإل مخ، الأآباد

محرم فراکر عبدالرمن بره عبدالجبا رالغربوائی حفظ اسر استاذ جامقدالدام محدب سود الإسلام تریاف کی دوت پرمود فرد ، ۸ رویج الا و کا کا کی الدا به ۲۰ ، ۲۷ راگست ۱۹۹۸ و دارالد توق ، لا کو پال کی ،الدا با که کزیرا به تام جامع سلفید بنا دس که تعاون داشتر اک سے ایک مجلس خدا کر و بعنوان می مدارس اسلامی کی دوق فرشایا می که استام جامع استام کی ایک معد به تعاون داخی استام به باد ، مهاد ، مهاد استام و دو دو دو دو دو دو دو دو روگرام بی بوبی ، مهاد ، مهاد استام و دو معلی سے مختلف جامع است و مدارس کے ملا و دو فلا او دو فلا و دو فلا و دو فلا و دو فلا و دو فلا معال کی ایک معد به تعدون مسائل پر تباد النهال او در مناقت جوئ ، اس که ایک به به کاست نظین کی جانب سے ۲۰ موضوعات تجریز کے گئے تھے جن کی ایک فہرست دعوت نامه کی ساتھ معدود کین حضرات کی بهاں ادر الل کردی گئی تھی ، ان بیس سے تقریبا ۱۹ موضوعات پر شرکا دسیمیناد نے مقالات پیش کئے ، اس مجلس مذاکرہ میں حصہ لینے دالے مقال تکاروں اور دیگر شرکا دی فہرست حسب ذیل ہے :

ا مولان حكيم مبيدات صاحب دحماني ، دائ برلي

۲- داکرمقتدی حس صاحب ازبری ، دکیل انجامترالسلفید، بنادس

س- مولانا عبدالرحل بن شيخ الحديث عبدالشروحانى صاحب مبادكيورى ، ناظم بامقرالمعادف مبا ذكبود

سم سد مدانسام ماحب دخان ، وكميل ميامعرس اعالعلوم ، ونديها ر ، كونده

۵ . در محدوثيس صاحب دوى ، استادْ جامع سلفيد ، بنادس

۷ - م عبالوباب مناحب بجازى ، غیر اینامه بحث واشاذبامه سلفیر ، بنارس

هد مولاناموستقیم ماویکنی ، استاذ جامدسلفید ، بنادس

٨ . واكرمافظ مبالدم بي مشيخ الحديث عبيداللريط في ماحب ، استاذ والانتعليم مباركبود

و . . رصاءات معدادرسی مبارکوری ، استاذمامدسلفید، بنایس

١٠ ولانااحد مشيئ صاحب لمني

١١ ـ رر ابوالعاص وحيدى صاحب ، استا ذجامع سراع العلوم بونديها و

۱۲- در عبدالعليمماعب ماير، ناخم مددسشمس العلوم سمرا، مدها ديمونگر

١١٠ رر عبدالقادر الورصاب توى ، نالم رياسى جمية الى عديث يوبي

مها . مد مبدالوا مدمياً مب مدنى ، ناظم مدرسه الصفا الإسلامية ، دومرياعي ، مسدحا ديم نگر

10 مر راحت الكرماح فاروتي ، استاذ جامع محديه ، ماليكا ول

١١ - مد عتيق الرحل صاحب مدنى ، مبعوث دارالانتاء ، الداكا

عاد در دیامن احد صاحب سلفی ، استاذ جامعدا بن تیمید، چندن باره ، مشرقی جیارن

۱۸ منیادالرمن صاحب ، استاذ درساسلامیدرا تحویکر ، مبواره ، بهار

14. بد عادل صاحب غوى ، ندوة العلمار تكعنو

مع - ﴿ وَاكْرُ عِبِدَ الْحِنَاكَ مِنْ حَبِي الْمِنْ الْرِيْسِينَ } وَكُنْ لُرُلِيشَنَ ، وَعَلَى

ام- مد مونج بن محدد قائل صاحب ، اورنگ آباد ، مهادا سشر

٧٧- جناب محد حقائيل خان ، امير جيية الما حديث ، اورنگ آباد ، مهارات شر

۲۲ - جناب محرمبل خان میکنیکل کالی ، دہلی

بشمول ذمردازان جمية الماحديث برتاب كُدُه ،اله أباد ، برلها ، بتوه . ومعنا فات اله أباد د مرتاب كُدُه ...

ایسائل ہے جس کو اہمی تعاون واشتراک کے بغیرانجام دینا نامکن ہی نہیں بلکہ محال ہے ، اسی مقعد کے حول کی جانب یہ بہلا قدم مقابی ودادالد عوق ۔ لال گوپال گئے الد اور جا مدسلفنہ بنارس ۔ کے با ہمی اشتراک سے اس عزم وحوصلہ کے ساتھ عمل ہیں لایا گیا کہ اس نوعیت کے مجالس خداکر و ملک کے حساس علاقوں اور خطوں میں دفتاً فوقتاً منعقد کر کے اسلامی مدادس سے منسلک دعاق ومبلغین کو دعوتی و تبلینی فرم داری کا احساس دلانے کی کوشش کی جائے ۔ وادالد عوق کے زیرا ہتمام منعقد کئے جانے دالے اس مجلس خداکر وہی مختلف مدادس وجامعات کے اساتذہ و ذمر دادان نے متعدد پر مغز علمی مقالات بیش کئے ۔ علا دکرام کی تقاریر ہوئی ۔ جن کی ایک کے مقدر و برم نو بیش مقال دیورٹ میں اور میں مقالات بیش کئے ۔ علا دکرام کی تقاریر ہوئی ۔ جن کی ایک کے مقدر دیورٹ سے د

افتتاحی اجلاس المسمند مره افتتاحی اجلاس بروزجعرات ، رسی الاول ساای مطابق ٢٧ راكست ملاواله ول بجصب ايك باردنق وبروقار تقريب سرواحس كى صدارت جناب داكرمقتدى صاحب اذهرى ، اور نظامت جناب مولانا عبد الواحد عبد القروس صاحب منى ن فرمائ - تقریب کا آفاز داکتر عبدالعربیصا حب مهار کمودی کی اوت کام پاک دورمولانا عبدالواب ما دیجادی ك نعتبكام سے ہوا ، اس كے بعد عزيزم عباللمسن بن عبدالرحن الغربيا لئ في ساخ الشيخ عبدالعزيز بن با زضغه السُّد كاليك مقال بعنوان ملى طريق العلم وخطيبانه اندازس بيش كيا ، بارك الشرفي عره وعلمه - بعده واكثر عالرطن الفريوائي فافتتاحى خطاب كياجس كالبتداء موصوف فايت كريم منتم خيراً منة سك تلاوت سے كا، اورشرکا دمیلس کوخوش آ مدید کہتے ہوئے اپنی دلی مسرت وشاوما نی کااظہاد کیا ، مجلس مذاکرہ کے العقاد اوراس ک غرض وغایت کی وصاحت کمتے ہوئے نہایت دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا کہ اس کا مقصد باہم تصح و تذکیر اوراحتساب ومحاسب کسوااور کچ نمین ہے ، کیونکر محاسب سے اعمال میں درستگی بیدا ہوتی ہے ، اسلامی مدارس کوایک باور ہائوس سے تشبیر دیتے ہوئے فرمایا کجس طرح ایک باور ہائوس سے پورے شہر کومنور کرنے کے لئے طاقت اور انرجی حاصل کی جاتی ہے ، بعینہ اس طرح مدارس نے دون اسلام کوعام کمنے کی قوت وصلاحیت حاصل ہوتی ہے ،جس طرح یا در اوس کی معولی خرابی سے بوراٹ مرتاریکی میں ڈوب ماتا ہے ،اسکی ارس اسلامیہ کی کوتا ہی دعوت کو ناقا بل تلافی نقصانات سے دوجا رکرسکتی ہے ۔ اورسنجیدگ کے سامقرسلسل غور اور امتساب كرت مبينء اوداس كے مطابق اپنے طریق كا دمیں مناسب تبديلى لانے ہيں عرو ملے گ - نظام تعليم پر گفتگو کرتے ہوئے موصوف نے مزید کہا: نفیاب پر مہت زیادہ بحثیں ہوئی ہی نیکن مدرس اور ذمر دار مدرسہ پر گفتگو کر مجتیں منظر عام پر آئی ہیں ، اس لئے مدرس و ذمر دار کے کر دار پر مہت زیادہ توجہ کی عزورت ہے۔
موجودہ مدارس کے دعوتی کر دار پر دوشنی ڈ التے ہوئے موصوف نے جاعت اہل مدیث کی سابقہ جہود کا مختر انداز
میں تذکرہ کیا ، اس کے بعد ملاس دینیہ کے بعض نقائمی کی نشا ندی فریاتے ہوئے اس میدان میں معجن منید
وبار آور وسائل وطرق کی جانب توجہ دلائی۔ اس صنی میں درج ذیل امور کا مفاص طور سے ذکر کیا ؛

- ا سودى جامعات عده سالرتجربات ساستفاده -
- ۲ نعباب تعلیم کوبہتر سے بہتر اور منظم ومنسق کرنے کے لئے جامد سلنیہ کی ذیر نگران اعلی اختیاراتی کیٹی کی تشکیل ۔
  - س مدارس كسفيه معافت اورنشرواتناعت يرنظرناني ـ
  - م ۔ بلادعربیاں دعوت وتبلیغ کی جوتح کیمیں کا میاب ہوئیں ان سے استفادہ کے لئے ایک بورڈ کی تشکیل ۔
    - ۵۔ مساجرم وجاعات میں فلاحی تنظیموں کے تعاون سے دروس کا انتظام -
- 4 پرائمری درجات کے دین مکاتب کے قیام اور ان کومصنبوط سے مصنبوط تربنانے کی صرورت، کیونکہ بنیادی تعلیم کا فقدان ہوتا جارہا ہے۔

اخیرس موصون نے سیسیناری کامیا ہی کی دعا دکرتے ہوئے دوبارہ شرکاد وماض کا اللہ کا متعنا افتتا می فطاب کے شرکاد مجلس مذاکرہ کے نام شیخ الحدیث حضرت مولا عبیدالسّ صاحب رحم نی دمتعنا السّر بلول حیات ) کا مکتوب بیغام مولا اعبدالرحمٰی صاحب مبارکبوری نے بھر حکرسنایا ، آک موصون نے اپنے بیغام میں سیمینا ہے انعقاد ہر اپنی مسرت کا اظہار فریاتے ہوئے اس کے موصوع کی ایمیت بیخصوص توجہ دلائ اسی طرح اسلامی مدارس کی ایمیت کو واضح کرتے ہوئے ان کو مسلما نان ھند کے لئے دین و فکری غذا ک فرائمی میں ریٹرھ کی ہڈی قراد یا ، اور فر مای کی میں بالمفصوص آزادی ھند سے پہلے ان مدارس نے صرف سلم نسل میں ریٹرھ کی ہڈی قراد یا ، اور فر مایل کہ مامنی میں بالمفصوص آزادی ھند سے پہلے ان مدارس نے صرف سلم نسل میں کی منہیں بلکہ ایک مدتک فیرسلموں کی بھی فکری نشوونما اور تربیت کی بھی ، مدارس اسلامیہ کی افاویت کے فقد ان پرمزید روشنی ڈولتے ہوئے اس کے مدود بلکہ ختم ہوتی جارہ و بارہ و ایس لانے کے لئے بیعن و مدائل وطرق پرمزید روشنی ڈولتے ہوئے اس کے مدیاب اور کھوئی حیثیت کو دوبارہ و ایس لانے کے لئے بیعن و مدائل وطرق

ک نشاندی فرما فی اوراس منمی بی اسلامی مرارس کی دعوتی ذمر داریوں کو اسی وقت مفید اور کاراکد قرار دیاجب کدان مرادس کا دبطونعلق عوام کے مختلف طبقات کے ساتھ مسلسل بغیرسی انقطاع کے قائم ہواا در برا بر اس کی متابعت کی جاتی دھے ۔ ان مرادس میں زیرتعلیم طلباد کی تعلیم کے ساتھ اخلاقی دعلی تربیت نیزان کے اندر دعوتی جذر برکو بروان چرمانے کی صرورت پر زور دیتے ہوئے نصاب تعلیم میں بھیتیت لازمی مادہ کے مدالد موق وظر مرافی میں میں بیتیت لازمی مادہ کے مدالد موقع میں بھیتیت لازمی مادہ کے مدالد موقع میں میں ایک میں اسب بتلایا اور توقع ظاہر کی کر شرکاء مجلس کسی اچھے نتیجہ پر بہونچیں گے، پاس کردہ توصیات وقراد داد کو بروئے کا در لائے کہیلئے کوئی مستقل اور تقوس لائے مل تیارکیا جائے گا اور اس پر علی درآمد کی برا برمتا بعت کی جاتی اور سے گی۔

اس تہنی پیغام کے بعد سرکا و کے تا تراق کا ان کا اطبار فرایا ، موصوف نے اپنے تا تراق خطاب بیں حفرت مولانا مکی مبیدالسّر صاحب رحانی نے اپنے تا ترات کا اطبار فرایا ، موصوف نے اپنے تا تراق خطاب بیں اس امریرا پنے اطبینان وسکون کا اظہار کرتے ہوئے اسے السّرتعالیٰ کی بڑی نعمت قراد دیا کہ اسلام کے نام لیوا اب مجی موجود ہیں جواس کی سر لمبندی کے لئے سوچتے ہیں ہاس بات کی دلیل ہے کہ دین اب بھی باقی ہے ۔ اس مجلس اب می موجود ہیں جواس کی سر لمبندی کے لئے سوچتے ہیں ہاس بات کی دلیل ہے کہ دین اب بھی باقی ہے ۔ اس مجلس لفنہ کہ اکرہ اود اس جیسے دیگر دین اجتماعات کو بطور شروت ہیں گئے تہ دارس اسلامیہ کو آئے کے دور میں بہت بڑی اس اسلامی مدارس کے ناوہ کا انہیں کہ اوجود دعوت و تبلیغ کا وہ کا انہیں کر اسلامی مدارس کی کہرت کیا وجود دعوت و تبلیغ کا وہ کا انہیں کو از ال کے لئے لوگ کو سٹال نظر او با ہا جہ جو ہونا چاہئے ، وہ متعدد کمر و دیوں کے شکار ہو گئے ہیں ، اس کے اذالہ کے لئے لوگ کو سٹال نظر آئے ہیں ۔

آزادی هند کے اقبل و ما بعد کے مدارس اسلامیہ کے مابین موازم کرتے ہوئے موجودہ بزارس کے با دے یں خیال فلا ہرکیا کہ وہ برابر اپن اچمیت وافادیت کھوتے ہے جارہ ہیں ،اسباب پردوشی ڈالتے ہوئے اس کی ایک دجریہ بیان کی کر ذہرین طلبہ کو شیطا نی مدارس میں ڈھکیل دیا جا ہے جہاں جاکر نہ وہ صرف اپنے دین سے بیگا نہوجاتے ہیں بلکہ اپنی نظرت کو بھی مسنح کردیتے ہیں ،اود اس عمل کو عمل مشرکین سے مشابہ قرار دیا ہے النظر کی پیدا کردہ چیزوں میں بیک منودت پر سے میں انگانے کی صنودت پر سے میں انگانے کی صنودت پر سے میں انگانے کی صنودت پر

کا فی زور دیا ۔

اس کے بعدمولانا مہالقا درصاص الوربستوی اپنے تأثرات بیش کئے ، مجلس خاکرہ کے انعقاد پردادالاہوۃ اوراس کے ذمہ داراطی جناب ڈاکڑ میرالرحلی عبدالجبارالغربیا کی کاشکریا داکرتے ہوئے اپنی دلی مسرت کااظہار کی اسیمینار کے موضوع پر دوستی ڈالے ہوئے موصوف نے طلبا وکونوع می ہیں شدیان کی ابتدائی درسکا ہوں ہے ہی مسیمینار کے موضوع پر دوستی ڈالے ہوئے موصوف نے طلبا وکونوع می ہیں شدائی درسکا ہوں ہے ہی مسیمی ہیں میں میرت سے انگاہ کرنے ، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ معامترہ کی اصلاح اوراس کے لئے لڑ بیچ کی بخرت فرای ہی کافی ذور دیا ، اسی ہمی میں دیا تھی دعوی و ساجی کا دنا موں کا تعادف کرایا ۔

آپ كے بعدولانا عبدالرحل صاحب مباركيورى تشريين لائے جنہوں نے اپنے تأ تراتى كلمات يسسب سے بہلى اسلامی درسگاه صفه اوراس کے طلبہ اصحاب صفہ کے طرز تعلم ، میر مہندوستان میں حضرت شاہ ولی اسردھلوی راہمتہ اوران کے تلا مذہ ، اور حصرت یے اسکل مولانا سیدندر حسین محدث دہلوی دصرالٹر کی درسگا ہوں کا ذکرجسیل کرتے ہوئے واضح کیا کہ مدارس اسلامیہ کے سامنے مرف تدریسی افراد تیا دکرنا منہیں ہونا جا بیئے بلکہ کیا ب انتداوراس كى تفسيرسنت نبويدكى تعليم اس طرح دى جانى چاسى كه وهملى طور بريعى طلبه كے داوں يس بيوست إدجائي ، دين مارس کی ذمر داری ہے کرانیے افراد تیا رکرے جاملی اعتبارے اس طرح مسلے ہوں کر مفالفین کا بروقت دندان تشكن جواب ديسكيں اوران كامملى زندگى ايسى جوكدلوگ خود بخدان كى طرف كمينچة چلے آئيں ،اس كے بعب، موصوف نے مدرسین کر دار بریمی روستی ڈالتے ہوئے واضح کیا کر آج کے مرسین تدرس کا کام صرف ڈاوٹی کے طوربرا نجام دیتے ہیں اوران کی علی وعملی حدم خیگی کی شکایت کی ، طلب کے تعلق سے تعمل مورکی نشاندی کرتے ہوئے ان کے ہفتہ داری اجلاس کا تذکرہ کیا جن میں وہ خطابت کی مملی مشق کرتے ہیں اور کہا کہ جب تک ان کو درس میں خلابت کی اہمیت وافادیت سے اکا ونہیں کیا جائے کا اور تبلیغ دین کا احساس نہیں دلایا مائیکا وہ خاطر خواہ مستفید نہیں ہوسکت ، بلکہ موصوف فدعوت وتبلیغ کا ایک پیریڈ خاص کرنے کی اپیل کی۔ بعدہ مولانا ريا من احدصات لنى استاذما معدا بعاتيميد، چندن باره مشرتي چيپارن تشريين لائدا ورايخ تأثرات سے مامين کواکاہ کیا ، مبلس فراکرہ میں شرکت کی دعوت پرمنتظمین مجلس خصوصا ڈاکٹر الفرنوال کا شکریہ ادا کرنے کے بعب فربینهٔ دوت وتبین کامیت پر روشی ڈالتے ہوئے اسے دور حاصر کی اہم مزورت قرار دیا ، متعدر تحریکات وظیما كاج عقيده وعمل كاندر فيرسلني منهج كواينا كررواع ماصل كرري بي كاذكركر تت بوئه وت ابل مديث كو

ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا ، جس سمل بسندی وسردمہری کا وہ شکارمورہی ہے اسے ترک کر کے میدان عمل خاص کے میدان عمل میں ان کی میدان کی مندورت پر کافی زور دیا ، اور توقع کا ہرکی کر میجلس مذاکرہ الیس قرار داد و تجاویز پاس کر دیگئے ہو مستقبل میں مفیداور بار آور ثابت ہوں گی ۔

اس كربعدمدرجلسه واكثرمقدرى ماحب ادبري في إين مدارتي خطاب سيسامعين كونواذا، جع موصوف فخطبهٔ مسنون کے بعداً یت کریم وو قل حل پستوی الذین یعلمون والذ سین لایعلمون ی الاوت سے شروع کیا ، مجلس مذاکرہ کے مقصد کو عظیم قرار دیتے ہوئے اس قسم کے پروگراموں کی اہمیت ، اور ان كے باربار انعقاد كى مزورت بر زور ديتے ہوئے واضح كياكراس سے اپنے گريبا وسي مندوال كرموجنے ، اور اپنے نقائص کو دورکر نے میں کافی مدو ملے گی ، ان پروگراموں کے ذریعہم زمانہ کومبلا سکیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ اور ہاری دعوت کیا ہے ؟ اور اس من میں علماء سابقین کی جہود کا تذکر و کرتے ہوئے جاعت اہل صدیث کی موجد سردمېرى اورسېل پىندى پرابنى گېرى تشويش كا ظهار فرمايا ادراسىموت كى جا ب پېش قدمى كےمتراد ف قراردیا، اس کے بعد ملس مزاکرہ کو وقت کی اہم مرورت قرار دیتے ہو گائی کے انعقا در دارالدعوۃ کے ذم قرادان خصوصا واكر مبدار من الغريوائ كومبادكها دييش كيا - دين اسلام ك نظري علم كالهيت كووا منح كرتي جوي مومود ففرا ياكداس كا الهيت كا أندازه اس سے لكا ياجا سكتا ہے كداس كى بہلى آوا زعلم بى سے متعلق ہے ، اپنى بات كو مارى ركية موئراً پ فيمزيد فرمايا : اسلام كوعلم سے كوئى دشمنى منہيں ہے جاہے وہ دين كا مويا دنيا كا \_اس مي دین و دنیا کی تفریق کسی طرح درست نہیں ، البتراتنا صرور ہے کرعلم کے درجات ہیں ، سب سے اہم اور صرور ی علم ده بے حس سے خداک معرفت ، اور حبذ به اطاعت و فرمان بر داری کوتقویت عاصل ہوتی ہو ، اس منت میں ایک نہایت اہم اور قابل توجرامری مانب اشارہ کرتے ہوئے موصوف نے فرمایا کرملم کودر بوزہ گری کے ساتھ نہیں بلک علم کو تفوق وبرتری کے ساتھ ماصل کرنا چاہئے کہ دوسرے ہارے پاس آئیں ۔

اسی طرح تبلیغ دین کی امانت کی جارے سپردی گئی ہے اس سے ملم وعمل ہی کے ذریعہ مہدہ برا ہوسکتے ہیں، آج ہم نے اس فریعندی ادائیگی کے لئے جو منہ پر اپنار کھاہے وہ ذیا نہ کے مزاج کے بالکل محالف ہے، لہذا ہمیں اپنے منہے اور طریق کار کو زمانہ کے مزاج سے ہم آہنگ اور اس کے مطابق بنا تاہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ طلب، ارادوں اور اعمال کی تصبیح بر معی توجہ دین ہوگی، ہندوستان میں مسلمانوں کی ملی خدمات

کے من ہیں علاوا ہل حدیث کی عظیم ملمی فد بات کو خراج تحیین پیٹ کرتے ہوئے ان کی بعض فد مات اسرس کا مزوم میں ایس ا جا کر دم میں ایسا ۔ وی اوار بے میں طرح علمی وعملی بحران کا شکار ہور ہے ہیں ان کے سد باب اور اذالہ کی فرور ت پر ذور دیتے ہوئے موصوف نے کہا کہ دی مرادس کو معاشرہ کی حزور ت بنانا چاہئے ۔ علماء و دعاہ کے کر دار پر بحث کرتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی کراج علماء کو دہشت گر اور جا رحیت پسند قراد دیا جا رہا ہے ، اور ذور دے کر کہا کہ اس تناظریں علماء ودعا ہ کے کر دار پر بھی نظر کھنی چاہئے ۔

بعده سرع بنان وادب کی تدریس کامیم منه می منه فوان پرتیاد کی ہوئے اپنے مقاله کا فلا صلی بنی کرتے ہوئے اپنے مقاله کا فلا صلی بنی کرتے ہوئے اس کی بعض اہم نقاط کی جانب اشارہ کیا ، اس منمن میں موصوف نے ہر مدرس کو بغیر مطالعہ کندریس سے اجتناب کی مفیحت فرمائی ، عبارت خوانی اور اس کتفیح پر مکل قرج مرف کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ترج بر کوئے کی مزورت پر دور دیا ، اور حل لفات و تراکیب عبل کو بھی نہا بت صروری قرار دیا ، ان تام امور سے فائے ہوئے کا دیک بنائی مارت کی کومفید بتلایا ۔

اخیری اس اجلاس کو فاتخ الخیر قراردیت ہوئے معذرت کے ساتھ بھید اجلاسوں میں مدم شرکت ک رضت چاہ کے معدارتی تقریر کے بعدافت اس تقریر کے افت ام کا اعلان کیا گیا ، یہ پردگرام ظہری کا ذک چاہ ارا ، بعد کا ذظہر دا رالدوہ کی درسگاہ اور مدرسہ دعوہ الاسلام کی عمارت کا سنگ بنیاد دکھا گیا۔

ورسرا اجلاس

عبس نداکرہ کا دوسرا اجلاس سم الج بجد بعد نما زعمدارت جا بعد کا اعلان سال مدنی منعقد ہوا ، واضع ہوکہ یہ اجلاس مقالات کے لئے مضوص تھا۔ اس نشست میں سب سے پہلے ڈاکٹر رمنا دائٹر محدادر سی مبارکوری فیرین امقالات کے لئے مضوص تھا۔ اس نشست میں سب سے پہلے ڈاکٹر رمنا دائٹر محدادر سی مبارکوری نیا مقالات کے لئے مضوص تھا۔ اس نشست میں سب سے پہلے ڈاکٹر رمنا دائٹر محدادر سی مبارکوری نشام کی ایمیت کو اجلاس مقالات کے لئے مضوص تھا۔ اس نشست میں سب سے پہلے ڈاکٹر رمنا دائٹر میں کو اجمالی زندگ کی ایمیت کو اجلاس میں عقیدہ کے مقام اور انفرادی واجمالی زندگ پر اس کی تاثیر ات کو واقعات وحقائی کی دوشتی میں واضع کیا ہے ، مجموعی کی مقام اور انفرادی واجمالی زندگ پر بہت کرتے ہوئے مقیدہ کے مدارس میں فیرسلفی مقائدگی تدریس سے وام و خواص پر جو انزات مرتب ہوئے ہیں اس کی نشاخی کی کوشش کی کی دائس میں فیرسلفی مقائدگی تدریس سے ملک کے مدارس میں فیرسلفی مقائدگی تدریس سے وام و خواص پر جو انزات مرتب ہوئے ہیں اس کی نشاخی کی کوشش کی کی دائس میں فیرسلفی مقائدگی تدریس سے وام و خواص پر جو انزات مرتب ہوئے ہیں اس کی نشاخی کی کوشش کی کی دائس میں فیرسلفی مقائدگی تدریس سے وام و خواص پر جو انزات مرتب ہوئے ہیں اس کی نشاخی کی کوشش کی کی دائس میں فیرسلفی مقائدگی تدریس سے وام و خواص پر جو انزات مرتب ہوئے ہیں اس کی دائس کی کوشش کی کوشش کی کی دائس میں فیرسلفی مقائدگی تدریس سے وام و خواص پر جو انزات مرتب ہوئے ہیں اس کی دائس کی دوران کی دور

#### بعده مولانا عبدالواحد صاحب مدنى في اينامقا لهيش كيار

موصون نے اپنے مقال میں تعلیم ونصاب تعلیم کی اجمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مندوستان کے قدیم وجد پدنصابِ تعلیم کا مفصل جائزہ لیا ، صن وقعے کے دونوں پہلووں کو اجاگر کرتے ہوئے موجودہ اسلامی مدارس میں رائی نصابِ تعلیم کا مفصل جائزہ لیا ، حس میں مصرحا مزکے تعاصوں کو با لکل نظر انداز کر دیا گیا ہے ۔ وقت کے کھافے بعض مزودی مضامین مثلا ریامنیات ، جغرافیہ ، تاریخ جیسے اہم مضامین کو داخل نصاب کرنے پر زود دیتے ہوئے ماحول اور زمانہ کے اعتبار سے مختلف زبانوں کی تعلیم و تدریس کو نہایت صروری قرار دیا ، اسی طرح تربیت اور عملی تدریب و ٹریننگ پر بھی کا فی زور دیا ۔

آپ کے بعد مولانا دیاص احد صاحب للی نے " اسلامی وعوت میں منہج سلف کی اہمیت " کے عنوان پر
ایک مفصل مقالد بیش کیا ، موصوف نے دعوت و تبلیغ کو شریعیت اسلام یہ کا لاز می عنصراور دین متین کا اہم مطالبہ
قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت و جھتیقت پر روشی ڈالی۔ واعی کشخصیت کو کتاب و سنت کے آئینہ ہیں واضح کرتے
ہوئے دھوت کے مراحل اور اس کے شرائط پر سیر حاصل بحث کی ، اسی خمن میں اسلان کرام کے دھوتی اسالیب اور
مناجع پر گفتگو کرتے ہوئے بعض مصلحین و دعا ہ کے دعوتی کا رناموں کا سرسری جائزہ بیش کیا ، اور جا عت الجائے
کو موجودہ حالات ہیں سردمہری اور سہل بیسندی ترک کر کے میدان عمل میں اتر نے ، اور اسلاف کے نقش قدم پر
جلنے کی دھوت دی ۔

موصون اپنامقال مین می کردہے سے کرمغرب کی ناذکا وقت ہوگیا اور درمیان ہی ہیں توقف کرنا پڑا،
اور اس ن عزم کے ساتھ کجعد نما ذمغرب مقالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا، و لکن الدیباح شجدی
جمالا تشتہی المسفی کے مصداق بعد نما ذمغرب مقالات کے سلسلے کودوسر بعدن کے اُسلسو کی کرکے اس
کی جگرلال گوبال کی اور پر ہوا نمائی ہوئے دین مکا تب کے بچوں نے اپنے دفکا دیگ پروگرام بیش کئے، جن بین ملافت کلام پاک ،حدود عت اور اسلامی مکا لمات وغیرہ کامنا حرو کر کے حاصری سے دادتھیں صاصل کی۔

اس دات ۹ + بج ایک اجلاس عام ذیرصدارت مولانا حدیجتیی صاحب کمی اور ذیر نظامت مولانا علیا کا صاحب مدنی منعقد جوا ، جس پیس مولانا عبدالواب صاحب حجازی نے بعثوان ۵۰ وعوت اسلامی ۱۰ اورمولانا اجالعا ومیدی صاحب نے بعثوان ۵۰ خوشگوارا ذواجی ذندگی ۱۰ عوام سے خطاب کیا ، اس اجلاس عام بیں اطراف دجانی سے ہردومسنف کا ایک کثیرتعداد شرکی جلسم کو کر ملاء کرام کی تقادیم سے مستفید ہوئی ، دات گئے تک یہ بردومسنف کا ایک استعاد ہوئی ، دات گئے تک یہ برد گرام جلتا رہا ۔

ملیسرا اجلاس ما مبس مذاکره کی تیسری نشست بروز جعه ۹ با صبح زیرصدارت عکیم ولااعبیدالله ملیسرا اجلاس ما در منقد جولی اس نشت ما دار می مباد کیوری منتقد جولی اس نشت

میں جید مقالات اور دارالد عوق حس کے زیراہ تمام مجلس فراکرہ کا انعقاد عمل میں آیا مقا۔ کا تعارف بیش کیا گیا،
سب سے بہلامقالد مولانا اور العاص وحیدی صاحب نے سولیا دب کی تدریس کا محص منہے ... " کے عنوا ن سے
بیش کیا، موصوف نے اپنے گرانقدر مقالہ میں منتہی طلبہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان اساسی امور کی نشاندهی فرمائی جو
عرب ادب کی سود مند دنتیج خیز تدریس کے لئے ناگزیر ہیں۔

ووسرامقالهمولاناعبدالعليم صاحب ما مرفييش كياجس كاعنوان تقادد دعوت اسلامي بيس توجود مدان السلاميد كارول ؟

جونیرای اسکول تک تعلیم ما صل کرد ہے ہیں اور نب سٹرک شاندارجامع مسجدی تقییرس کا افتتاح سلنگانہ یں ہوا کا خاص طور سے ذکر کیا ، موصوف نے اپنے تعارفی کلات میں واضح کیا کراہمی تک دارالدعوۃ کے سامنے زیادہ سے زیادہ قطعۂ ارامنی کی خریراری متی جس میں بحداللہ اس نے کافی بیش رفت مامسل کی ہے ، اس سے فراغت سے تعمیری کام کی جانب توجہ دی جائے گی ، ان شا دائٹر۔ اور تعبض دیگر تعلیمی و ثقافتی ہروگراموں کا ذکر کیا ۔

اس تعارف کے بعد مولانا احمر مجتبی صاحب لفی نے مد دعوت و تبلیغ میں خطبۂ جمعہ کا رول سے عنوان سے اپنامقال بپش کیا حس میں موصوف نے امر بالمعروف بی المنکر، دعوت و تبلیغ اور تواصی بالحق کی اہمیت بردونی ڈالتے ہوئے خطبہ جمعہ کی امہیت کو واضح کیا ۔ اور تبلا یا کہ خطبہ جمعہ کے دریعہ دعوت دین کے میدان میں خایاں رول اداکیا جاسکتا ہے، میر خطبہ جمعہ کو مفید سے مفید تربنا نے کے لئے چند قابل توجہ حقائق کی جانب توجہ مبذول بحرائی ۔

بعدہ موانا عبدالسلام صاحب رحمانی فی مدور کا ریا اور موجودہ مدارس دینیہ سے عوان سے
اپنا مقالہ بیش کیا ، موصوف فی اس جلس مذاکرہ کو وقت کی اہم صرورت قرار دیا بشرطیکہ وہ مشروبارا و د ثابت ہو
اس کے بعد د فوت و تبلیغ کی اہمیت و صرورت پر بحث کرتے ہوئے واضح کیا کہ امت مجدیہ کو خیرامت اور امت و سط
کی لقب سے جو فیاز اگیا ہے قواسی فریف د فوت و تبلیغ کی اما نت کی بنا و برائل کویر لقب مطا ہو اہے ، اور جوافعنلیت
اس امت کو حاصل ہے وہ خیر مشروط نہیں بلک بعض سرائ لاکے سائقہ مشروط ہے ، جن کے فقدان کے سائقہ اضعنلیت
مائی ہو جوائے گا، پیرموصوف نے افکارونظ یا ت کے اعتبار سے موجودہ مدارس کے اقسام کا ذکر کرتے ہوئے
مرف انہی مدارس سے میسے نہیج پر دعوت الی الشراور اصلاح امت کی قوق کا ہر کی جن میں تعلیم و تربیت پانے و لئے
اور ان کے معلمین و دعاق خالص اسلام پر عمل پیرا ہوتا اور قرآن واحادیث کے دائرہ میں اپنے اعمال و عقا مگر کو مدا
در کھنا چاہتے ہیں ، لیکن موصوف کے کہنے کے مطابق کی ہوان مدارس کی عمل صالت ایسی سقیم ہوچی ہے اور اس کے بیشتہ
موٹر و مشرانداز میں مذہور ہا ہے اور ذان حالات میں ہونے کی کوئی خاص توقع ہی کی جاسکتی ہے ۔ اس کے بی
موٹر و مشرانداز میں مذہور ہا ہے اور ذان حالات میں ہونے کی کوئی خاص توقع ہی کی جاسکتی ہے ۔ اس کے بی

نتائمي فرائ جن كالزالران مدارس كوفعال بنائے كے اشد مزورى بـ -

آپ کے بعد ڈاکٹر عبد الحنان صاحب نے مد موادس اسلامیہ اور حفظان صحت سے عنوان برمقالہ بیش کیا ، حفظان محت کی ایم سیست بردوشی ڈالتے ہوئے اس جانب عادس اسلامیہ کی عدم توجی کواپی تیقد کا نشانہ بنایا ، حفظان محت سے تعلق بعض اصول کی جانب تعلیمات قرآئیہ وہدایات نبویہ کی روشنی بس رہنائی فرمائی اور انہیں طب جدید کے اصول ومبادی کے مطابق قراد دیا ۔

اس نشست کا آخری مقالہ مولانا عبدالوحاب ماصب حبازی نے بعنوان عموانت کے ذریعہ دعوت الحالم کی غیر معولی ترقی کا کی خدمت ہیں جا معات و مدارس کا متوقع کردار " بیش کیا ۔ موصوف نے دسائل اعلام کی غیر معمولی ترقی کا تذکرہ کرے جوئے معافت کی خصوصیت واہمیت کو واضح کیا ، اور عصوا خریس مغرب اور غیرا سلامی و سائل اعلام اور معمولات کی خصوصیت واہمیت کو واضح کیا ، اور معمول خریس مغرب اور غیرا سلامی و می ترفید بین تقابلی جائزہ لیا اور ہرایک کے الگ الگ گئی ہوئ ہے اس پر دوشن ڈالے ہوئے اسلامی وغیرا سلامی صحافت کے مابین تقابلی جائزہ لیا اور ہرایک کے الگ الگ اندات کو بیان کیا۔ موصوف نے اپنے مقالہ میں ہندوستان کے طول وعرض میں شائع ہونے دللے جرائد وجلات کی کر کہ کے ہوئے ان کی عدم تا ہروہ ایس کے اسباب ہر بھی ہوشنی ڈالی ، اور اس کی سب سے ظاہر وہا ہر وجر یہ بتلائ کی میں خوال می معمول میں معافت گروہ ہی وجربی مغادات سے واب تہ ہے ۔

موصوف نے اسلام معانی کوداعی کا مقام دیتے ہوئے مدارس اسلامید کے لئے فروری قرار دیا کروہ امت کو مدار مدین اسلامی کے لئے فروری قرار دیا کروہ امت کو مدیار مدین اور سند فطیب کے سائے مستندا سلامی معانی محل کے کہ کا اور ایا اسلامی معانی کو کن اوصاف سے تعمق ہونا چاہئے ، اس کی ومناحت کرتے ہوئے ذیان کے مسألہ کو مجی ذیر بحث بنایا ، اور اپنے تجربات کی روشن میں مزید سمبل بنانے کی صرورت پر ذور دیا۔

آپ کے مقالہ کے بعد خارج مدی ادائیگی فوقت کیا گیا ، مختلف علما وکرام خطبر جداور نما زج مد کے لئے اطراف کی مختلف مساجد میں منتشر ہوگئے ، دارالد وقا لال کی پاک کے جامع مسجد میں مولانا عبدالسلام صاحب رجانی نے خطب جد دیا اور نماز شعائی اور لوگوں کو دیں کے مختلف مسائل سے دوشناس کرایا ۔

مبن خاكره كاج مقاورة خرى اجلاس زيرمدارت مولانا محديثين احد دوى ما حب المخرى اجلاس في ما المحدد المعامة عدد المامة معادي من من المحدد المعامة معادية المحب من من المحدد المعامة المحدد ا

ادمقالات اود تجادیز و قراد داد پڑھ گئے، سب سے پہلے مولانا مافظ صغیر احدصاحب مدنی کا مقالہ "املامی دوت اس موجوده وسائل کا استعال الا مولانا منیا دائرجہ ن صاحب استاذ مدرسہ اسلام پر داگھونگر جواره نے پڑھ کوستایا وصوف نے اپنے مقالہ میں اسلامی دوت تغییر اداوراس کے حکم پر مفعل دوشی ڈالتے ہوئے اس میدان میں موجود وسائل کے استعال خود کے استعال پر سیر حاصل بحث کی، اوروا منے کیا کر شرعی مدود کے اندر رہ کر ان تمام مدید و شائل کا استعال خود ہے جو دعوت اسلامی کو مرحویا رسو عام کر نے میں محدود معاون ثابت ہو، سکون ما تو ہی ساتھ قدیم وسائل کے استعال کو بھی صروری قراد دیتے ہوئے ان کے ترک کو صرور سال اور نقصان دہ بتلایا ۔

بعده مولا ارئیس احد ندوی صاحب نے بہا مقال بعنوان مد اسلامی دون بین بنجے سلف کی اہمیت میڑھ رسایا جس کو ڈائنا کیست میں ایٹ فنہدا ہم افتدہ میں سے شروع کرتے ہوئے کام دور مینیہ میں ابنی مقل و مجدا در اپنے فہم وقیاس سے کوئی اختراعی طرق کار ادر بہج ایجاد کرنے کے بجائے اسلاف کے یہوڑے ہوئے موروثی علی ودین سر مایہ و ذخیرہ سے راہ عمل متعین کرنے کی اہمیت و مزودت پروسٹی ڈالی، اور بہورٹ ہوئے موروثی علی ودین سر مایہ و ذخیرہ سے راہ عمل متعین کرنے کی اہمیت و مزودت پروسٹی ڈالی، اور بہ و صنت سے استدلال کرتے ہوئے واضح کیا کر اسلام نے اسی کا حکم دیا ہے اورخود نی کویم ملی الشر علیہ وسلم کو بھی بنیا و ورسین کے طرق ہواں توجد لائ ہے ، لہذا ہمیں وعوت و تبلیغ کے سیدان میں بھی نبیا و ورسین سے استدلال کرتے ہوئے واضح کیا کر اور منہجے سے وہنا ٹی ما مسل کرنی چاہئے ، اوراسی میں واضح کیا کرتام ا مبنیا دکوی کویت اوراسی کی دعوت اور اس بنیا دی موقت اوراس کیا سالم کی دعوت سے شخف و لگا دُر کھنے والوں پر اس بنیا دی سے بر ہر حال میں کی اظر کھنا لازم ہے ۔

مذیر کی و کر سے دور در ہنے کی دعوت رہا ہے ، اس لئے اسلامی دعوت سے شخف و لگا دُر کھنے والوں پر اس بنیا دی سے بر ہر حال میں کی اظر کھنا لازم ہے ۔

مذیر سرال میں کی اظر کھنا لازم ہے ۔

آپ کے بعد مولا اصغطی امام مہدی صاحب لنی مدنی استاذ جا مدسلفیہ بنادس کے مقال بعنوان دیکیا عادی سلامیہ هندی مندی مندی میں دعوت اسلامی کے تقاصے برے کر رہے ہیں " کا خلاصہ مولانا عبدالرجمان مباد کیوری صاحب نہیں گیا ، واضح ہوکہ مولانا عبدالرجمان مباد کی تقاصے بوجہ شرکت ریف بیٹر کورس جامعا مام محدین سعود دیا من منعقدہ دھلی فیلین خواصل مندی مندوں نے اپنے مقالہ میں دعوت الحادث کی تقریب اور فریع تقریب والم میں شرک میں شرک میں موادس کی موادت پر روشن فوا تے ہوئے مندوستان کا اسلامی عادس کو مختلف اوا عیم اقتیم میادس الحادث مادس جا عت اسلامی ۔ ہر فوع کے معادس کا

را تعانی تجزیه کرتے ہوئے ان کے اندر پائی جانے والی کو تاہیوں کی نشاندھی کی ، اس کے بعد مشرکہ عیو بلاؤ کر لرتے ہوئے صبح تربیت کے فقد ان اور احساس کمتری کا بطور خاص تذکرہ کیا۔

بعده ڈاکٹرعبدالعزیز معاصب مہارکہوری کے مقالد بعنوان میں اساتذہ کی تربیت عقید اُسلف کی روشی بی سی کا خلاصہ میں مولانا عبدالرحمٰن معاصب مبارکہوری نے پڑھ کرسنایا ۔ موصوت نے اپنے مقالمیں اساتذہ ان سی محافظ میں موجود ہوئے میں اساتذہ ان تعلیم کے ساتھ ان کی دینی واخلاقی تربیت پر زور دیا کیونکر ایک صالح مدرس بی محیح طور برتعلیم و تربیت کا کا مخام دے سکتا ہے ۔

اسی پرمقالات کاسلسلختم ہوگیا اور تجاویز و قرار داد کا مسودہ پڑھ کرسنایا گیاجی پرحافر ہی بالاتفاق فی منظوری طاہر کردی ۔ تجاویز کے بدیکیم پروفیسرولانا عبدالسّرات برایخ الحمینان کا اختمار زماتے ہوئے اور جماعت بوصون نے پڑھے گئے مقالات اور ان میں بیٹی کے گئے خیالات پرایخ الحمینان کا اظہار زماتے ہوئے اور جماعت بل حدیث کو مامنی پر ہلک سی روشی ڈالتے ہوئے بتلایا کہ مشکلا کہ کے بعد جماعت اہل مدیث کو مسب سے زیادہ مشکل مامنا کرنا پڑا۔ اس منس میں دارالحدیث رحمانی ویا ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل تظلبہ کی پریشانی خصوصا ارالعلوم دیو بندساخراج کے بعد جس کی بریشانی خصوصا ارالعلوم دیو بندساخراج کے بعد جس کی میں کہ وہ شکار ہوئے اس کی جانب توجہ دلائی، لیکن السّرتقالی نے جس اور الحاج میں درسے ہوئے ہیں دوسل کے ذریعہ میں ہوئے ہے وہ اس کا مناس و کفیل ہے، جس سے چاہے جس طرح چاہے اپنے دین کا کام یہ بنانی آب وہ نظری کے دور اس کے دور دور کا کی تشہد کی ہوئے ہیں گئے ہیں کہ اس کے بعد صفرت کے دور کی میں کتاب وسنت یاں سید سند برحسین صاحب رحمالا کی درس گاہ کا فقت کھینچہ ہوئے بٹلایا کہ گئے ہندو باک میں کتاب وسنت یاں سید سند برحسین صاحب رحمالا کی درس گاہ کا فقت کھینچہ ہوئے بٹلایا کہ کا ہندو بات کی میں کتاب وسنت ہو فلند ہے وہ میاں صاحب ہی کی درسگاہ عظیم کے طفیل ہے۔ دعائی کہا ت برائی تقریر ختم کی ۔

سب سے اخیر میں ڈاکٹر عبد الرحل عبد الجبار صاحب الغرافی انی نے سٹر کا دمجلس مذاکرہ کی ہمت افزائی اور ای کی تشجیع پرشکریاد اکرتے ہوئے اس اجتماع کوعلاقہ کا علماء کے اجتماع اور موصوع بحث کے اعتبار سے سب سے الماقدم قرار دیا ، مدارس کی ایمیت ، پڑھے گئے مقالات اور ان میں بیش کیے گئے خیالات کی افادیت واہمیت کیجانب ارد کرتے ہوئے ان کواحتساب نفنس کی حیثیت دی ۔

قلت وقت کی وجه سے انتظام میں بعض کو تا ہوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی طرح کی تقصیر بر معندت ظاہر کی، رمنیتوں کی اصلاح اورگنا ہوں کی معفزت کی دعا کرتے ہوئے مجلس بذا کرہ کے اختیا م کا اعلان کیا۔ وامنع ہوکراس شبیس بھی اجلاس عام کا اہمام کیا گیا متاج ذیرصدارت مکیم عبیرالسّرما وبرحان ریرنظامت بعنا والسّرمبادکیوری و یا بجے سے شروع ہوکرتقریبا ہدنے بارہ بجے اختتام بذیر ہوا۔ اس اجلای ام میں مولانا ابوالعام وحیدی مولانا مبوالو ہا ب عبازی ، جناب عبوال الم قدوس ماحیان نے مدباری تعالیٰ اور نعتیہ کلام سے سامعین کو محظوظ کیا ، اور مولانا احد مجتبیٰ ماحب لفی نے موا تباع منت اور مکارصدیث سے اور مولانا عبیدالسّر صاحب رحانی نے موحد سان کے مالات مامنو میں سانوں کا فرھنہ کا مادریث سے اور مولانا عبیدالسّر صاحب رحانی نے موحد سان کے مالات مامنو میں سانوں کا فرھنہ کے عنوان پرایان افروز تقریریں کیں ہے گذشتہ شب کی طرح اس شب میں میں اطراف وجوانب سے وافر مداد میں لوگوں نے سندرکت کی ، اور ملیاد کرام کے خطاب سے مستفید ہوئے۔

ر ڈاکٹر رمنا والٹرمبار کبوری)

مکترسلفید، بنارس کی تازه ترین پیش کش مختصر تاریخ ادب عربی حصرچهارم حصرچهارم دور عست اسی از، مقت دی حسسن اذه سری قیمت: ۱۹ ردویئے شیمت: ۱۹ ردویئے انتاب: مرستتيه لني

#### بابالفتادى

## گیروں پرذی رُوح کی تصویریں بنانے ہے متعلق

### استفسار اوراس كاجواب

از عبدالصبورنى مسيدابل مديث نيابوره ماليكا ورمنلع ناسك .

مئلمندرج دیل میں علائے دین ومفتیان سشرعمتین کاکیا فتوی ہے ؟

شہر مالیگاؤں اور تقریبا ان تمام مقامات پرجہاں کیروں کی مبنا کی ہوتی ہے وہاں کیروں پرجس نقش بطخ اور مور د فیرو کی شکل میں بتیار کی جاتی ہیں چو کہ عام بروباری اسی ہی تمر کی نقشیاں زیادہ پہند کرتے ہیں اور باذار میں ایسے کیروں کی نقشیاں تیاد کرنے پر بسااد قات بجود ایسے کیروں کی نقشیاں تیاد کرنے پر بسااد قات بجود ہوجاتے ہیں بس ایسی صورت بیں ایسی میشن سے دوست ہے انہیں ؟ قرآن و صدیت کی دوشن میں جواب دیں ایسی مورت بی ایسی موری بیان میں موریا بطخ دیو و کی تصویروں کی تعظیم قصود نہیں ہے بلکہ اس کی جذبیت نقط مام نقشیوں کی ہی ہے ،

نیز بیں اس کا بی یقین ہے کہ تمام سال شربیر خاص خاص معلمتوں پر بہن ہیں اور ان بیں مفاد عام اور الحاظ و کھا گیا ہ وکھاگیا ہے ، جواب سے مبلد شکود و اہیں ۔

فقط والسلام

المجواب: بهت عماد شلاحزه على معرف النامعود وخرت الناماس وخرت الدوري وخرت الدوري وخرت الدوري وخرت الدوري وخرت الدوري معرف ما من مائن معلى الدواد و الدورة والمعتبر من مائن من مائن وخرو تهام معتبر من مائن الدواد و الدورة المائن وخرو تهام معتبر من الدواد و الدورة المائن وخرو تهام معتبر من الدورة و المائن 
جس مسلمان کے دل میں موافذہ اخروں کے فوت سے حال رفدی ہی تلاش کرنے کی فکر ہوگی ،اورا می ہمقا مت کو لینے الا ہمانی جذبہ وجود ہوگا، وہ بھی نفس کے اس وحوکے میں متبلانہیں ہوگا کہ مواس قسم کی نقشیوں کو ہو پاری ذیارہ ہے یں،اور پازار میں ایسے کپر وں کی بہ حصافیا وہ مانگ ہے ، پرزیادتی کی ہوس «مجودی سکی بات نہیں ہے بلکہ السہ کسہ التکافز الٹرت حرص نے تم کو زیاد خلاسے، فافل کردیا ، شنائی ترجہ ،کی معداتی ہے ۔

سی فرای تعاکدرسول الشرطی الشرطی بیات علی الناس نیمان الدرو ما اخذه منده است المال الدرو ما اخذه منده است المال المرای الشرطی الشرطی بین ایک زاندایسا لوگون برائه گاجس می آدی اس کی برواه نبین کرد گا الرو مال المرکانواه بید بی الرو مال المرکانواه بید بی مال بی مال برگانواه بید بی مال برگانواه بید بی مال برگانواه بید بی مال برگانواه بی مال بی مال بی مال برگانواه بی مال بی مال برگانواه بی مال بی بی مال بی

یجی ایک باطل دسوسه می کرداس می دریا بطخ و فیروی تصویرول ک تعظیم تقصور نہیں ہے، گویا سائل کا مقصد یہ ہے کہ اگر تعظیم تقصود موتی تو البتران تصویروں کا بنانا منوع ہوتا ، جب ایسانہ ہی ہے توریم ام نام نوجونا چاہئے۔ لیکن نہ کہنا تواس دقت می موتا جب یہ تا بت کر دیا جا آ کہ حاریتوں میں بن تصویروں کے بنانے کی محافعت والد ہے دہ صرف و ہی تصویری ہیں جبی تعظیم تقصود ہو، حال نکراس تنصیص کی کوئ ولیل شربیت میں موجود نہیں جے دیات بن صرف و کی دوری اور فیروں دری تصویروں کا فرق کیا گیا ہے ، تعظیم تقصود ہویا نہورای کے لحاظ سے حدیث

ب كون فرق نبي كياكيا ہے،

یمی بیری سائل شریه مسائل شریه می ادران بی مفاد عام کا کاظاد که اگیا ہے اسکن اس کا فیصله دن کر کے کہ صلحت کی دام اور مفاد عام کا کی افران بی مفاد عام کا کی افران کی عام اجازت دین دن کر کے کہ صلحت کی دائی اور مفاد عام کا کی افران کی در کھیے ہیں ہے ، سائی کے لدت، آنقیا کے لمت بی ہے ، یا دین داریان ، افلاق دکر دارکو تنہاہ کر نے دالے اس فقے کو در کھیے ہی ہے ، ادراگر بدد یکے کر کر بہت بد مام ہی اس کے دو کتے ہی ہی ہے ، ادراگر بدد یکے کر کر بہت ملک اس کے دو کتے ہی ہی ہے ، ادراگر بدد یک کر کر بہت میں اس کا در ایک کر کر بہت مارکوں نے اس کو اپنا دریع کم مارٹ بالیا ہے ، اس لئے ان کے ذاتی مفاد کو " مفاد عام " قرار دے کر اس کام کے دائر کافتوی دبنا جائے گئی ہے۔

الف) بہت می ورتوں نے عصمت فروش کو اپنا ذریع معاش بنالیا ہے اس لئے ان کے لحاظ سے معاد عامہ کا تعافر بر سے کہ اس کام کوجائز قرار دیا جائے۔

ب) امی طرح بہت سے لوگ گرد کی فریعدو ذری کماتے ہیں اور اپنے بال بچوں کی بروزش کرتے ہیں ،اسی لئے انفاد امر می کا مقاد مارہ کی دولا میں ہے کہ اس کام کے جائز ہونے کا فتوی ویاجائے۔

الغرض اليسے بہت ناجائز کام ہی جن کو گول نے اپنا ذریعہ معاش بنالیا ہے، دہ سب سائل کی مذکورہ بالا طق کی دوسے جائز ہونے چاہئیں۔ ایسے "اجتمار" سے الٹرکی پناہ ۔

الحاصل موربطی دغیرہ جاندار چروں کی تصویری کیم وں میں بننا در اس کا کاردبار کرنا شرعا جائز نہیں ہے لئے اُن کا م لٹرا علم بالفتواب\_

نذیراحمدرهانی جامعه رحمانیه، بنارس ۲۷ ربیع الاول ۱۲۳ م ۱۸ راگست سط ۱۹۷۸



الموالم جاري الأدلى الله جلدراا

ا۔ درس قرآن ۲۔ درس حدیث س تخفظ شرىيت كانفرنس كى تخريب روش مولا فاصغر على سلنى ٥ - طلاق ثلاثه سيتعلق فتوى برنامناسيقمل محدار شرسلفي مهامد سلفيه ٧ - طلاق ثلاثه كى ناخ شكوار بحث • چدم اسلى ۲A 9 - جامد عالي وربير كوك ايك او شغاد كى رحلت محفوظ الرحل الفي يجلف م علام نزراح رجاني بهم

دارالتالنيف والترجم بي ١٠١٠ ويوري كالانطوانسي ١٠١٠ ٢٢

بدكاشتراك سالاندهم رديد في پرچهم ردوية

إس دائمه مين سرخ نسان كامطلب ال- باب الفتاوي كرأب كامت خريدات خريوج 4-

## بثمالت الرجل الرصيم

درسِ قرآن

# شريب عادلها زكاجيم كمتعلني

الطلاق مريّان فامساك بمعرون أوتسريج باحسان - الأبية (٢٢٩) رحبى طلاقيس دومرتيرس بير ماتواجيال كساته روكنا بي ياممد كى كساته جيوز دينام

اسلام می ادد وامی ذندگی کی بڑی اہمیت ہے اس لئے نکاح کی بڑی فعنیلت آئی ہے۔ ادد بساا دقامت اس کوخ خ تراردًى كي مادر اددواى دندكى كوسنوارنى بنافي ادراس وعن ونوبي جلاف كے لئے برترين اصول، اچھے منابط اور وائر داخلاق كدربان تعليمات بنائے كئے بيرس كوبردئے كارلاكر اذرواجى ذندكى كو خوشكودر ادر بابركت بناياجا سكتا م يعن ناكز مالات عن من مقدس رشة كاندر درارس برن فكتى بين اس كنمائي اور فع خلاف ك المعتمد كاركر باتول كى المين كُن مِن المراب سواس كاندر من المراب كاندر من المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المراب المرابي المرا بيدام وجافى اميد ديين دكهنا ميرنع وسكمنا ، نادامن موكربيتر يرسند بيرينا ،ادربير تبديل كرناء ملى سزادينا، ذوير ک طرف سے بہی خواہ بزرگوں کی طرف سے مصالحت اوڑلئی دور کرنے کی مخلصار سنی بلیغ کمرنا ، طَلَاق وجدا فی کے بعد میش آئے والمشكل حالات ادريريشانيوس كاتصوركرنا ،ا ودائش تعالى كيبان اس كيا وجودميات موف كم مغوض مونا ادرانان الملك وسن الله الله المالية المنطان كى نوست و و كالرب المعالية المرب الكرب الكرب الكرب المناسب و كالمرب المالية و كالمرب المناسب و كالمرب المناسب و كالمرب المناسب و كالمرب المناسب و كالمرب المرب المناسب و كالمرب و كالم كِنْتَكُلْ مِن دونوں كي ابق رہے ميں نقصان كايفين ہوتوشوم كواجازت ہے كراپن بيوى كو لمبرى ماست بي ايك طلاق اورتین ماہ تک اپنے گرمی رہے و بے س میں تھی اس مات میں دماغ شیک ہونے کے بعد یا حالات میں سماراور طلاق ک بعد فخ زندگی کا مقائق کو موس کرنے کے بعد اگر دہ رجو ع کرناچا ہے توکرے ور دنین ماہ کے بعد بیوی بائن موجائے گ دوبارہ نکاح جدید سے سی اس کی دوبیت بی اسکتی ہے۔

میری بال دوسرے طلاق کے وقت بی برگایئی علت کا ندر جو کائی مرف دو طلاقوں کے بعدالتر تعالی فیدائے

ينا يزاس أيت بي الترتعالى كا قا فان اور حد تعين كياكي م كرد وزعى طلاقو كي بعدتم جابو واين بوى كومعلائ اوداجينا كساته دكه اوياخ بعورتى كساته جواز دد اب ايى مورت يى كوئ نسان التُرتعالى كمستين كى موئ مدد كيال كرتے موئے بيك وقت يمن طلاق ويتا ہے تووہ مدودالسُرسے تجادر كرنے والا ہے اس لئے ابين طالم كاعل تبول شبي مرددرم. المدا ایک طلاق می واقع موگی بقیر کا شرعاعل ندمونے کی دجہ سے مغوادر وائی گاں موجائے گی التر کے دول ملى الشرعلية وسلم في ايساكر في ولك كوصاف طوري فرماياكم يهكتاب الشرك كعلوالد كرف والاسعاس كى باكاعتبار نهي سطايك مى الملاق داقع بوگى ادراسى برخرانقرون مين مل تعاادربعد كے محققين نے جى اسے اپنايا ايسے لعاب اورلاين ادربكواس كمن والے كول كان اعتبار موادراس كوائن الميت دى مائے اس كے ان دونول فيات كوتى مان كرياباطل ادرجرم مافية بولي منطلوم عودت كرسرا مع منظردا ديا جائے ظلم اور تعدى سے اس كوكہة بي "بندرك بلا طوط يرس ما كى كمخت ناعاقبت الديش برتعزيزايساكس قدمرديا توامي قانون البي تعبود فركياجا أي كك يدايك ظاحنى محاكم ، اوروكى اللمركم اجتِها دى فعل مؤكار اس قسم كَي توكوں كے بنت ميں اور اگرايسان بيں كياكيا اور حدود الی سے تجاوز کر کے ہو یے تینوں گونین مان کر بیوی الگ کر دی گئ تو بیشانی کے بعد الشرادر رسول اورمونین کی جانب سےملعون قراردی کی مطالعیسی گندی اورجباسوز حرکت کاار تکاب کرنا ہوگا۔ جوحقیقت میں شیعوں کے متعد سے صورة ومعن مثابہ مے ملک اس سے بھی تبیع کہ اس کی تباحث بے دین اور رفعن کے نام مر ہے۔ اور پر سرا پا دین اور مذم ب اسلام کے نام مر ورصیقت ملالہ عذاب ہے۔ اس کناہ کامے بیک وقت تین طلاق دینے کی آجاز اددا سے نا فذکر نے کے سنرائے طور پرالٹرتعالی نے مقلدین جاری پرسلط کررکھا ہے، دومدددابی سے مرتبا وزکر نے دالے كوالشكى ركسى عذاب بس خرورمبتلاكمة اب ،حضرت عمر تن خطاب وضى الشرعند فيصل الدكم في واليمنكي كرسا المره برم صد جادى فرمائة تعى الدملال جيفعل هنيع ادرام روام كوزنا قرار دياتها . فليعدُ دابع معزت على نبي ي كرت تعد -داس میں ندکور ایت کے بعد کھوا حکام بیان ہو کے ہیں بھر بتایا گیا ہے کہ اگر کمی دواوی طلاق کے بعد شوہ وجوع كرك اددى كم كات على ديديتا مية تواس كى بيوى اس كے لئے جائز ند بوگى تا آنكداس كاست وى تكا حكى دول شوہرسے جو جائے اور اس شوہرسے بی ندکورہ عام کوششوں کے بعد نباہ نہ جو نے کی صورت میں طلاق واقع مجمائے توعدت كربعد يبلي تنومرمي نكاح موسكما بعد

درس حدیث

# حيله سازى ومكربازى شريبة مطهر كي الفي ميس

عن أم سلمة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وصلم أنه سمع خصوصة بماب حجسرته فغدج إليه فقال: إنما أنا بشروات يا تين المضمم فلعل بعصكم أن يكون ابلع من بعض فاحسب است صادق فاتضىله بذلك، فن تعنيت لدبحق مسلم فانماهى قطعة مسن النار - (الحديث)

حضوت امسلمده فى الترمنها سيسروى مي كه دمول الترصلى الترعلي وسلم في البين كموك در داذر يرجي كوااد دمكرار موتےسناای ان کی طرف فیصلے کئے نکلے اور فر بایک میں ایک بنٹر ہوں او اُمیرے پاس فیصل کے لئے جھ گونے والے اتے بی اور شایدبعض اینے مخالف سے زیادہ بلیغ اور اپنے مدعا کوبہر مکود بریش کرنے دالا ہوتا ہے جس سے سی سمجت موں کہ دی سچاہے چنا بخیراس کے تق میں فیصلہ صادر فرمادیتا ہوں (اور دہ خوب جات ہے کہ دہ اس کا حقد ار نہیں م<sup>ن</sup> اس کیچرپ زبانی کی دجہ مے اس کے تق میں فیصلہ ہوا ہے ) تو میں جس شخص کواس کے بھائی کا تق دیدوں تو دہ اس کے تق ين جنم ايك فكوا بي اتواس في كرجم في موجاك يا جمود كرا غرات ت كرك.

اس مدین پاک میں دسول الشرصلی استرعلیروسلم نے کئی جیز کی انسانوں کی بھلائی اور دسٹمان کے لیے بیان فرایا ہے وتخص صاحب تلات ادرأولى الدمي سيمواس كم بنى نزاع كفيصل كرية فوراكوستس كرى جامية اس حديث اورفيها وقيل فريقين كوسيائى كانعيت كمانيها مير فاص الديراس دنيا رفائي بت تبات مي كيفي القين ادرغلط بات كے دريعے دوسروں كئ تلفى كى سزاا دراس پروعيد كا درمبى مونا چامية اس مديث ميل ن لوگوں كى سخت ترديد مع وني كريم ملى المطاعليدوسلم كوبشرنبي مانت كوئ اوونوق مانت بي حالا مكاتيب ما معل ابشري اس بي ان توكون برمى ووشيد بي بوكية بي كراب صلى الشرعلية سلم عالم الغيب تعد الدفيب كى مراست أب كومعلوم تعى اددان وكوركى بدعقيدگى بى اس مديث كى دوشن مى فام روق ب جوبزدك برست بى، ادرا بن بزدكو كحق بى ايساي من گورت قصے سنا کران کی فضیلت و کرامت تابت کرتے ہی جس سے بہت سے کہان کے بزرگ جمگرف والوں

ادراپنے پاس آنے والے متابعین ومرمدین کے احوال ان کے بیان کرنے سے بیلے بیان کردیتے ہیں اور دل کا جورمان لية بن اس قسم كقصة تعوف برستون كيها بست زياده بن يرتص شركيات دخرا فات كادميري ادرمقيده ك ك يشعا ونستيله زم مهاس سعديم بيترجلتام كرانسان اينيع ونائ مون كم بار يرس اكثرجان ابع كروه سيح مقدار م بانبي اس الخصوف فيصله كى بنياد مرده ماكم كي فيصله كردين معاصل مقداد نبي موما في كاجى كراول النز مل التُرعلب وسلم عي ابني طرف سي كن ين فيصل فرادي ادر وه جاند الم كري اس كا اصل ستى نبي مول تووه اس كے لئے سخت وام مے اور ان لوكوں كے عذاب كاكيا حال بوكا بود وسروں كے حق اور فاط تابت كرنے كے ا دریتے ہیں ادر مندف تحریفات اورفتنوں اور دوروغ گوئیوں کے دریعے اپنے کس کو بنانے کی کوشش کرتے یں، نیزاس مدیرت سے معلوم ہواکہ ماکہ فریقین کی باتیں اورگواہی سن کراس کی دوشنی میں فیصلہ کرنے کا سکلف ہے اسل حال الترتعالى كومعلوم معاور بساا وقات صاحب أمركواس ليه ماكم وقاضى كواس كاجتباد ادر نيع كاتواب العُكافلط فيصله صادرمونے كے بادجود اور فيصله درست تكلا تو دمرے تواب كامستى مے، ليكن اس كىبنياد برجس عنى من فيصله موااس اس كالعُده مال يابات ده جيز حرام بي بوگ جب كرده جاننا موكر حقيقت مين اس في علط بان اورجو في كواموس ك دريعيد مقدم جيتا بادرا صحاب الحيل في مكروجيل كدريع الشرتعالى ك حرام ك اول چیزوں کو جائز کرتے ہوئے کہا کہ اگر کمی نے کمی کی بہن رمیٹی یا ال پرغلط دعوی کر دیا کہ بیمی بیوی مے ادواس پر دو مجو مطے گوا ہم می کھر اکر دیئے اور قامنی صاحب اس کی بنیاد میر اس فورت کواس کی بیوی قرار کریای توفور ست انکار کے با دجوداس کی بیوی موجائے گی ، البتہ مال کے سلسلے میں ان توگوں میں مسیعن توگوں نے کہا کہ مال کے بارے میں اگر فیصل موا توجا ئزند ہوگاء ان کے نزدیک مال زیادہ مجوب اورا ہمیت کا حامل ہے عزت وناموس کے مقتا یں ان اصاب دائے نے دوسری جگر می شریعت میں نقب زئی کی ، جنانی ان کا دہی مکرد دیا استفاط زکواۃ کے سلسلے بن مجی ہے ۔السرتعالی نے البیس اور میلی و توں برجیلہ ومکرے وجہ سے عذاب مسلط کیا تھا۔ اوران کو ملعون قرار دیا، شمادت زور عظیم ترین گناه م بگر وه میساب مزوب شی مهرا، شریفت اسلامید فعدت محتوق ادراس كے مفادات كے تحفظ كے الم نكاح يس ولى كا بونا شرط قراد ديا ہے كر دوايت دوايس نكابوں اوراويل تجربون كى روشى بى اس الدى دستنة كے لئے برتر تتعن كے مسلسلة مي فيصل كمري توريق بعى عورت كى خود مخذا لك ك نام برسلب كرنيا كيد نيك على التون يري مين فعسَبُ كري لي والفنكون اورقصناه كانذركر وياكي -

#### افتتاحيكه

# توجه كامركز طلاق ثلاثه يا المممسائل و

سنت وشریعت محدیدی اشاعت و تحفظ اور است محدیدی اجتماعیت و اتحاد کا محاظ قباعت اہل الحدیث کاس وقت سے منبج وشن ہے ، جب ائر اربد رحم ہم اللہ شکم منبوب تقلیدی بذا ہب بیدا بجی نہیں ہوئے بقی اور است محدید خرات اللہ و بھی اس جا عت کا کی منبی ہے ہواور قیامت کب رہے گا ان شاء اللہ و ہما ایر یحقیدہ ہے کہ است محدید خرات ہے ہی اس بنا پکروہ تمام بن اُدم کو سنت و شریعت محدید کے معروف کا حکم دیتی اور منکرات سے روکتی ہے ، اگر وہ اس فریفندی ادائی سے فافل ہو جائے تو خرامت نہیں ، جا عت اہل حدیث کے اس مقام و منصب سے متعلق حفرات کو کچوشک و شہر ہوا تعین کے منبج و طریق کے کو کچوشک و شہر ہوا تعین ور رسالت اور دور صحابہ فرا بعین جسے لکر آئ تک صحابہ و تابعین کے منبج و طریق کے مطابق سنت و شریعت کی اشاعت و تحفظ کرنے والے لاکھوں کر وروں مجابدین و اتقیاء و وابر ارکی تاریخ پڑھی ہائے مطابق سنت و شریعت کی اشاعت و تحفظ کرنے والے لاکھوں کر وروں مجابدین و اتقیاء و وابر ارکی تاریخ پڑھی ہائے میں اہل الحدیث اور اس کی تنفیذ کا پاکیز و ترین سرح پڑھی گردانتے ہیں ، اور قیامت تک آئے والے تمام ادوار اور ان کے ائر ومشایخ اسے اس کی تنفیذ کا پاکیز و ترین سرح پڑھی گردانتے ہیں ، اور قیامت تک آئے والے تمام ادوار اور ان کے ائر و مشایخ کے لئے اسے اسلام کا آئر ڈیلی فر مان قرار دیتے ہیں ۔

چھے مہیزوں سے طلاق ٹلاٹر کا مسئلہ بب دین مدرسوں اور دا دالا فتا وُں کی صدود میا تدکر مجارت بلکہ دنیا کے عام انسانی معاشرہ کے لئے موضوح سخن بن گیا تواس سے امام الج صنیع رحر اللہ کی تقلید کرنے ولا مساؤل کے طبقہ میں جواحنا ف اور تحفیل کہلاتے ہیں ، اور اہل السنۃ والجا عتم میں بشیمار ہوتے ہیں بڑی ہو کھلا ہٹ اور غمرون عد وضعہ کی لہر بہدا ہوگئ جب کہ متعدد قام ت بین ، بہلی وجریہ ہے کہ ان کے امام مقلد کی طرف جو مذہب معرون طرب برمنسوب ہے بین ایک وقت کی تین طلاق تین بائن مانی جائے گی غالباً مجارت کی تاریخ میں بہلی مرتب اہل صدی کے علاوہ مام انسانوں کی اتی بڑی تقداد نے اسے مسلمان عورت کے لئے ذیادتی اور ظلم قرار دے دیا کے ملقہ اصاف کے علاوہ مام انسانوں کی اتی بڑی تعداد نے اسے مسلمان عورت کے لئے ذیادتی اور ظلم قرار دے دیا کے ملقہ اصاف کے

كرت تعداد ك غرور في النهيل بوكهلا من اورغم وخدم م سالكرديا ، دوسرى وجربه ب كراس كمقابل المياسك المامديث كوبهت سيمسلان علاء وفعنلاء نيزود سرع فره الكي لوكول كى ايك بهت برى تعداد فسب سے بهتراودملان عورتوں كے لئے عين انعاف قرارد بے ديا ، اور يدام مقلدين احناف كے لئے اس حدثك ناكواتها کردہ سنی ہوتے ہوئے نقة مجعفری کی اشاعت کی بات کرسکتے ہیں لیکن فقة الحدیث کے ذکر سے ان کو لرزہ اور فیصہ أباب، جب كراحنا ف جن روايتون معاين فرب كي تقويت كم لئ استدلال كرتي بي ان كاصعيف بوناعلاء محقین کے بہاں تابت شدہ امرہے ،اوراہل الى بيت فيجن صديقوں پر اپنے سلك كى بدنيا دركمى ہے ،وہ ثابت ا دراعلیٰ درجه کی میم حدیثیں ہیں ، رسول انٹر ملی انٹر ملیہ ولم کے مبارک دور میں مجر حضرت ابو بجر کے دورخلافت بيرحمزت عمرفاروق فنح دورفلانت كے دويا تين سالوں ميں ايك وقت كى تبن طلاق ايك طَلاق رحبي ماني ماتى سقى ، حصرت عرطنے تين طلاق كوتين ازراه مصلحت واجتبها د قرار ديا مقاحب كيسا تقدده كوڑ يهي لكواتے تھے، نيز بعدس اس مصصرت عركا رج ع كرلينا معى ثابت م ، ليكن تقليد كامزاع بى كيوايسا م كرام م قول ك أكم ا مام الانبيا و والرسل خاتم اكنبين حفرت محدملي الشرعلية ولم كا ثابت وصيح مديثوں كوبعي مقلدين و وكر ديا كمية بي منهج اعتقاد وعمل كاميمي وه نقطه برجها ساحناف ومقلدين ابل الحديث كى روشن اورسياطى شامراوي كرّاكرا دبرگا بر پگذند يوں پرمپنا شروع كر ديتے ہي ، اوراپنے سات خلقت كى ايک بڑى تعدا دكومى پريٹا ن كرتے ہيں ، احناف كى بوكھ لا ہمٹ اورغم وفصد كى ايك تبسرى وجريعى ہے كداس مسئلہ كے ساتھ جاعتِ اہل حارثُ كانام، كام اورمقام مدرسوں اور دارالافتا وُل كى جِهار ديوارى سے نكل كرعام اہل معارت كے سامنے سى حد تك نمايا ن جوكيا ہے ، لوگ جا عت اہل مديث كى تاريخ ، اس كے معال ، اس كے كارناموں ، اس كے منبج احتقادول اوداس ک دعوت کوماننے کی طرف دا غب ہورہے ہیں ، ظاہرہے کتاب وسنت کی دعوت کو تمام بن ادم تک بہونچانے کے لئے انسان کی دغیت جا عت کے لئے جہاں نیک فال ہے دہیں دعوت اسلامی اورامرا لمعروف والنبيعن المنكر ك فريعندى اوائكى ك لفي كامل تيارى اوداس داه ميس استقلال كعظيم قوت مى دركار ب، ين مجمنا اون كرجاعت المحديث في مرورين بورد عزم واستقلال اورايان بعيرت وجرأت ك ما تؤسنت كى اشاعت وتحفظين اينا مّا ريخي كرداداداكيا به ،اس موقع ريمي يتبينا وه ابنا فريعنداد اكر عدكى ا وربردورمين جس طرح اس فرمسلان كي اجتماعيت اورا تحادكا لى ظركيا ب أع بى وه اس كى رعايت اور

تخفظ كرير كى مكر قرآن وسنت ادرامتقاد وعمل بين نبج سلعن صالحين كى قيمت برنهيں بلكدان كى اتباع كرت ہوئے اور ان کی اتباع کی برملا دعوت دیتے ہوئے ، ملاق ٹلانٹر کے مسلم کے نایاں ہوجائے کے ساتھ اگرجاعت اہل صدیت بھی نمایاں ہوگئ قواس سے اصاف برادری کواپنے تضعف اورمفادات کے لئے تشوین کی اوجہے اور بو کھا ہے اور فم و فعد کیوں ہے ، بقین رکھنا جا ہے اوراطبینان می کچا عیت اہل مدین حس سے اے لئے ہردورس كومثال دباكى ہے اس كے لئے كوشاں رہے گئين سنت وشريعت محدد يكتشخص ، سرزمين ولمن پراعا وكلمة السّر اوردنیای متاع قلیل کی جگر برادران ولمن کو آخرت کی دائمی نعمتوں اورالٹرکی دمنا کے مصول کی ترضیب ۔ منددستان میں امت مسلم حب صورت حال سے دوجار ہے بقینا وہ بہت ناذک اور ابتلاوانگیز ہے، مك كوتقسيم كرن والوسف اسم متعدد مكرو وسي بانا، ليكن مجادتي مسلما نوس ك الم معدائب كابندوش والها، نصف صدی مونے کو اربی ہے وہسلسل سے چی کا دیکیلے جا رہے ہیں ، وسائل حیات سے مورمی ابن جگر تقی ہی کہ بابرى سمدى ظالماندمسمارى ك ذرييد الفيس رئع والم كتاريك غارس وصكيل دياكيا بمرساته بي مبيانك ادات کے ذریعد انعیس غم بالا کے غم کا مزو ح کھا یا گیا ،اس عظیم سانحہ سے مسلما نوں میں اجتماعیت کی ایک لبرائلی ،مگر مختلف معلموں پر رونما ہونے والے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلم معاشرہ کی روز ہر وز بڑھتی ہوئی پر اگندگی اور حفی ا گروبى ، اوردات برادرى كتشخص اورمفادات كەتخفظ كىكشن كىش مسلمعا ىشرومىں بامى زاع كىشكالفتيا مرتی جارہ ہے جس سے اجماعیت کی اس لمرکے تعلیل جومانے کے شدیداندلیتے پیدا مورسے ہیں ،مسلا اولین جمّا عیت کی سب سے معنبوط بنیاد سنت وشرویت محدید برجل ہے ، مگرمسلانوں میں سنت وشرویت سے دوری رابربرعتی جاری ہے، نینسلیس نماز ،روزہ ، عج اور زکرہ کی یا بندی سے دور موری ہیں، اوران کےمسائل سے اقعیت کمسے کم تربورہی ہے ، ٹی ، وی اور ڈس انٹینا مسلم معاشرہ سے اس کی اسلامیت کا ایک ایک رنگ هري كرنى نسلوں ميں بے حيائى ، عربا نبيت ، فعامتى ، زِنا اور تمام منكرات كاسيلاب لاد سے ہيں ، منشيات اوجوانو رتبائب كداستر بر اماري إن علماء ، المداورمشائع كالحرام اوران سع عديدت برمية برصة غلوكي أخسرى روں کو پارکر کے انعیں امام عصوم کے درجے تک بہرنجا جک ہے ، توسل اوروسیلہ کے عقیدہ میں ضاد ، انحراف اور لونیزیت پرت کے سارے مرام کواسلامی دنگ دے کرمزار برسی اور بیریتی کوایک تقل سریعت بنا ڈالاگیا ہے ، ال تک کدامام الانبیادی سنت و شربیت کی جگه کروژول مسلما نول کویه اود کرایاجا چکاسے کرمزاد میرستی اور ائر میرستی

بحاصل شریعت محدیہ ہے ، اعاذنا اللّم من ذلا۔ اشعریت ، ما تریدیت اور جہیت واحد الله کے جاہم اور دصلت الوجود ووحدت الشہود کے خالعی عجی ملی ارزاعت عادات و نظریات نے اسلام اور سلف مسالی ہن کے مدید مسالی اللہ من کے مدید مسلم میں مدید مسلم کے اسلام اور دسلف مسالی میں مدید مسلم کے مداوت میں مسلم کے مداوت میں مسلم کے مدود کا افراد کرتے ہوئے بتوں کا درت میں مسلم کے کہ وحد قالوجود کا کا فراز عقیدہ صدیوں سے مسلمات کو رہی سبق پڑھا گا اگر ہا ہے ۔۔

گرمعتکفِ دیرگھے ساکن مسجد ثاید کہ ببینم رخِ لیلیٰ به بہا نہ

بيع وشراءيس اسلام كى يابندى كى جيكر سود وقمار له ربا ب،سنت محديدس كفوكا معياردي ب ليكن اس ی بجائے معسنُوعی نقبی معیادات کنونے مسلم معاشرہ کو مہندو معاشرہ سے زیا وہ بدترا ورقبیج صورت میں او نچ نیے کے اندرمبتلا کررکھا ہے ، اور پرصورت مال مسلما نوں میں اتحاد اور اجتماعیت کی شمن ہے ، ملکئتی مسامر کیاں اسىسىب سے مندور وكوں سے شادى كرلىتى إلى ، بابرى سجدك نام بركتے قائرين باتمكير، في ملى ودينى غيرت كو معوكر مارتے ہوئے لا کھوں كى رقبيں ان برترين ما تقوں سے كھائى بين جو اُ كے جل كر بابرى مسجد كومسماد كرانے ميں شركي بوك ، اورآج جب كرمسجد كواس كى اصل جكرس به اكركم بي اور بنانے كے لئے مكومت وقت كو كھي رسٹيوں كى مرورت ہے توسک صفت اوگوں کی ٹولیاں دُم بلاتے ہوئے اس کے دروازے کا چکر کا مے دہی ہیں ، تا زوں کی اما كامنصب خالص ديني اورنهايت درج معرز اورعالي شان ب، اتناعالي شان كداس كے لئے مسلمانوں مع مبي أجرت لينامحل نظراود مختلف فيهيم مكرمسل أل كاس دين اوراجماع بفيرتى كوكيا كيجة كه بإمنا بطرتنظيم بناكراود ملت م منهود كمانة مظيم معسب ، خالع دي إود تعبدى عمل كى اجرت غيرسلهول سے طلب كرد ہے ہي ، اس طرح كے ايك دو مائل نہیں بلکہ بوری شریعیت مصلفور زیروزمری جارہی ہے ، بہاں میں ایک بات اورع ص کردوں کر بجارت میں یرسب کورکرف والے نقریباً سب بی ا مناف مقلد بن بین ، گووہ سب داوبندی مفی نہیں بین ،سلم معاشرو کے مددرجرانتشارى يبى وه نوعيت وكيعنيت بقى جس فتاما وي كوعالم اسلام اوربعداد كوتباه وبرباد كربفى وفوت دى تقى خود بهندوستان ميس مسلمانول كهرسياسى اقتدار كا خاتمه كي بعداب دين اعتبار سوان كيشخص اور انعاديت كوبالكافتم كرديف في الدوره كرجوتيا مت خيز طوفان الفقرسية بي ان كاداع مجمسلم معاشره كايبى انتشارہے مگمانسوس اس کا کرمیار تی صغیب اور تقلیداتن محرومیوں اور انتشادوا فتراق کے با وجودید لئے ایک انتشاد می کے لئے آمادہ نہیں کرسا داجرم سنت و شریعیت محدید سے دوری ہے ، اور امت محدید مذکری سعادت اور سرباندی سلف صالحین کمنچ اعتقاد وجمل کی تقیک تقیک پیروی ہیں ہے ۔

ميس جرت م كمطلاق ثلاثر متعلق جاءت الى مديث كروش موقف برتبعر وكرت مو يجساءت اسلامی کا خبار دعوت نے مبی ایک مراسلہ کے ذریعہ جاعت برب پائی کا الزام لگادیا ، میں بقین ہے کریہ اخبار، اس کا حلقہ اور اس کے مراسلہ نگا راگراسلام کی اس اصل شکل وصورت سے آگاہ ہوتے جسے دورِ دسالت سے لے کر دورتبع ابعین تک بیش گیاگیا ہے قطلاق تلات کامسلہ ہویاکوئ اورمسلم اسفیں اس ی روش بھیرت ہوتی کہاں کے بعد جوتقلیدی مذاہب کا دوراً تاہے وہی دراصل بسیائی کا دورہے ، اور تقلید ویسیائی دونوں مترادف الفاظ مبي ،اورمند متان ميس خود طلاق ثلاثه كے مسلمیں اہل الحدیث نے نہیں بلکہ خود جماعت اسلامی اور عام احنا ف بسبائ كاجومظا برمكيد ساسى ايك تصوير بنظرعرت ديجه ، سلك المع كاحداً بادسيمينا دمين احناف المالئ اورجاعت اسلامی وغیرہ کے چیدہ علماء کاج مشترکہ بیات شائع ہوا مقا کراگرکسی طلاق دینے والے کی نبیت تین طلاق سے ايك بى بوتواسے ايك بى طلاق تسليم كيا جائے گا ، أبل حديث ملقه بين اس فيصله كواس لئے بنظراستحسان ديكھا گيا كراصل منت صحير محديد سے كچه تو قريب موئ، درامسل امت محديد كا اصل تقدم واز ديعاريبي سے كروه بلسف كر خیرالقرون اورسلف مالحین کے دورمیں میہونخ جائے ،مگراس بارطلاق ثلاثہ کا مسئلماس زور سورسے جب اسما تو جها حت اسلامی پیپا ہوکر حنفیت کے خول میں دبک گئ جب کرسنت و شریعت محدید کی دعوت اور اتباع کا تقا منامتا کہ جامت اسلامی اس بر بامنا بطربیان دی اورمسلم میسنل لابورد اورجعیة العلما دکو آوازدین که وه حنفیت اورتقلید کے بوسسیدہ آسی خول سے اہر آکرمیم سنت کا اتباع کی طرف قدم بڑھائیں اور کم از کم دونوں پلیٹ فارموں سے احداً بادكم مشتركه اعلان كى تا ئىدى بيان مبارى كرواتى ، مكراس قعنيدى جماعت ابل حديث بريسيا في كاالزام لكان والى جاءت أكر برمه كركمي ذكر سكى ، اورجعية العلاء فابنى برس كانغرنس مين بغيرس استثناء كايك قت كى تين طلاقو كين واقع مومان كابيان اورفتوى مارى كرديا اورنهايت دُهمنا كى اورب شرى كسا تعجامت الماصديث برسلانون بس انتشاري يلاف اود دستنوسك ما تقمعنبوط كرف كاالزام بسى ما يدكر ديا اير برسي كانفن تقلیدی بسیائی کی برترین ملامت ہے ، اورمسلاوں میں انتشار معیدلانے اور دسموں کے ماسم معنبوط کرنے کی داہ

يں مجارت صنيت نے كون مى كسر ياتى دكى ہے مى كى تكيل كے لئے جا وت اہل مديث اپنے إلى تون كوك راكر كى ادرمسلم سينل لابورد كارويه اس تصنير ميتعلق اس سعكم انسوسناك نهي سيد ، اس حيتيت مسع كرير وردمسلانو ك مختلف غاجب ومسالك كانمائنده اداره ب ،طلاق ثلاً شك تعنيه بي الل كالله يكم سلامتى كا داونهي تقى كه احدابا دسیمینار کے مشترکه اعلامیرکی تائیدمیں باقا عدہ بیان جاری کرتا ،نیکن بورڈ نے طویل سکوت کے بعداس مسل میں جب کھے حرکت شرق کی تو وہ صفیت کے تحفظ و دفاع کے لئے تھی ندکھ میں وتابت سنت دمول کے لئے، خروب معلق مواكه بودد كى ذمكه دارترس مصيتون فيجية الما مديث كيموجوه دمه دارون سے قوى يرس كے خلاف بيار دین پرزور دالا جواگری فیرمزوری مقالیکن مسلم اجتماعیت کے لحافی جمعیت کے ذمرداروں نے بیان شاک كراياص مين طلاق ثلاثه سي تعلق جاءت ابل مديث كيموقت كوواضح طور يربير سي دبراياتهما ،اس كي بعا بور ڈنے ایک بیان تیارکیا جس میں تحریر مقاکد ایک دفت کی تین طلات تین ہی مانی جائے گی اور اسے جعیت المحدیم كموجوده اميرك باس وسخط ك لئيسش كياكيا ليكن انهول في اس بروسخط كرف سے الكاركر ديا ، اس خرك تصابح جعیة کے دفترسے کرائی کئی ہے کہ بورڈ کا جوبیان پرنس نے شائع کیائے اور میں پر موجودہ امیر جمعیة اہل الحدمیث ک دستخطم اس میں وہ جلر ذکورنہیں ہے کر ایک وقت کی تین طلاق بین ہی مانی جائے گی ، اس سے حنفیت کے تحف ودفاع کے لئے بورڈ کی با نب دارانہ کا دروائیوں کے کھلی تصویرسائے اتی ہے ، ساتھ ہی یہ دوش مسلانوں کا جائے۔ اوراتحاد کے لئے معی طری مصرم کیونکر مسلمانوں کاحقیقی اتحاصیح وٹابت سنت وشریویت کی اتباع ہی میں ہے جس ک نائندگی اور اشات سے بورڈ قاصراوربیسیاریا ، ساتھ ہی پرکارروائیاں اس وقت دجل وفریب اورتلبیس کی مورد میں مامنے آق ہی جو ایسے ذمرداردین وشرعی ادارے کے ہرگزشایان شان نہیں جب بنارس کے اردوروزنا قوى مورجيه في السمبرك ايديثوريل مي بوردكي ميشنگ كى ربورت كى كيدوالحا وران براينا ترصره شائع كياجبر میں تحریر متاکہ در دی میٹنگ میں شامل علما دے بڑے دو لوک لفظوں میں کہاہے کہ ایک علب کی تین طلاقیں دیر اسلامی شکویت کی دوسے مجرما مزحرکت ہے ، میکی بہرطال اگر کوئی اس طرح تین طلاقیں دیتا ہے تو شریعیت اسے تین طلاقع ی مانتی ہے آگر جے غیر مترعی عمل قرار دیتی ہے ،اس بیان کے جاری کرنے والوں میں بورڈ کے صدر حصرت مولانا علی می اورجزل سكريرى قامنى عابرالاسلام قاسمى علاوه اوربهت سعطها دعنام عبى شامل بي جن يسجاعست الل عديث كريمي كئ ممتاذعلاء شاطه بي ، مثلا مولانا مختادا حد ندوى ي خور فرط ميم كيامسلما نوس كم مختلف كرويه

يناجماعيت اوراتحادبيد اكر في وكروى دار اور علم برواك تعضيات اور ادارول كاكر داراس طرح كمكروفي بِمِينِ بِونِاجِائِهُ ياامنيں اسوهُ نبوی کی امّباع کی راه اختیا رکرنی میا ہے جو کرمسلان کوجوڑنے کی داہ ہے ذکر توڑنے ى ، ان سطورى تحرير كے وقت اتفاق معطلاق ثلاثه كے متعلق مكعنونسے ايك حنفي مسلمان فتوی لين<u>ه کے لئے ج</u>امع لفير نارس كے دادالافقارس أيا ، افتاد كے ذمرداروں نے اس مسلمان سے كہا كوكھنو مين احناف كى تكرانى ميں چلنے الابهن برااداره بعص كسريت مسلم رسل بورد كمدرين وبال سفتوى مهن لياراس تفس في كها: بال سے مایوس موکراً یا موں وہ لوگ حلال کرانے کے لئے کہتے ہیں ، معیم سنت سے اعراض اور صفیت کے لئے جمود اور بائى كاس شرمناك رويد كرمقابل اس قعنيه سيمتعلق متازحنفى عالم مولا فالضلاق حسكين قاسمى كاموقف براقابل ارب، اوربنادس کے ادروروزنامہ تومی مورجیک ۲۸ رجولائی کی اشاعت میں طبع ان کے مصنمون سے اندازہ ہوتاً ہے کہ واقعتاً گرد ہی شخص اورگروہی معادات سے دامن کش ہوکر وہ اسلام کانشخص اوراس کی سرملندی چاہتے ی ، مولا نانے لکھا ہے گداگر مذہبی قیادت اسلام کی فطری توسیع بسندی کا کھا ظار کھے اور فرقد بندی کے تعصب السب بیشت دے نوکوئ وجنہیں کوسلم نواتین کے لئے کوئی دستواری بدیدا ہو، علما داحنا ف نے کئی مسئلوں مین میثانی ولاصطرار كاتحت فقداء كاختلاف كى كغائش سے فائدہ اسفايات، انہوں نے بناايك مازہ واقد نقل كياہے مایک سرکاری ملازم نے اپن تین بچوں والی بیوی کوتین ملاقیس دے دیں، نوکی والوں نے پرلیٹان ہو کر دفعر معال مواد کھایا اور تا حیات نان نفقہ کا مطالبہ کیا ، سرکاری علقوں کا رجمان لڑی کی طرف مقا، طلاق دینے والے کو ن نوكرى محافظره ميس محسوس بوئ ، وه مير بي پاس آئے بيوى ، بي ، روزى رو في سب كے چلے جانے كا خطره بيدا ركياء يساف المفيق مسلك كى اونخ نيج سمحاكر مدرسرويا من العلوم الدوبا زار ولى \_ ابل مديث مدرسر ب \_ جاف معنامند كرليا اورول ماكران ك مان مي مان أنى ، مولانا في مزيد كما ب كرار عرال علم اده بيستى ،اس فلبدي وخصت اودحيله كالنبائشول برمل دبين ، بعر مادر عوام عربيت واستقامت ك دابون بر عكماملان كرامتين كس طرح وكها سكتين ؟ مولانا في كماملان كرام والما تين على المعالي كالماملان كراملان كر معظلاق دینےوالے پرسزامی مہاری کرتے متے ، حصرت عرکے استوں دروں کی سنزا یانے کے بعد کون تین طلاق دینے مِرُّت كرمك تنا، دوچارواتے اس جلد بازى كے بيش اَكْ كور كے اس كے بعد يرمكسار بند بوك اس وقت مريرى فيها مسلحت كمطابق مقااوروه كامياب بوا ، فيكن أج يملت تعزيري قوت سع مروم باس الخاطاتي

رضت سے کام لینا ہی قریب مصلحت معلوم ہوتا ہے اوم ورت کے دقت رجے کرانے اور اس خاندان کوبربادی سے بھانے کی صرورت واضع ہوتی ہے ،اس کی تائید میں مولانانے علامہ سیدسلیمان ندوی اور مولانامفتی کفایت السر کے واقعا کا تذکرہ بھی کیا ہے ، مولانا نے مزید لکھا ہے کہ آج کے ماحول میں کسی صلقہ کے علما دکوکسی ایکے فقی نقط و ننظر پر مسلانوں کوجع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ، پراختیار امیراسلامی کوحاصل ہے ، ہندوستان توایک سیکولرملک ہے، پاکستان پروسی مسلم حکومت اپنے قائدین مذہب کوایک مکنن فکر میتفق کرنے کی جرائت نہیں رکھتی، مولانا فالكما ب كداخبادات كادحم باذى كوزياده اجميت دين اوراس سيمتا ترمون كى صرورت منبى ، الركسى الجع ببلوى طرف قوى پرس توجد دلامائي قريمين اس سے عارفسوس كرنے كى كيا مزورت سے ؟ آخر بهم جوكى مولى كا بوا كيون بن كي بي ، مولانا نے مزيدِ لكما ہے كوئين طلاق ايكے سلسلوس اس بس منظركوسا منے ركھنا صرورى ہے ، جواس مسلم كبر محقق الم ابن تيمير حرانى ك عبر ديس مقاء الم كعبد ساتوي صدى بجرى بين مالم اسلام تا آي مادثرى قيامت خيز بلاكت واقع بورى متى ،اورام محتم فاس دور كبيرونى اورا ندرونى وادك كايك مجابد ك طرح مقابله كيا تقا، قيدوبندى تكليفين اظائى تنين، بابر كرمسات كساتة مسلمعا شرواندروني خلفتار سے دوچار مقا، جومورت آع دربیش ہے ، امام قوم نے اندرونی المجنوں سے ملت کو منجات دلانے کی غرض سے تین طلاق ایک کی سنت نبوی کو ترجیح دی جوحمزت دکامنی واقعی نظراً تی ہے، امام محتم نے مسلما نوں کوشفاعت اوروسیلہ جيم مائل مين حقيقت پندى كى داه دكها ئى ا درختم سروين ا در مَزر كون كى دماؤن كسهاد عجينى عادت سے حیث کارا دلایا کیونکدان کامول میں مہت غلویدا ہوگیا سما " مولاناک یہ تحریر صفیت اوراس کی تقلید کے لئے حبود،بسپائی اورجا بنداری اختیار کرلین والے مسلم بسل بورڈ، اوربو کھلا مٹ میں صفیت کے دفاع و تحفظ کے لئے۔ بربس كانفرنس كرو اليفوالي اميرالهندى جمعية العلماء نيزوقنا فوقتا جماعت المصدريث كيخلاف دل أزار تحريب سنالغ كرف والحمنى تقليدى ادارون كوا تيبند دكها تى ب بحنى علماءكى تخريرون بين عموما تقليدى جبودا وربسبالى موج د ہوتی ہے ، اور اس تعسب اور نقسلب نے ان سے اس مدتک نورجیرت سلب کرلیا ہے کہ انہیں مجے منتِ دسول کی سجی طلب مفقود معلوم موتی ہے ، امنوں نے تقلیدی دوش می کوامسل شریعیت محدر سیمجد رکھا ہے ، ان علادكست الع بوفوا لى تحريدول مين ايك بات قدرمشترك كماورميا ورميق بي كرابل مدين مسلك برصل كرنے والوں كى تعدا دمبرت قليل ہے ، يہ بات كہنے والے أكر سكولرسياسى ليڈربوں توسياسى مغاوات كے

مول کے لئے اس کی گنجائے سے معالم ہیں اسلام ہیں تقدادی شایا ن شان سور معادکو یہ بات ای عمادکو یہ بات ای عمادکو سے معاد کو معالم ہیں اسلام ہیں تقدادی قلت وکٹرت کا کوئی معیاد وہیا نہیں ہے، معلمادکو معد و تعلید است عب احدی الشکور " اور مع کم حسن فد تعقید قلید المقطلت معلمادکو معد و تعلید است عب احدی الشکور " اور مع کم حسن فد تعقید تعلیم کے مشلمیں یہ مسئل میں مسئل میں صنعت میں اور شرح مسئل میں اس مسئل میں صنعت میں منت محدیداور شرحیت اسلامیہ کا ترجمان ہے، اور یہ ت لازم ہے کہ وقت اس مسئل میں صنعیت کا محاسبہ کرکے رہے گا، جمیں یہ بات معلوم ہے کہ بکسال ولی تا وی میں اس مسئل کو زیادہ اسی مدیر اور تو جمیں اس مسئل کو زیادہ اسی مدیر اور تو جمیں اس مسئل کو زیادہ اسی مدیر اور تو جمیں اس مسئل کو زیادہ اسی مارک کی مارک کی اور جمیں جمیں اس مسئل کو زیادہ اسی مارک کی عدالتوں ہیں مسلم پہنل لاک متعلق جو ضا بطر جو د جمیں جمیں بڑھ کرخود تغیک تقیب و صنت مصبح و لائل کے ساتھ ان کی اصلاح کردئی چا ہے وار اس میں کوئی عاد حسوس نہیں کرنی چا ہے ' وصنی ترق کی داہ یہی ہے۔ وصنیت جہادی ملی جیٹری قدمی اور دینی ترق کی داہ یہی ہے۔

امیرالہنجیمیہ العلاء کے بلیٹ فارم سے طلاق ٹلاٹر کے مسلمے متعلق بہیں کا نفرنس کر کے اور

ہ سارس راکتو برسلالی کے تحفظ شریعت کا نفرنس کے انعقاد کے ذریعہ جوراسہ اختیار کیا ہے وہ

ہ سارس راکتو برسلالی کو تحفظ شریعت کا نفرنس کے انعقاد کے ذریعہ جوراسہ اختیار کیا ہے میں تحفظ شریعت کا داستہ ہے۔ کیا شریعت صوف ان چند
امتین ہی کا نام ہے جوملکی عدالتوں ہیں مسلم برسل لا کے نام سے موسوم ہیں، آج جب کرمسلم معابش و خود

ہ ارد نہ ہو انتشاد کا شکار ہوتا جارہ ہے، ہمیں تحفظ شریعت کا نفرنس اس عزم وحوصلہ، وین القلبی، اظام رود نہ ہو انتشاد کا مسلم معاشرہ کے انتشاد اور شریعت کا نفرنس اس عزم وحوصلہ، وین القلبی، اظام موسلم معاشرہ کے انتشاد اور شریعت سے دوری کے فتد کوختم کیا جا سکے، اور ذندگ کوختم کیا جا سکے، اور ذندگ بعقد کرنی چاہئے جس سے سلم معاشرہ کے انتشاد اور شریعت سے دوری کے فتد کوختم کیا جا سکے، اور ذندگ کے متام مراصل اور گوشوں میں اسلامی احکام و فراطین کو نا فذکیا جا سکے، مگر تحفظ شریعت کا نفرنس کے لئمام مراصل اور گوشوں میں اسلامی احکام و فراطین کو نا فذکیا جا سکے، مگر تحفظ شریعت کا نفرنس کے جلے بیان میں بعلی خوریش امرالہ دور سے مشام میست پر میہودیوں اور نصر انہوں کے شاگر دونے کا

الزام الگاکر ندون ابن حیثیت عرفی کونمایا سکیا ہے بلکہ امت محدیدا در شریعت محدیہ کے متعلق اپنے مشبوہ عزائم سے می پردہ امقادیا ہے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف کو مسلمانوں کی اجتماعیت اورا تحداد نیز سنت وسشر بعیت محدیہ کے تحفظ کی فکر تو کچا وہ اول وہلہ میں دوسسروں پر کیچ پراح بیال کر اس کی پر پر انگریز وں سے وظیفہ خواری کی ابنی قدیم سنت کو اُزاد مجارت میں بھی بیہم جاری و ساری دکھنا جاہتے ہیں انگریز وں سے وظیفہ خواری کی ابنی قدیم سنت کو اُزاد مجارت میں بھی بیہم جاری و ساری دکھنا جاہتے ہیں اگرملت کے امیراور قائد کہ لانے والوں کا کرداد اسی قدر بیت اور سطمی رہا تو اسس کا اللہ می نگر بالا

الفقول المجميل في الكشف عن الدليل في الكشف عن الدليل وأب فاتخر، دفع يدين اورسنت فجر كيمائل برمال بمثل بعث تصنيف تصنيف المسلم ويمال بن عبرالبصيلي المسلم ويمال بن عبرالبصيلي ويمال بن عبرالبصيلي قيمت : ١٩٠ رويك

# تحفظ شريك كانونس كالخري روك

اسلام میں امارت کامنصب بڑا مخرم اور ذمردا دانہے ، اس منصب کاحق اداکرنے کے لئے مدد درج لیے گ اورایتاروقربانی کی مزورت ہے ، اورساتھ ہی آنائیت ، عصبیت مانبداری اور تنگ نظری سے برہیز می ماروی ہے۔ مگرافسوس ہے کراسلام کے دوسرے شعامروتعلیمات کی طرح برمنصب بھی خودمسلانوں کے ہا تقوں یا مال جور ہا ہے۔ نبی اکرم صلی الشّر علیہ وسلم کی احادیث میں اس بان کا کھلاحکم وَجودہے کرٹودسے امادت طلب نہیں کرنامیا ہے ، اور المركوفي طلب كرے تواسے دينا نہيں جليئ ، بلكدامت كابل علم ونظر اپنى صوابديداور باہم مشورے سے س كومناسب مجمين اميرمقردكري ليكن افسوس كتسلانون مين ايسه لوك موجد بي جوامارت كمنعب كيلة الها آب كوبيش كية بي، ووط كراتين، اوراين تتين ووث ماصل كريك لي سوجتن كرتين ، اوراكر يركي كل نظراً ما يه وابي بى طرف سے اپنى امارت كااعلان كرديتے ہيں ۔ برصورت حال اليى ہے كرملت كاكوئى فرواسے پسندنہيں كرتا ، اور نہ اس ك متامعً اجهة بحث بي - اكرامادت طلب كرت والع يالين وسائل ك ذريعها ميرينن والع افراد ابن كرداروا خلاق كذريدكون اجها نموذقا مم كرت، اورملت اسلاميرهندى فدمت انجام دين نيزابن الرورموخ كوديد امت ميل اتحادواتفاق كي كوشش كرت توفوشى وق كركسى كادخركى تكيل كم ك انهول غامارت ك منعب كوطلب كرك حاصل كياب، سكن افسوس اب بربوتاب كراس طرح الارت وكي وت ماصل كرف يا اس كا دعوى كمرف عبد انسان فرقر پہستی وگروہ بندی کو فروغ دیتا ہے اورکسی محدود نظریہ ومسلک کی چہار دیوادی ہیں بندم و کردوسون كومطون كرتاب، اورجب اس معيمي تسلينين بوق توسب وشم اددافرا م دارى وكذب بيانى براترا ما يهي، ادر ان ناپ مديده اعال واندامات كيك ذرائع ابلاغ كاناروا استعال كرتاب \_

بجيلے دنوں اميرالبندمولانا اسعد مدنى صاحب كى طرف سے اسى طرح كے ايک ناپسنديدہ دوير كانمون سامنے آيلے

وانا مرصوف کے پاس متعدد بڑے بڑے منعب ہیں، لیکن پھلے داندا آپ نے جس فیر ذمردادا ناقدام کا بھوت والا اس سے مجبودًا انسان پرسوچتا ہے کریہ تام منا صب ملت کی خدمت کے بجائے کسی اور مقصد کے لیے سینے گئیں۔

اس وقت ملک میں مطابق تنالڈ کی بحث بجل دی ہے، اس کوکس نے کب س مقصد کے لئے اسما کا سہا اما مہرت سے اخبانات میں ایجی ہے، اس لئے اس کے اعاد کا فرورت نہیں، لیکن پر کہنا مزود کا ہے کہ اس سند کا سہا اما لیک مختلف طبقہ ہائے اصاف کی طوف سے اہل حدیث کو برابر کذب بیانی واڈ ترا پر واڈی کا نشاخ بنا یا جا دہائے مسئلہ میں امریان معرف سے اہل حدیث موقف کی جا یت کی جاتے ہیں بھی کئی سنافی جا دہائے۔ اس مسئلہ میں امریان کی پریشا فی کھونیا وہ نظار ہی ہے ، آپ جمعیہ علی اور اور اور اور الہذر کی بریشا فی کھونیا ہے۔ اس ان ووٹوں منا صب سے مہت نیجی اور کر آپ نے جاعت اہل حدیث پر ناروا حلے کے ہیں ، ایک اخباری ہیاں میں استہائی فی ذر مردادا در طور پر آپ نے جاعت اہل حدیث پر انتشار معرف کی تعسیم میں گئی ، اسی طرح آپ کے پیدائے ہوئے کے ذر مردادا در طور پر آپ نے جاعت اہل ورٹ نے در نیکھا ، البی صورت میں جاعت اہل حدیث پر تعقیم والت میں جو صداف ہے وہ سب کو علوم ہے ۔

الزام میں جو صدافت ہے وہ سب کو علوم ہے ۔

بر مقائد مدنی صاحب ملت کی اُزمائش کے مواقع پر میدان میں نظر آتے ، نیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ، جب اُز مائش کا گؤی گذرجاتی ہے قور مخلص قائدین سامنے آتے ہیں ، اور میدان عمل میں کوئی کرسٹمر دکھانے کے بجائے دوسروں کو مطنون کرتے ہیں ، ملک میں جب ایر حیث منا فذہوئی متی اسوقت بھی جمیۃ علما دکا جو کر دارسامنے آیا اس سے تھام لوگ واقف ہیں بلااس وقت مدنی صاحب کے رویہ پر بعبض عربِ مجلات میں المبار دنیال کے لئے مجود ہوگئے تھے۔

جهاں تک بیجودونصادی کی شاگردی کا تعلق ہے قواس سلسلمیں بھی جاعت المحدیث کو سی صفال کی خود رہنیں انگریزی سامرائ کے عہد میں مبندوستانی سلانوں کہ تاریخ پر نظر ڈالی جائے قوسلم تنظیمات و تخفیات کا کر دار فور تنگیا کہ اس شاگردی کا شرف کن نوگوں کو ماصل ہے ، الزامی طور پر ہم میں کہرسکتے ہیں کر بیجودونصادی کی شاگردی پر لرکہ تالی سے بہلے مشکون اور بت برستوں کی شاگردی پر اظہار خیال کر نا خروری ہے ، دارالعلوم کی نقسیم کا عمل مشروع ہوا تو فود مہت سے احتاف جس شخفیت سے کرایا گیا تھا وہ کلمرگونہیں تھی ، اس لئے جب دارالعلوم کی نقسیم کا عمل مشروع ہوا تو فود مہت سے احتاف کی زبان سے یہ بات سنتے ہیں اگر کریراسی افتتاح کی نوست ہے ۔ مدنی صاحب کو معلوم ہو ناچا ہے کہ بدوستان این جات کی ذبان سے یہ بات سنتے ہیں انگریز دشمی سے شروع ہوتی ہے ، اس لئے شاگردی کے ذکورہ الزام کی مصداقیت کیلئے مدنی صاحب کی مادر جا حت کی طرف دیکھنا چا ہے ، اور اگر کا میابی نہ ہوتو ہو اپنے صلقہ ادادت میں تلاش کر ناچا ہیے ، ہمیں امیر ہے کرمون کو مایوسی نہ ہوگی۔

مدنى صاحب كيك غوركرنے كا ايك بهلوريمي ہے كوالمان ثلاثہ كے مسلميں صرف جاعت المحديث ہى كادہ موقف نہيں ہے جب بروہ برم ہورہے ہيں، ادراس مسلم ميں اوراس مسلم ميں اوراس مسلم ميں اوراس مسلم ميں لابورڈ نے احدا با د كے اپنے سيمينا دميں جوفيصلہ كيا ہے اس ميں بھی متعدد علما د كی تحريد و ميں يكي ان تھى طلاق مسلم ميں لابورڈ نے احدا با د كے اپنے سيمينا دميں جوفيصلہ كيا ہے اس ميں بھی متعدد علما د كی تحريد و ميں يكي ان تھى طلاق اورك مانے كی حامت ہو ، اب مدنى صاحب ان علما د احدا من برمعلوم نہيں كس نوعيت كا حكم لكا يك كے ۔

منی صاحب فے خوکویاان کے متبعین نے ان کوامر البند کا لقب دیا ہے، اس لقب میں پربات ہو میں نہیں آئ کو وصوف ملک کے امر جی پایسا ہوں کا اور کا گیا تھا ، مصوف ملک کے امر جی پایسا ہوں کا آزاد کو امام البند کا لقب دیا گیا تھا ، معرصلی آبادی کی امر جی پر اس لقب سے ذہن کا تبادراس بات کی طرف ہوتا ہے کہ موصوف خود کو ملک معرض کا اور کا کا امر تصور کرتے ہیں ، اس پر یہ موال پیدا ہوتا ہے کہ مسلما نوں کی وہ کون می جماعتیں ہیں جو آگئ المیر میں جا عتیں ہیں جو آگئ المیر میں جا عتیں ہیں جو آگئ المیر میں جا عتیں ہیں جو آگئ المیر میں جا عت اسلامی یا بر ملی کا امر تسلیم کرتے ہیں ؟ آگر یہ فرض کر لیا جائے کر مدنی صاحب تمام

سلانان مند کے امیری، اور پیسلان انخیں امیریم کرتے ہیں، تو پورسوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسلان کونسا مناد طلاق ٹلانٹے کمسٹلرسے وابستہ ہے کہ دنی صاحب اس کواس طرح کا نغر سنوں اور بیا نات سے مل کرنے کیلئے کوشا ہیں؟
ان مسلما فوں میں جہات وہ جاندگی ہے ، غرب وافلاس ہے، دیمی وعدا وت ہے اور سہے بڑھ کر یہ کونٹرک و برعت ہے ، کیا ان امور برجی مدنی صاحب اس بات کو بجعد ان امور برجی مدنی صاحب اس بات کو بجعد رہے ہیں کہ مدنی صاحب اس بات کو بجعد رہے ہیں کہ مدن کے مدن کے مدن کے مدن کے مدن کے مدن کو مملئی رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے مفاد کیلئے مسلم کے در بری مام کرنے ہیں وہ سیاسی مقاصدا در لیڈر ان شہرت صاصل نہ ہوگ جسکوہ مملئی رہے ہیں اور ان کے مربدین ان کام زاجی بہانے نئے کہ بری اس لئے مدنی صاحب کو اپنے دویہ پر نظر تانی کی مزود بدر اس طرح کے منفی کاموں پر ان کے ساتنے اظہار عقیرت کرتے ہیں اس لئے مدنی صاحب کو اپنے دویہ پر نظر تانی کی مزود میں میں موس نہیں ہوتی ۔

## طلاقِ ثلاثة مصنعلق فتول ير نامناسِب ردعمل

تحرير: محدادستارسلفى ، شعبة تصنيف وترجمه ، جامعه سلفيه

بابری مسجد کی سشہادت کے بعد ملک کے مختلف معوں میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے یہ آواز املی کی مربوع کے اختلافات اور بالحضوص فروی اختلاف کو فراموش کر کے تام مسلمانوں کو متنق ومتی ہوجا نا چاہئے ، اور پوری کے جہتی وہوشمندی کے ساتھ ملک کی فرقر پرست طاقتوں کا مقابلہ کرنا جا اس کے مسلمانوں کے بابیات قاقتوں کا مقابلہ کرنا جا اس کے اور آج مجی اس ما تحاد کی یہ آواز مخلف جرا کہ ومجلات میں اور ملماء کرام کی تقریم وں میں بار بار دہرائی گئی اور آج مجی اس کا سیاسلہ جاری ہے۔

مسلم بیسنل لا بورداور ملی کونسل کے ذمہ داران نے مسلانوں کو پیغام اتحاد دینے کے لئے مختلف شہر اللہ کے دورے کئے اوراب تا مات بیں عوام وخواص کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا ۔

خود ہادے شہرینا دس شیدوسنی فرق سے تعلق رکھنے والے ختلف مسلک کے علماء وحوام متعدد بارجے ہوئے ، جس کے نتیجہ میں ایک کونسل کی تشکیل عمل میں آئی عب میں یہ فیصلہ ہوا کہ باہمی اتحاد و تعاوی سے ملت کی فلاح وہمود ہے ہوگرام بنائے جائیں اور سب اوک مل کرانغیں عملی جامر بہنا ہیں ۔

ملت کے لئے بابری مسجد کا سانح را اشدیداور اکزاد میدوستان میں اپنی نوعیت کی بہلی جارحیت تعی بس سے ملت کا برفرد بری طرح متا تر ہوا مقا، اس لئے توقع تھی کواس سانحہ کے بعد ملت کو اتحاد وا تفاق کے لئے
اکھنے والی اواریں موثر ثابت ہوں گی اور مسلمان بہت کچے کھونے کے بعد ہی سہی متحد ہوجائیں گے۔
ایکٹ مرکزی جعیۃ الل مدیت ہند کے صدور وقتر واقع دہل سے طلاق ٹلانڈ کے بارے میں جاری ہونے والی ایک چوفی می تحریر نے ہماری اُرزو نے اتحادواتفاق کے مدوداربد کو واضح کردیا اور بود کے ملک کے لوگوں کو ہاتیا کہ اتحادی ہواری ہونے کے مطاوہ اور کھنہیں ، دلوں کی دوری کو ہاتیا کہ اتحادی ہواری ہیں ہونے کے مطاوہ اور کھنہیں ، دلوں کی دوری این میکھ قائم ہے ، متبادل احترام اور باہی روادی ہے ہیں کوئی واسطر نہیں ، عداوت وصد اور بغض و کینہ ابھی ہمارے دلوں سے دور نہیں ہوا ، ہم دو سرے کو سمجھ اور ہداشت کرنے کی قوت سے ماری ہیں ، زبان سے ہم جو بھی دعوی کرلیں لیکن ہمارا عمل گونو بندی کے مصارسے با ہر نہیں جا سکتا ، اپن حیثیت دوسر کے کھیٹیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیج منہ کو آنے سے تسلیم کرانے کے لئے ہم سب کھر کرسکتے ہیں ،لیکن دو سرے کی میٹیت کو تسلیم کرنے ہیں کلیج منہ کو آنے گئتا ہے ۔

نكوره تحريني ندتى ، نداس ميس بيان شده مسئله نياسقا ،جامت ابل مديث كا شروع سے يفتوى ب كرايك ليس اورايك وقت كي تين طلا قيس ايك موتى إي ، اور شوم ركور جوع كامحق باقى رستا ہے ، اس كم برخلا صغى مذبهب كيتاب كرايكملس كيتن طلاقيل واقع بوجاتى بي اورشوبركو رصبت كاحق منهي دبهتا -مسلما نوب کی مذہبی معلومات اس ملک میں قابل افسوس مدتک کمز وربیں ،اس لیے وہ عصر میں پالگا ادر وجرسے ایک بی مجلس میں تین طلاق دیدیتے ہیں ، جب عصد فروم وجاتا ہے اور اپنے فعل کے عواقب کا اصاص ہوتا ہے تورجعت ما بہتے ہیں بعنی فقران کوملالہ کامشورہ دیتا ہے بقینی وقتی طور برکسی مرد کے ساتھ اس مطلقہ مورت کی شادی کردی مائے مہراس سے طلاق دلواکر بہلا شوم راس سے نکاح کرلے مفی ملاءجب بات کمتے ہیں توں طلار شرعیہ سکانام لیتے ہیں ،لیکن ان کاعمل سشرعی حلاً لہ کے بجائے مذکورہ حلالہ مرہے جے نی اکرم ملى الشرطيرولم في موجب لعنت فرايات عملت بي طلاق دين والاضحض اين فلطى برناوم بوكردجت چاہتا ہےلیکن منفی فقری روسے جب اسے پرمہولت منہیں ملتی تو وہ الی مدیث مسلک کے ملماء کے ہاس ا تلہے اودفتوی کے کر رجت کرلیتا ہے۔ اس طرح کے لوگ المحدیث علماء کے پاس بکٹرت آتے ہیں ، خود جامع سلفیہ سے اب مک ہزادوں فنزے مادی ہوچکے ہیں ، آنے والے مختلف شہروں ،قصبوں اور دیہا توں سے تعلق رکھتے ہیں اور منتلف حیشیت ومنصب کے وک ہوتے ہیں۔ دہلی میں مرکز کاجمعیۃ اہل حدیث کے دفتر میں مجی مذکورہ نوعیت كسوالات أقد رستين اوروبان كمبس تمين على ال كيوابات ديق ب محطدون اسى وعالى سوال أيا اور اس كاجراب مبية ك طون عديا كياج في قراك ومديث كى

روشی میں دجت کائی ٹابت کیا گیا سے معید کا یہ فتوی کسی طرح ملکی ذوا نے ابلاغ تک بہونچ گیا، ان دالا نے یہ دیکھا کہ اس میں عورت کے لئے سہولت اوراس کی عزت کا تحفظ ہے، لہذا اپنے لمور پراس کی اشاعت کی۔ حنفی خرجب کے مقلدین کو یہ بات اچھی ٹہیں لگی کہ ان کے مسلک مقابلہ میں جماعت اہل حدیث کے مسلک اور فتوی کو پہند کیا جائے، چنا نچ فی ملما دم بدان میں اتر پڑے، اور بیہلے در پردہ اور پھر ملان برطور پر جہاعت اہلی شر اوراس کے مذکورہ فتوی کے خلاف بے سروپا ہاتیں کہنے لگے، حد تو یہ ہوئ کہ معامیر البند "مولان اسعد مدفی ما اور سے میں اتر ایک سمارے فقر حنفی کی مدافعت کا فرض اوا کیا۔

مذكوره فترى جارى كو كرجيعية المحديث في نوكونى ئن بات كهى مقى ندكسى كفلاف كوئى اقدام كيابيا،
البتداس كاطلاق ثلاث شاخت من ملك كفيرسلم لوگول كو پ خدا گيا مقا اودا نهوس في اس كوسرا با محتا اگرملكى ذدائع ابلاغ اود فيرسلم عوام كے مذكوره رويه برسلائوں اور بالحضوص اصناف كى طرف سے فاموشى
المسلكى ذدائع ابلاغ اور فيرسلم عوائ قباصت ذمقى ، نيكن تقليدى ذهن ركھنے والول كويرگوادا نه جواكران كے فوئ افتتياد كرئى جاتى تواس ميں كوئى قباصت ذمقى ، نيكن تقليدى ذهن ركھنے والول كويرگوادا نه جواكران كے فوئ كے خلاف المحديث كے فلاف المحديث كے فلاف المحديث كے ملاون المت ميں انتشا رجھيلار ہے ہيں إلى اورائي پريس كا نفرن من مقلدين اگر خاموش رحتے يا مرف يه وصناحت كركے چپ بوجاتے كرجھية المحديث كا جادى كردہ فتوى خنى مقلدين اگر خاموش رحتے يا مرف يه وصناحت كركے چپ بوجاتے كرجھية المحديث كا جادى كردہ فتوى خنى مقلدين اگر خاموش رحتے يا مرف يه وصناحت كركے چپ بوجاتے كرجھية المحديث كو جات خوب كا اختلاف كو تين غير بحق طلاق كوتين غير بحق طلاق المائين عصول بين بو قائم ہے و اعرائي كھي وا ، اورجھية العلمائين صحول بين برع گئ امرائي ميں وا والعلوم ويوبند تقسيم ہوا ، اورجھية العلمائين صحول بين برع گئ اور اس بن المتنار ومنالفت كى يصورت المبھى قائم ہے ۔

معلوم نہیں یرسرخی قومی مورچ کی ہے یا اسے اسی طرح موصول ہوئی ہے۔ اگر قومی مورچ نے معمافی فن " کامظامرہ کرتے ہوئے اس اطرح کی مدخی دانگاؤ ہو قیصاری گازاد الله ، مرک اللہ ، اللہ ، کر ، اد، اللہ الاحد ماج نه تعی اسے اس نے دہنی کسی مصلحت کے لئے واضح کیا ہے ، مگر مدالزام سرکا نفظ استقال کرکے اس نے عبلیا وِ اہل حدیث کا افرام دراصل الزام ہی ہے ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ تعلق نہیں ۔ تعلق نہیں ۔

اوراگرقومی مورچ کے پاس یرسرخی اسی طرح آئی ہے توسرخی لگانے والے حضرات سے ہماری گذارش ہے کوآل ہے محدیث سے جماری گذارش ہے کوآل ہے محدیث سے جماری گذارش ہے کوآل ہے محدیث سے جمسلہ نابت ہواسکتا بلکہ جولوگ اس حکم کی تردید کے در ہے ہیں وہ انتشار معبیلانے کے مرتکب ہیں ، اورجن لوگوں نے اگر کی تقلید کے نام پرسلانوں کو جا و فرقوں بلکہ اس سے نا نگر فرقوں میں بانٹ رکھاہے وہ انتشار معبیلانے کے مرتکب ہیں ، اورجن لوگوں نے مرتکب ہیں ، علا والی حدیث کی تویہ کوسٹش ہے کہ تام مسلان قرآن و مسلان کوآن و مسلان کوآن و مسلان کو ایک مرتکب ہیں ، علا والی حدیث کی تویہ کوسٹش ہے کہ تام مسلان قرآن و مسلان ترتش ہوجا بین اور امتیوں کی بیروی سے اپنے آپ کوآذاد کو لیں ۔

 تبدئی کرکے اہل تقلیدی ہمتوا بن جائے ہ جا عت اسلا کی گاگی است اور نسخ بیداری کا دعوی کرتے ہا اور اتحاد بین المسلیدن کے تور اس حد تک علی را رہیں کہنی سلانوں کے طاوہ دوسروں سے بھی ہا تھ طالیتے ہیں لیکن انفیل بھی یہ گوارا نہیں نظر آٹا کہ خلاق ٹلاٹر کے مسئلہ ہیں جا عت اہل صدیث کے فتوی کو تبول کرلیں یا اس پہنا مؤتنی اختیا رکرلیں جب کریہ فتوی تران وحدیث کے واضح دلائل پر مبنی ہے ، اور عیم نبوی ، عصر صدلی اور عیم فاروقی کے اہتدائی دوسالوں میں اس برامت کا عمل ہوتا رہا ہے ۔اس لئے جا جت اسلامی کے اس دو برسن ہدکیا جاتا ہے کہی منصوص فقی مسلک کے وہ حامی نہیں جقیقت ید ہے کہ اس جاعت کے لوگ منی کے مرضی فقر کے پابند وجا ی ہیں اور اس کی تروی کا دو فاع ان کا مقصد ہے ۔

تعلیدی ندارب کی تاریخ پرخود کیج توصاف نظرائے گا کدان مذامیب کے ماننے والے بری طرح جودوقت کا شکار ہوتے ہیں ، اپندام کی تعلید کے ان کے باس دلائل ہوتے ہیں ، لیکن ان کو یہ گوادا نہیں ہوتا کداسی کے دلائل کی بنا پر دوسروں کو کسی دوسرے امام کی تعلید کا حق دیں ۔ بھر تعلید کا جوش وتشدد اس مدیک بڑھ ہے کہ امام کی حمایت میں اما دیث نبوید کی تا ویل و توجید کرتے ہیں کہ وہ تعلیدی مذہب کے موافق ہوجائیں ، او جب اس کی بی گنجائش نظر نہیں آتی تواما دیت کوچوڑ کر اپنے امام کی بات پرعمل پر اجوجاتے ہیں ۔ اس موضوع مستعدد کتابیں عربی اوراد دومیں کعی جائی ہیں ، ان کے مطالعہ سے تعلیدی مذاہب کے انحراف کا اندازہ کم میں بات یہ مستعدد کتابیں عربی اوراد دومیں کعی جائی ہیں ، ان کے مطالعہ سے تعلیدی مذاہب کے انحراف کا اندازہ کم حیا سکتا ہے۔

یر غود فرمائیے اور بھرسوچے کہ ان کے دل میں اتحاد کا کیسا جذبہ ہے اور اس کے وجود کے لئے وہ کس قدر سنجیدہ ہیں، کمعتے ہیں :

مع اوراس سازش کا افسوسناک پہلویہ ہے کراسے پانی دیا ہے فیمقلدین کے اس موقف نے وامت کے اجماعی اسمالک کے خلاف ہے ، اور جے امت نہایت قوی دلائل سے باربار رد کرئے ہے ، حتی کہ سعودی عرب مجلس کی الدائی ہے ، اور آج کل سعودی عرب کی عدالتوں ہیں یہ قانون دائے ہے ، حالان کو مومت سعودیہ بڑی مدتک علامہ ابن تیمیہ کی دائے کی پابند دہت ہے کی عدالتوں ہیں یہ قانون دائے ہے ، حالان کو حورت معودیہ بڑی مدتک علامہ ابن تیمیہ کی دائے کی پابند دہت ہے سکہ اس مسکہ میں اس خالامہ کی دائے کوچوڑ دیا ہے جو صریح طور پران کے موقف کے کر در ہونے کی دلیل ہے یہ مگراس مسکہ میں اس خالام اس موری کو دے رہے ہیں ، حالان نکہ خود آپ کا حال یہ ہے کہ مغیر تعلیق کے ناخوش کو دائے ہے کہ اسلام کے خلاف سازش کے ناخوش کو دائے کہ اسلام کے خلاف سازش کے ناخوش کو دائے کہ کوشش کر دہے ہیں ، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش کا نام لے کراپ حنی مذہب کے دفاع کی کوشش کر دہے ہیں ۔

تین طلاق کوتین قراردینے کے مسلک کوآپ فی سرامت کا اجاعی مسلک " بتایا ہے، یہ کذب بیان او المبیس ہے، معزوی دعم معابریں اس پراجاع کا دوی بددیل ہے، اس کی قومنے کے لئے تنویرالافاق میں الله الله من المبیس ہے، واقع ہے : " کہا جا آ ہے کہ تین یکما کی طلاقوں کے واقع ہونے پراجاع ہے، درمیان مختلف فیدرہ ہے واقع ہونے پراجاع ہے، میں یہا تی می نہیں ہے، واقع ہے کہ پرسٹلا امت کے درمیان مختلف فیدرہ ہے اور دور معابر سے لے کماب تک اس کے بارے میں اختلان چلا آد ہا ہے، معزت ابن عباس کی مدین می مسلمیں موجود ہے۔ میں بیان کیا گیا ہے کہ عہدرسالت اور عہد صدیقی میں تین طلاقوں کو ایک طلاق سم محاجاتا مقا۔ اس سے واضی ہوتا ہے کہ عہدرسالت اور عہد صدیقی علی تین طلاق سی میارت پڑو کرکھیے: اس سے واضی ہوتا ہے کہ عہدرسالت اور عہد صدر کی کا اجماع کس بین پریما ہی الدیس مالدول می السدیدی، وجماع مقد منا الدوق میں المدین المسلمیدی، وجماع نفت منا المدین عباس میں المجتہدیں المدین علیہ مالمعول فی المسلمیدی، وجما لاشک فیدہ آپ الن المدین المدین عباس میں المجتہدیں المدین علیہ مالمعول فی المسلمین، وجماع نتقلیدہ جیا الذرك ذکر دنا، ولا یجب تقلید عبر ونها را والا نفاح می فیدہ خوال نا المنا می المدین المدین قد فعل فی لاف لمتحد میں المدین المال می دوسو المنا میں المدین قد فعل فی لاف لمتحد میں المنا میں المدین 
من ايقاع الطلاق على وجه مغائر للسنة - " من هم

ان دونوں اقتباسات سے نائب مغتی مساحب کے اس دعوی کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہتیں کجائی طلاقوں کو تین ما در نردستی کے ذریعہ دوسروں پر اپن طلاقوں کو تین ما نشامت کا اجاعی مسلک ہے۔ اس نوعیت کی تلبیس اور ذہردستی کے ذریعہ دوسروں پر اپن بات مقویتے سے معلوم نہیں کیسا اتحاد قائم ہوگا، اور اسلام کے خلاف ہونے والی ساز شوں کاکس طرح مقابلہ کیا جائے گا ؟ ۔

تقلید سے انسان میں ایسا تعصب پیدا ہوجا ہا ہے کہ وہ بدیبی ہاتوں کے انکار پر بھی اڑ جا ہاہے ، نائب مفتی صاحب تین طلاقوں کو ایک طلاق رحبی قرار دینے کی خرابیاں گناتے ہوئے ایک خرابی یہ بتاتے ہیں گؤتین کوایک ماننے سے حرام کاری کا دروازہ کھلنے کا قومی اندیٹ ہے ، بایں طور کرشو ہرکئ طہوں میں کئی مرتبہ متعدد الفائد سے طلاق دے چکا ہوگا مگر ہر بادیج بلیے واقعات بتائے بنیر مفتی سے ایک طلاق رحبی کا فتوی حاصل کرلے گا حالانكرتيسرى طلاق كے وقوع كے بعد كسى كے نزدىك مجى دحبت كى كنجائش نہيں رہتى يو

اس عبارت میں اللہ جورکو توال کو ڈانٹے " والامسلہ ہے ، حنفی مذہب کے علماء نے کہ بالحیل پول کرتے ہوئے یہ شرمناک طریقہ نکالا ہے کر مکیائی تین طلاقیں دینے والا اگر اپنے فعل پرنا دم ہوا ورعورت سے رحبت کرنا چاہے تو حلالہ کر لے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کرمطلقہ عورت کا کسی مردسے وقتی طور پرن کاح بجمعا دیا جائے ہوایک دات بعد اس سے طلاق کے کرعورت کو پہلے شوہرکی زوجیت میں والیس کردیا جائے۔

اس سفرمناک حرکت میں ہارے نائب منی صاحب کو کوئی حرام کاری نظر نہیں آتی ، اور تنین طلاقو کا ایک مانے میں اپنے مغروضات کی بنا پرحرام کاری کا دروازہ کھلتا معلم ہوتا ہے ۔ مفتی کے سامنے استفتار کی مسیح صورت پیش ذکر نے کا احتمال توکسی بھی مسئل میں پیدا ہوسکتا ہے ، توکیا اس کی وجہ سے متردیت کے نابت کہنا شدہ احکام کوچیوڑ دیا جائے گا ؟ نائب مفتی صاحب کوان واقعات پرغور کرنے نے بدرحرام کاری کی بات کہنا چاہئے ، جن میں ایسا ہوتا ہے کہ طلا کرنے والا شخص طلاق وینے پرتیارہی نہیں ہوتا بلکر عورت کو اپنے پاس مستقل رکھ لیتنا ہے ، اور مودت کو اپنے پاس مستقل محمد مندین مصلک کی وجہ سے پیش آتی ہے ۔ اس طرح کی مصنی خیز واضو سناک صورت حال آپ لوگوں کے نفتی مسلک کی وجہ سے پیش آتی ، اور جوفعل نبی مسلک کی وجہ سے پیش آتی ہے ، لیکن اس میں آپ کو کوئی قباحت نظر نہیں آتی ، اور جوفعل نبی مسلک کی وجہ سے پیش آتی ہو ایک داری کا اندیث محسوں ہوتا ہے ۔ لو ذو بالٹ مین ذلاف ۔ مقادین کے مسلسلہ وسلم سے ناب سے اس میں آپ کو حرام کاری کا اندیث محسوں ہوتا ہے ۔ لو ذو بالٹ مین ذلاف ۔ مقادین کے مسلم سے ناب سے اس میں آپ کو حرام کاری کا اندیث محسوں ہوتا ہے ۔ لو ذو بالٹ مین ذلاف ۔ مقادین کے مسلم سے ناب ہو اپنے مذہ میں برعمل کے مقابلہ میں صوریت جھوڑ دیتے ہیں !!

کی افیلم مندون فرس اشاعت اسلام صوفی کی مرون فرس مے ؟

متالیت غاذی عزیر بن مولانا محالین اثری

میم رو پیء و میم رو پیء و بیمت هم رو پیء و بیمت هم بردو پیء و بیمت هم بردو پیء و بیمت میم بردو پیء و بیمت میم بردو پیء و بیمت بیمان ایمان و بیمان و بیم

## طلاقِ ثلاثه کی ناخوشگوار بجث چنگه مراسط

ہندوستان بیں جاعت اہل حدیث کی ترقی پرمسلمانوں کے کچھ فرقے یا ان فرقوں کے کچھ افراد
بغض وصد کا مظاہر و کرتے ہیں، اورجب موقع پاتے ہیں تواہل حدیث جماعت کے افراد کو تنگ کرتے
ہیں، اپن مسجدوں کے دروازے ان پر بندر کھتے ہیں، اوران کی مسجدوں پر قبصنہ کرتے ہیں اِنگریزہ
کے دور میں ساجد مے تعلق متعدد مقدمات عدالت میں بھی گئے، اور وہاں سے اہلی حدیث کے قبیں فیصلے صادر ہوئے۔
فیصلے صادر ہوئے۔

اس مکروہ تصویر کے ساتہ ہی الیی خوشگوار مثالیں ہی موجود ہیں کہ غیرا ہمدیت علماء نے مختلف مواقع پر اہل حدیث جاعت اور اس کے ملماء کی دینی ، تدرسی تعسنینی اور علمی خدما سنت سکا اعتراف کیا ہے ۔

لیکن بالعرم دیکھاجا آ ہے کہ اس جماعت کے سلسلہ میں دوسری مسلم جماعتوں کے افراد نفرت وعدادت بی کا اظہار کرتے ہیں ۔عداوت کا یہ دویہ اس وقت زیادہ افسوسناک و تکلیف دہ جوجا آ ہے جبسی جماعت یا تنظیم کے منرعوم مسریماہ اس جماعت کے خلاف تجریحی رویہ اختیار کرتے ہیں ۔

گذشته چذمهینوں سے پکیا ئی تین طلاقوں کے مسئلہ کولے کرمنی نزہب کے بعض ملقوں کی طرف سے اللہ ملائ کے مشال ملی میں اللہ میں تائع ہوں یا ہے ، اور اس دل اُزاوروں کی تازہ مثال مارستم ہوں ہے کہ اواد ملک میں شائع ہونے والا وہ معنمون ہے جس میں تحفظ شریب کا نعرض کا اُستم ہوں کا مستم ہوں ہے ہوں کا اُستم ہونے والا وہ معنمون ہے جس میں تحفظ شریب کا نعرض کا اُستم ہونے والا وہ معنمون ہے جس میں تحفظ شریب کا نعرض کا نعرض کا اُستم ہونے والا وہ معنمون ہے جس میں تحفظ شریب کا نعرض کا نعرض کے اُستان کے اُستان کی میں شائع ہونے والا وہ معنمون ہے جس میں تحفظ شریب کا نعرض کا نعرض کا اُستان کی میں تحقیق کے اُستان کی کا نعرض کے اُستان کی کا نعرض کے اُستان کی کا نعرض کے اُستان کے اُستان کی کا نعرض کے اُستان کی کا نعرض کے اُستان کی کا نعرض کی کا نعرض کے اُستان کی کا نعرض کے کا نعرض کے اُستان کی کا نعرض کے اُستان کی کا نعرض کی کا نعرض کے کا ناز کا نعرض کے کا نائز کی کا نعرض کے کا نعرض کی کا نعرض کے کا نعرض کے کا نعرض کی کا نعرض کے کا نعرض کے کا نعرض کی کا نعرض کے کا نعرض کے کا نعرض کی کا نعرض کے کا نعرض کی کا نعرض کے 
کی دعوت دی گئی ہے۔ دو سری شال اس کا نفرنس سے متعلق ایک ربود شہر جس بیں جافت اہل صدیث برسخت قسم کے الزامات مالد کے گئے ہیں بلکہ اس جافت کے خلاف افراد بردازی گئی ہے۔ تیسری مثال بنارس کے دوزنامر قوی مورج کا دہ اداریہ ہے جس بیس اس بات پرخوش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جمعیۃ اہل حدیث کے امیراور دیگر علیادا ہل حدیث نے سلم پرستال اورڈ کے اس بیان بردستنظ کرد بیٹے ہیں جس بیس بکیائی تین طلاقوں کوتین ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ بردستنظ کرد بیٹے ہیں حس بیس بکیائی تین طلاقوں کوتین ہی تسلیم کیا گیا ہے۔

ماموسلفید کااما آنده نیجاعت الماحدیث برطمن و شنیع کمر نیوالی ذکوده تخریرون بیانی تا ترات کاالمهارکیا ہے۔ اسا آنده کیان تحریروں میں سے ایک تحریر دوز نا مرا واز ملک میں شائع جو کئی ہے، لیکن بقیہ تحریری کہیں شائع منہیں ہوئی ہیں۔ ہم ان سب تحریروں کو محدث میں اکٹھا شائع کر رہے ہیں تاکوسلانوں کی قیا دت کے مدھیوں کی حقیقت سامنے اُجائے ، اور مون لوگوں کو اہل مدیث جا وت کے موقف کا ملم نہیں ہے وہ یہ جان لیس کر برجا عت ملاق ملاش من لوگوں کو اہل مدیث جا عت ملاق ملاش من کے مسئلامیں کیا کہت ہے۔

### آ تحفظ ِشریعت بادل آزاری؟

روزنامه اواز ملک شماره ۲۰ رستم بر ۱۹ میں ایک صنون بعنوان مستحفظ شریعت کانفرنس وقت کاایم مقامنه مستامنه مستوات ب

اص معندن بن جمعة علاد وارانسى كسكريرى ماحب فنام ك بغيرا عت الل عديث برطنز وتعرف كالمعن مندن بن جمعة علاد وارانسى كسكريرى ماحب فنام ك بغيرا عت الله عند وريا بيال المرابك طرف اسلامى شريعت برحمله كم خلاف واويلا بيالا بار المبعد، اود دومرى طرف اس شريعت كم ماف والوس كم خلاف كي اليها را المبعد معنمون تكارما حب مستخلا و المبعد ا

اس اسلوب سے بات کرے۔ مٰدکورہ مضموت جاعت اہل حدیث کی قلت کا مذکرہ بیجد دل اُ زارطود برکیا گیاہے ، اور يدوى معى كياكيا بيد كريد مرف دو فيصد لوك بي ، يخوش فهى ياكذب بيا فدس ، جب سكريرى صاحب شاركريك توحقيقت معلوم موجائ كى ـ يردعوى عبى بنياد م كردور دسالت بين ايكملس كى تين علا قيس تين مانى ماتى متنين، اس دوئ كى مقيقت تنويرالأفاق مين طاحظ فرمائير مفتحكه خيزيات يه م كيم منبون مين جماعت الممارية كومشى بجراوردوفى دكهاكي ب، بجر أخريس يرابيل بمى به كدكانفرس بين بلاامتياندسلك ومشرب برمكتبرفكر ك على ومفتيان شركت كري معلوم منبي اس دعوت بي على والى حديث شامل بي يانبي إ دل بيسب امريه ہے کہ قلت کا چوطعنہ سکرٹیری صاحب جاعت اہل حدیث کودے رہے ہیں۔ وہی طعنہ بریلوی مکتب فکر کے الن کے صنی معائى انېيى د د رېيېيى ، سوچناچام كرى و باطل كافيملكېي قلت وكثرت سے بوتا م كيا قرآن كريم اور امادیث نبوی بیں پرصراحت نہیں ہے کہ اہل حق تعداد میں میشہ کم ہونے ہیں ؟ اسی طلاق تلاشہ کے مسئلمیں ایک دعوى يهم كياجار بإب كركزى جعية الم حديث هندك اميراوردوس علما والم عديث فيمسلم برسل لا بوردك اس بیان پردستخط کردیئے ہیں جس میں یہ وضاحت ہے کہ ایک عبلس کی تین طلاقیں تین ہی مانی جائیں گی۔ یہ دعوی سرامرکذب بیانی اور تحریف پرمبنی ہے ، جمیت اہل صدیث کے امیر نے جس بیان بردستخط کیا ہے اس میں مذکور ؟ نوعيت كاكولى جَلم وجود نهي مي أنغب م كدكذب وافتراء كدديد شرييت كتحفظ كادعوى كياجار إس - ٥٠٠ اصغرعلى امام مهدى السلغى

#### (<del>P)</del> عوام پر دھونس

مورخر ۲۰ رستم ۱۹ م کے اواز ملک میں ایک مفہوں جمعیۃ علما دوارانسی کے سکر شری مولوی عبدالمتین ماوب کا شائع ہوا ہے، اس مفہون میں اسلامی شریعت کے خلاف ہونے والی ساز شوں کا رونا بہت زور و شور سے دویا گیا ہے لیکن اسی خمن میں خود اسلامی شریعت پر حملہ کیا گیا ہے مومون نے لکھا ہے کہ معروسالت میں ایک جمہری تن مانی جاتی ہے جمومون نے لکھا ہے کہ معمورسالت میں ایک جمہری تن میں ان باتی جات ہے کہ کتب مدیث سے واقفیت رکھنے والاکونی معمولی آدی ہی جات ہے کہ کتب مدیث سے واقفیت رکھنے والاکونی معمولی آدی ہی

اسے ذبان پرنہیں لاسکتا، کیا جمعیہ علادوارانسی کے سکریڑی معاجب ثابت کرسکتے ہیں کردور درمالت میں ایک مجلس کی تین طلاق تین مانی مباتی تھی ہ

جمعیۃ علما دکوموقر تنظیم بتانا اوراس کی خدمات کا مبالغہ آمیز نذکرہ کرنا ممکن ہے قابل گرفت نہو، لیک تاب سربیت کی نسبت سے کوئی بات کہی جائے گی تو اسے ثابت کرنا ہوگا ، جو لوگ مقلدین ان کو ثبوت کی مزیاد کیا ہے ؟ لہذا مولوی ہو ، لیکن جو دلائل سے واقعنیت کے بعد عمل کرتے ہیں وہ صرور بچیں گے کہ آپ کے دوئ کی بذیاد کیا ہے ؟ لہذا مولوی عبد المتین صاحب کا فرض ہے کہ وہ اپنے فذکور دوؤی کو کسی مح اور معتبر دلیل سے ثابت کریں ، میدان سیاست کی دوئون اور تعلی شریعت کے معاملات میں کام نہیں اس کے افدر جو تفرقہ اور تعلی شریعت کے معاملات میں کام نہیں اسکتی جمعیۃ معاوی تقدیس میں آپ جو چا ہیں کہیں ، اس کے افدر جو تفرقہ اور اندی ہے اس برجس قدر جا ہیں پر دہ دولیں ، لیکن خلاوا شریعت کے مسائل میں وجل د تلبیس سے کام نہ لیجئے ، اور اور پر دھونس جمانے کے لئے مبالغہ آمیز باتیں نہ کہئے ، ہم خود ملما د حنفیہ کے دوالہ سے آپ کو بتا سکتے ہیں کے عاملات ٹلا ان کا کیا حکم تھا ، پہلے آپ اپنے موقف پر ایما نداری سے سوجئے ۔

مذکوره معنمون میں سکر شرکی صاحب نے بڑا دل اُزار اسلوب اختیا رکرتے ہوئے طلاق ٹلاٹ کوایک ملنے دالوں کو قلت تعداد کا لمعند دیا ہے ، اور مزعوم رُننا سب می بیش کیا ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں \_

موصوف کومعلوم موناچا ہے کہ طلاق ٹلاٹہ کوایک کہنے والوں کی تعداد کم ہویانیا دہ اس سے نفس مسئلہ پر کولُ اٹر نہیں بڑے گا بشرطریکہ وہ مسئلہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہو، لہذا تعداد کی کمی کا تذکر وطفل تسلی سے ذیاد کولئ حیثیت نہیں رکھتا ۔

تعدادی کی کاجب ذکرا آ ہے تو فوری طور پریسوال پریا ہوتاہے کہیں طلاق کوایک مانے والے جب اس قدر مفردے ہیں توج حلقہ تقلید میں اس فدر کھلبلی کیوں ہے ، جب سے مرکزی جمعۃ اہل صدیت مندکا فتویٰ شاکے ہوا ہے اس وقت جمعیۃ علما دے ذمہ داران ا وردو سرے صنفی علما ءاجتا عات اور دورے کر رہے ہیں ، انٹرو پودے رہے ہیں اور دو کو سے اتن اور دی کو چہانے کے گئے منز و تو مین اگر اور اس میں ذمہ دار و فیر ذمہ دار سمی ملوث ہیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ آج کے دور میں کہ میں و قریب کی موج ہو ہے اور اس میں ذمہ دار و فیر ذمہ دار سمی ملوث ہیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ آج کے دور میں کہ میں مراد و فیر ذمہ دار سمی ملوث ہیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ آج کے دور میں کہ میں فردیا جا ہے دور میں کہ اور اس میں ذمہ دار و فیر ذمہ دار سمی ملوث ہیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ آج کے دور میں کسلک پر چاہے ممل کو د

المبتري كوسشش مزورى مي كرم مسئله كى دليل ساعف أجائ -

\_\_\_\_\_ عيرالوباب عبازي

#### س محفظ شراعیث کے نام پردل زاری

دوزنامه اوازملک شاره ۲۰ رستم و ۹۳ رستم و که مدا پرایک صنون بعنوان " تحفظ سریت کانفرنس وقت کا ایم تقامنه " شائع بوا به ۱س میس طلاق ثلاثه کے تعلق سے متعدد دل اُزار جلا اور تلبیسات درج بن ایک مقام برادشا دے اس کرشته دنوں ایک شمی عوج ا مت کے توجان اخبار میں ایک فتوی شائع بوا بے جو بوری دنیا کومعلوم ہے کہ امت میں اپنے اس مسلک میں وہ تنہا ہیں "

اس اقتباس میں فرور وتعلی اور کشرت تعداد کا جوزیم ہے، اور جی طرح جاعت اہل صدیث پر طنز کیا گیا ہے اس کوسائے دکھ کراسی مضمون کے اقتباس پرغور کیج اور اندازہ لگائیے کہ دونوں اقتباسات میں کتا تعنیا د ہے : مد ان دونوں پروگرام ہیں اس نے بلا امتیا زمسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علیا دکرام و مفتیان عظام کوشرات رب کی پر خلوص دووت دی ہے ، پہلے اقتباس میں جودل آزاد طنز ہے اس کی روشنی میں مصنون فکار کے اس وموی کی پرخلوص دووت دی ہے کہ بلا امتیا زمسلک و مشرب ہر مکتبہ فکر کے علیا دشر کی ہوں ہ جن کو آپ میں ہو ایک کاطعنہ دے دہے ہیں ان کے کسی تعاون کی آپ کو کیوں صرورت ہے ؟

کشرت تعداد کے جس عرود میں معنمون نگارمبتلا ہیں اس کی حقیقت تھی سب کومعلوم ہے ، احناف ہیں بریلوی مکتبرفکر آپ کو سینے کہا ہے ۔ مکتبرفکر آپ کو سینے کہا ہے ۔ مشیعہ آپ کے ساتھ شرکی نہیں ہیں مہرک کوئٹرت برکیوں نازمے ؟ اوراس کشرت سے آپ نے کوئٹ کی تھی سلیمالی ہے ؟

ایک مقام پرمنمون نگار نجاعت ایل مدیث کودوفیصد بتایا ہے، ید مرامر کذب بیانی ہے، مومون اگر جاہیں گئ قرم ان کومیح تناسب بتادیں گئے، فی الحال یرگذادش ہے کرفر آن کریم میں اس بات کی صاف طود برومنات ہے کہ تعداد کی کڑت وقلت تی پستی اور کا میا بی کامعیار نہیں ، ایھے لوگ ہمیشر کم ہی رہتے ہیں ، اسی مصنون کی متعدد

امادیث بھی واردیں ۔

مصنهون نگار مسجیته علماوی نمائندگی کردید بین اور مسی که مقانیت کے طویل عرفی دعوے کروہ بین اس نے بسی اس شمی مبرح احت کو نظار داز کرنے کی جرات نہیں کی بلکراس جماعت کے علما دکواعلی منصب پر دکھا ایکن اُب آج دوفیصد کامن گھڑت تناسب نکال کراس جماعت کوطعند دے دہے ہیں -

" كرْت وقلت كى جس اندهى منطق كواكب بيش كرره من بياد ميرتمام شرك وبدعت اودكفرواليا و مائز ملكه افعنل عقر مي يكر اس لئر يوش مين ره كرقلم جلائي -

المان خلاق ثلاثہ کے مسلک کو اکر آپ جس تحفظ شرویت کا نفرنس کی دعوت دے رہے ہیں اسے اصل میں تحفظ نیت کا نفرنس کی دعوت دے رہے ہیں اسے اصل میں تحفظ نیت کا نفرنس کی دعوت دے رہے ہیں اسے کہا م دیجے کیونکہ جو لوگ بین طلاق کو ایک مانتے ہیں اس کے پاس قرآن وحدیث کی تقوس دسلیں موجود ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ بات کی بنیا دہے کہ دور رسالت میں تبین طلاق کو تین مانا جا تا متنا ، آپ اس کا شروت کھی ہی بین کی تعرب کی تعرب کی تعرب میں کے اس کے کہا کہ دور میں وہ طلاق نما نئر کے مسلم بی خود علا دامنا ف نے تسلیم کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امت کے اندراختلاف موجود ہے۔

جمعیة علاد شریعت کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ اپنی ساکھ بنانے کے لئے کا نفرس کردہی ہے۔ جاعت اہل حدیث کے نقط دنظر کودلائل سے رد کرنے کا اس میں ہمت نہیں ، اس لئے ہو دیگینڈے کاسہادا نے رہی ہے ، شریعت کے خلاف آپ لوگ دشموں کی موالفت کر کے خود شریعت کی گئی دشموں کی ساز شوں کا ہوا کھڑا کر دہے ہیں ، لیکن جاعت اہل حدیث کے مسلک کی مخالفت کر کے خود شریعت کی بیخ کئی کے ملزم ہی دہے ہیں ، اس اصلوب سے شریعت کا تحفظ نہ ہوا ہے نہوگا ۔

محرستعيم السلغى

مساریتنل لا بورڈ کے ذمہ داران کی خدمتیں

ا ایک اس کی تین طلاق ایک ہے یا تین ؟ اس مسئلہ پرکئی دینوں سے بحث بل سی ہے ،اس دوران متعدد

لکھنے والوں کا دوسراطبقدان لوگوں کا ہے جنہوں نے طلاق ٹلاٹر کے مسئلہ میں جاعت اہل حدیث کے نقطُ نظر کی تائید کی ہے اور صنی مذہب کے رویہ کو غلط قرار دیا ہے ، بالخصوص مع حلالہ "کے نام برجوحیا سوز حرکت ہوتی ہے اس کی مذمت کی ہے ۔

دونوں طرع كيمباحث اخبارات بين كئى ماہ سے شائع ہورہے ہيں ،اس سلسله كى جن تحريروں بين حفيت كا دفاع كيا كيا ہے ان بين جنتي اور ان بين جنتي اور ان بين جاعت الل حديث كو اس الداز سے خطاب كيا كيا ہے كرگويا اصل جرم اس جماعت كاہے ، اور جولوگ ايك مجلس كى تين طلاق كوتين مانتے ہيں اور مجر صلا ليكامشور ويتے ہيں وہ بدگا ہ ہيں !

ادھ مندروز پہلے یہ خرائی کرمسلم پرسنل بورڈ نے کوئی بیان تیاد کر کے جس میں دیگر باتوں کے علاوہ پیجادی خاکدا کی مجلس کی نین طلاق تین ہی مائی جائے گی ، جمعیۃ اہل حدیث کے علما دسے اس پر دستھ ظالملب کیا ، لیکن ان لوگوں نے اس پردستھ فاسے انکاد کر دیا۔ اس کے بعد ۱۷ رستم مراوع کے قری مورجہ بنادس کے شادہ میں ایڈ مٹورل ٹا لئے جوا بن ساید شرصاحب نے برصاحت کی کر پرسنل لا بورڈ کے جس بیان پر امیر حجیعیۃ اہل حدیث صند اور دیگر اہل حدیث علماء کے دستھ ایس اس بیان میں یہ وصناحت موجود ہے کہ ایک محلس کی تین طلاق تین ہی ہوگی مذکر ایک ۔

ایڈسٹر قوم مورج کی اس تحریر کے بعد میں نے دہلی میں مرکزی جمعیۃ المی صدیث کے دفتر میں فون کر کے متبقت الل سے آگا ہی صاصل کرنا جا ہی ، وفتر کے ایک ذمر دارحا فظ شکیل احمد میر میٹی مناحب نے بتا یا کہ امیر جمعیۃ نے جس بیان برد تخط کیا ہے اس میں اس طرح کا کوئی جملہ موجود نہیں کہ ایک جمیلس کی تین طلاق تین ہی ہوتی ہے۔

معیۃ اہل صدیث کے دفترسے اس نوعیت کا جواب ملنے کے بعد اندازہ ہوا کہ پرسنل لا بورڈ بھی مختلف مسالک کی نائندگی کے اپنے مزعومہ دعویٰ کے ہاوجو دحنفیت کے دفاع کے لئے آبادہ ہوگی ہے ، اور اب اس مقصد کے لئے اس نے تلبیس اور افتراء ہردازی کی راہ اختیار کرلی ہے ۔

يرمرف ايك عنمون سيمنتخب طنز پر مجله بي، بنارس كاردوا خبارات بين اس نوعيت كى دوسرى تحريري مى شائع بوق ربتى بي -

چوند آپ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار اور مسلکی اتحاد کے بوعی ہیں ، اس لئے آپ کی خدمت میں ہم در ہے ذیل گذار بٹات بیش کرر ہے ہیں ، امید کرنشنی نجش جواب مرحمت فرمائیں گے :

ا۔ اس بیان کافود کا بی مرحت فرائے جس برام حجیۃ الی صدیت صنداور دیگر علما داہل صدیث کے

دستخطیس

۲- مسلم پیسنل لابورڈ اگر کی مخصوص مسلک کا نائندہ نہیں ہے توصفنیت کے دفاع کے لئے کوشاں کے میوں ہے ؟

سا۔ بتحفظ شریعت کے عنوان سے جو کانفرنس کی جارہی ہے کیا اس کامقد میں تا کا تحفظ نہیں ؟ مم ۔ طلاق کے مذکورہ مسئلہ میں جوموقف بورڈ نے اختیار کیا ہے کیا اس سے اتحاد بین المسلمین کی دعوت کو فائرہ بہونچے کا یانقصان ؟

۵۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے موجودہ صدر محترم تحریک پیام انسا نیت کے مبی قائد ہیں، اس تحریک کے مخاطب غیرسلم بھی ہیں، اگر طلاق کے معولی جزئیہ میں آپ جما مت اہل حدیث کو برداشت نہیں کربارہ ہیں تو بچر غیرسلموں کو آپ کس طرح برداشت کریں گے ؟
آپ کس طرح برداشت کریں گے ؟

عبدالوحيد مشيخ الجامعة السلنيه ، بنادس ٩/٢٢ ر٩٩٣

دعاء کے آداثِ واحکام

تالیعت \_ مولانا مزیزار می استاذجامع کمی بارت و الیمن کمی بارس المی می استاذجامع کمی بنارس فرمن ناز کے بعد باتوا شاکر دعاء مانگنا علماء مندوپاک کما بین ایک برابرزیر بحث مرا در ایم المی می فریق کے دلائل کا جائزہ لیتے ہوئے مراحت موصوت نے مکل غیر جانبداری کے ساتھ اپنی درائے کا اظہار کیا ہے ، ادر موضوع مے متعلق دوسرے میلووں برمی دوشن فرالی ہے۔

### سُبُحًان مَ بِيُ الْاعْلَىٰ

#### بروفيسرحفيظ بكنادسسى

\*\*

چەدلنوازىم ئىسىجان رقى الاعلى مرى نمازىم سىجان رقى الاعلى دە كەنيازىم سىجان رقى الاعلى عجيب سازىم سىجان رقى الاعلى دە كارسازىم سىجان رقى الاعلى رقى طرازىم سىجان رقى الاعلى دوسر فرازىم سىجان رقى الاعلى دوسر فرازىم سىجان رقى الاعلى مۇرى الاعلى مۇرى الاعلى

خوشى كارازى سنجان رقي الاعلىٰ مرا دفليفه ن م وسحرى إلّا الله احد دى ہے وہى لم بَلِد وَلم يولَد جوجيد ئي تو دل كائنات جوم الله وہى تو ہے جو بنا تا ہے بگڑے كاموں كو معنِ ملائيكہ لوع جبين گردوں بر حصوريت ميں جوسجدہ گذار رہتا ہے مئے فرنگ ميں نشئہ غرور و شخوت كا

صَیْظ ہم ہمی ہیں اس کے نیازمنڈل میں ہما دا نا زہے سے جان دبی الاعلیٰ

## ربورك سالانمينگ على منتظم جا يعسلفيرباس

بروز كيشنبهمورخ ريج مبادى الاولى سياسيم مطابق مار اكتوبر سيووائ جامد سلفيام كزى دادانعلوم بنادس كي ملب منتظم كى سالا ندييتنگ بوق، واضح بوكهما معرسلىندى يىملىن تتعلى شول مقامى معززين ملك كاطراف وجوانب سيمنتخب مؤقر شخصيات برشتل ب، اوريب كيش جامع يستظيم تعليم تبليغي اورتعيري جلر بروكرامون كوظ كرف اوراكفيس بطريق احس بائ تكيل تك بهو بنانے کی ذمردارا ورنگرال تصوری جاتی ہے ،اور کم اذکم ساک بیں ایک بارجی ہو کرجامعہ کی سابقہ کا دکروگ کا جائزہ لیتی اور الكے سال كے لئے نئے بروكرام اورمنصوب منظوركر قدم ، مذكوروميٹنگ كا أ فا زجناب مولانا عبدالقد وس مسا وسيطلالعالى ك زيرمدارت مامدسلفيركوسيع لاكبرى بال مين تلاوت كلام باك سي مبع ١٠ بجهوا، سب سي بيل كميالي كرجل مران نے ملک کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے مختلف اکام ومصائب اوراً فات براپنے گہرے رنج وغم اور متاً ترین کے ساته اپن دل بمدددی کا المها دکرتے ہوئے لوگوں سے توب و استعفار اور دمین کی طرف رج ع کی دعوت دی ہے اسى طرح بلك كى دحماك خيز صورت حال كے پيش نظر برطرے كے اختلافی فروعی مسائل سے گردز كرتے ہوئے ملت ك علاء اورافزاد سے باہم اتفاق واتحادى فضاقا مركرنے كى برزورابيل كى ،اس كے بعد ايجند عين شامل دفعات كى دوسے ناظم على جناب مولانا شا درجنيد صاحب لغى كى جانب سے سابق ميلنگ كى كارروا كى كى خواندگى عمل ميس أئى ا درموصوف غسال گذشته كى ميٹنگ يى باس شده تجا ويز اوراس كى كارروائى سے ممران كوا كاه كيابس كى جلد مبران نے توٹی کی اوراس برائے اطمینان کا اظہار کیا ، بعدہ مختلف شعبهات کی ارکردگ کا جائزہ لیا گیا بھانچہ نائن فنمولانا مبدالس معودصاحب سلفى غاشع بقليم الغيرات اوددعوت وتبليغ سيمتعلق مفصل ديورث كاخلاصين كياء موصوف نه ابن ربودث كاندرتعليم ميدان ميل كي كيُّه بعض أقدامات كانجى تذكره كياجن ميں تربيتي كورس برائ اساتذہ مدادس بہاد بورڈ کاخاص طورسے ذکر کرتے ہوئے اس کے بعض مغیدنتائے کی جانب اشارہ کیا ، اسی طرح موصوف نے

اس کے بعد وکیل جا معرجنا ب ڈاکٹر مقدی صاحب اذہری نے شعبہ تھنین و تالیون سے تعلق ایک ففسل رہے دوران شائع ہونے والی علی ، اردو ، ھندی اور رہ بیش کی جس میں وصوف نے مذکورہ شعبہ کے تحت سال گذشتہ کے دوران شائع ہونے والی علی ، اردو ، ھندی اور انگریزی کٹا بوں کی فہرست سے کیٹی کوا گاہ کرتے ہوئے تھنی میدان میں آفندہ کے بعض اہم پر وگراموں کا خاکر بیش کیا ، جا معرسلفیہ سے شائع ہونیو الے علی واردو دونوں مجلوں کی کا در کرہ کرتے ہوئے ان برمزید توجہی مزورت پر فرور دیا۔ مالیات سے متعلق جناب ناظم اعلی صاحب کی تشتہ سال کے امدو خرجی کا صاب دیتے ہوئے سال کے لئے بحث کا ایک فاکہ بیش کیا۔

ومنا کلالہ و عنی منظوری دی ایم ال جد جدم ران نے تام شعوں کی کادکردگی پرمن حیث الجملہ اپنے اطبینا ن کا اظہاد کرتے ہوئے اپنی کر دہ بجد کو منظوری دی ایم ال پرواضح کر دینا مناسب ہوگا کہ کمیٹی نے انگے سال کے بجٹ بیں ایک کمنیکل ٹریننگ کا لی اور ایک تجارتی سینٹر کے قیام کی تجویز پاس کی ہے جو حالات کے بیش نظر اشد خروری ہے ،ان دونوں عظیم منصوبوں تی کیل کی داہ میں حاکل مادی و معنوی دکا و ٹوں کو دور کرنے کے لئے ادکان کمیٹی پرشتمل متعدوفود کی تشکیل بھی عمل میں اگئ ہے جو افراد جامت سے دا بطرق اللہ و تی ہے جو امکان شخصہ کے عہد بیدادان کی مدت تین سال ہوتی ہے جو امسال پوری ہو جو کی منتقب کر دفعات میں شامل متا ، اور اس سیسلے میں کمیٹ نے موجود و جد عہد بیدادان کو ان کا انتخاب بھی ایج ٹی منتخب کر نے پراتفاق کیا ۔

دیگرامور باجازت صدر کے تحت دین مادس کی تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کوبہتر سے بہتر اور مُوثر و و عال بنانے کی خاطر معفوس اور جامع منصوبوں پر مجھی کمیٹ کے افراد نے غود وخوص کیا۔ اخیر میں خطیب الاسلام حضرت مولانا مبدالر دُون صاحب جنڈا نگری کے دعائیہ کلمات پر ۲ لبیجی ٹینگ کے اختتام کا اعلان کیا گیا ۔

## بعالمعه هالدی هربی مئوسے ایک لوٹ خادم کی رخلت

ازمحفوظ الزعن مشتاق احدائسلني رببنارس

دنیایس کی ایسی ہستیاں بھی ہوئیں جواپے اوصاف ومحاسن وبلند کر دادی حال تعیں کران کے کاونا مے ستنبل کی نسلوں کے لئے مشغل داہ ہیں اس مضمون ہیں ہم ایسی ہی ایک دورا ندیش ہفلص وبے لوث شخصیت کا ذکر فیرکر نے جاریہ ہیں جو چند دنوں پہلے ہم سے جدا ہم گئی اور جے ہم الحاج حافظ مبدالعلی افود بن الحاج محدثمتان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

مرحوم کا تعلق مئونا تو ہم جو لا می مشہور ہی " دومن پورہ جو " سے تتعا اور دہ ہی آپ کی پوری زندگ الم بیا کی ایس الم کے اوجود ان کی تاریخ پیدائش کا بہتر مذہل سکا، آپ کی ابتدائی تعلیم کی ایس الم کے ساتھ آپ ایک نوش الحان قاری بھی تھے۔

می ساتھ آپ ایک نوش الحان قاری بھی تھے۔

اخلاق وعادات استرس المرس الدان كايد ما متك المزاق ادد خاكساد تحق الميدة بين تعلى ادد يجركام مولى سامنا تبريق نبيل الحل قل وعادات المنادى كايد ما لم تعادمكان سے متعسل ايك محن كى صفائى برسوں تك آپ نے اپنے ہاتھ سے كى اود اس بركى طرح كى نمايش كا اظهار نبير كي جيسا كدائة كل يد ايك فيش بن كي ہے كدادى جب بمى كوئى دخابى ، معابى ، يا على كام كرتا ہے توكام سے ذياده اس كونام كى فاجش بوق ہا دد اسى طرح مجد كى صفائ اود ستوائى كا ببہت ذياده فيال دكھتے تھے ، بسااد قات موذن كى عدم موجودگى بيں اذان اور اسى طرح اكثر وبيش امامت كافريد انجام دياكرتے تھے . ان شرخ مردم كو خلوص والمبيت اور دين دادى سے بھى تو اذات تعلى دبر دبادى آپ كى نماياں صفت تھى ، وسيع الظرفي اور كت دوقابى كھنا ہوتے دناؤ جي كافري كافرون آكيا شفارتها . كت دوقابى كوبير تھے دناؤ جي كافرون آكيا شفارتها .

دین معلومات کوحاصل کرنے کا جذبہ بھی آپ کے سینے میں پوشیاہ تعااددیدائی جذبہ کا خرو تھاکہ اکثر آیات کے تراجم یاد کرتے ادراس کو سمجہ کرحی الاسکان عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی آواز شیری اور دلکش تھی فن تجوید سے آگا ہی اور قرات کے شخصت نے اس میں ہزید جا ذہریت اور کشش ہیدا کر دی تھی ، تلاوت کرتے توسامعین پر ایک جمیب وقت مادی ہوتی ، شغصت نے اس میں مزید جا دی ہے اس کے اور کے آپ کی شیری آواز سے اس دا تم الحروث مرتوم کا پر دی تھا اس لئے اکثر آپ کی قرات سننے کا موقع نعید نب ہوا، دل و دماغ آپ کی شیری آواز سے اس قدر ماؤس و متنافر ہوا کہ آج تک اس کی مغیرت مور برس کے۔

فرائعن کادائیگ کے ساتھ ساتھ مذہبی دہلی معاطات میں بھی پیش بپش دہا کمرتے تھے اور بہ طرح کی تربانی وینے کے لئے ہمدوقت تیار دہا کرتے تھے۔ اور یہ فلامت اور بلی امور سے دابستگی خالصاً لوجران ترخمی بیشخفیت سازی اور مفاد پرتی کی کوئی میں نہیں تھی جب کہ آج کل لوگ عموماً ذاتی مفاد کے لئے ہی دینی اوار ول اور دفائی تنظیم سے دابستہ رہم ہی پوری زندگی میں اسلامی تہذیب کی گہری چھاپ نظراتی تھی میکن آپ علمی اور ان کی منیافت واکرام ہے ، علماء کو اور کی استیادی میں مونطن دکھنے دالوں سے سخت بہزاد کی منیافت کو نابا قدت فی سمجھتے اور ملماء کی تو بین کرنے دالوں اور ان کے بار یہ میں سونطن دکھنے دالوں سے سخت بہزاد کی منیافت کو تھے۔

چو نی منونات بعن ملی کوششوں کی سرزمین ہے اس انے بیماں پراکٹر علاء کوام کا آنا ہوتا ہے۔ باہر سے آتے والے علماء
کے لئے مروم کا گھر جیسٹہ کھلا دہتا ہے اقد دراتم نے ملک کی بہت سی چیدہ شخصیتوں اور علماء کوان کے گھر برمقیم دیکھ ہے
مولانا فبدالمبین منظر جرائش، ڈاکٹر عبدالسلام اسلم کا بنودی دجہ النٹر، مولانا فبدالرؤن صاحب دحمانی اور مولانا مجد دیندار خان محد کی جیسے شہور زمانہ ۔۔ ملاء کرام کی اقامت و منیاف کا نشرت مروم کو حاصل تعااور اس کے علاوہ درمنا میں مدادس کے تعاوی میں مدادس کے تعاوی سفط میں مختلف سفراء آتے تو آب ہی کے یہاں مقیم رہتے تھے۔

جمامعه عالم يعرب فركاكس دكري وان چراعان ادران كوتر فى كارن اجان في تقريباً مائ كم بر المحام على المرادول كم المحمد عالم يعرب المحمد عالم يعرب المحمد عالم يعرب المحمد عالم يعرب المحمد 
کے میں الباب جامعہ کے میں مواب دید کے مطابق مروم می کا انتخاب کیا اورا آپ جامعہ کے میں شخب ہوئے اس کے چندسال بعد آپ کا خلوص اور سی و مونت دیکہ کرنائب نافل کا عہدہ سپرد کر دیا گیا ہے آپ نے بحن و فوبی انجام دیا۔ مروم جب انسی جامعہ سے در دادار تعلق رہا تعربی کام آپ ہی کے ذرمہ سے اسود دور میں تعربی سامان کی فراجی ایک شکل اور پیدہ کام کو جو امرے ۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کرسکتے ہیں جن کا کبی اس سے سابقہ رہا ہو ، لیکن مروم نے اس شکل اور پیدہ کام کو جو نہایت گئن مونت ادر مرکب سے بایئ تکسیل تا کہ مروم کا پر نعل مرام کا ایک مروم کا پر نعل ان کے اطلامی اور جذبہ صادق کی منہایت ہم ترین عکاسی کرتا ہے۔

تدرات امود كم علاده مروم طلب كتيام وطعام ك نظر كوخوب سے فوب تربنان ميں بهيشر سركر دال رمتے، ان كى كوشش مېيشدىيى رمېنى كەطلىبكوكسى طرح كى بريىشانى ادر دىتوادى لاتى ندېر،اس لىغ كەرپرنوگ دالدين ا دردان كوچودلاكىر محض دین تعیم کے مسول کے لئے اس ادارے میں آئے ہیں، جاسعہ کی جانب سے جب کبی کوئی اجلاس ہوتا تواس وقت آپ كى مركرى اور منت لائن ديدم وى ، بامرسه أن داله مهانول كے لئے آپ، فرش داه بن جاتے اورحى الامكان اكبات ك كوشش كرت ككسى طرح كى بدنظى مذبهيدا موء اجلاس كوكامياب بنائدادواس ك مصول كے لئے آب كى تك ورو اورد والدرسوپ ناقابل فراموش ہے۔ جس سے ارباب جامع اچی طرح واتعت ہیں، اور امید ہے کہ وہ اوگ مردم کے اس اصان کومپیشیاد دکھیں گے۔ جال ہورہ میں جامعہ کا دادال قامہ ہے جس کے چادوں لمرٹ ایسے لوگوں کی آبادی ہے جن کو جامعه کی ترقی سے خدا واسطے کا بیرہے اور وہ نوگ ہیں خہ جامعہ کو نقصان بیوی نے نے ور ہے دہتے ہیں، کہی کمحال شاید نوفيت كا اختلات بديرا موا تومروم في اسموقع برمي كانى بهادرى اورملوس كانبوت ديا . اوركى طرح مي بيعي بديد -جامعسلنے بنادس جا عت اہل مدیرے کا مرکزی ادارہ مے ادر اسے مرکزی جمیۃ اہلی ہے۔ مندکی سربر می ماصل ہے ، جا عت کے لاکھوں افراد کو اس ادادے سے مدد رجہ وقیدت و ببت ہے وہ جامعہ کی تعیروترن کے لئے دعا گورہے ہیں اور بوقت خرورت کی طرح کے تعاون سے مریز نہیں كرت مروم كالتاريج الهين فرش نصيب افراد مي بروتا تعاجن كوجا مديد لنير سيري فهت اور متيدت وتشيفتكي تعي يهاس ك تعلي نظام اورتعيرى امورى بهت زياده تعربين كرتے تھ، مم وك ميسيوں ين جب كومات تو طاقات ك بعارسب سے بهلاسوال جامع سلفير كم متعلق برتا، مولانا فبدالوج دصاحب مروم سابق ناظم على ك دل أوير شخفيدت ساب كو یری مقدد ادر شیفتگی می بارس تشدن اے توجامد سلفرمزود آتے ، ناجواعل مے طاقات کرتے اور جامدے

ائندہ ترقیاتی منصوبوں کے بارے یں پوچھے۔ جامع سے عقیدت وقرت کا یہ عالم تھا کرجند سال قبل آپ کی المیہ محرّمہ کا بنارس مندو یونیورسٹی میں آپریشن مواتھا مروم ان کی دیکھ جال کے لئے اسپتال میں دمتے تھے لیکن نماز کی ادائیگی کے لئے اتنی کمی مسافت طے کر کے جامع ہی تشریف لاتے تھے، اسی دوران آپ نے مجھ سے ذکر کہا کہ جب تک میں جامع نہیں آتا ہوں مجھ کوتسلی نہیں موتی سے ، ادر اس کے دیدار سے مجھ کور دھائی مسکون نعیب مہت ہے۔

جماعت امل کرمٹ کے مردم ملامہ عالیہ کنائبنافہ و نے کے ساتھ ساتھ جمیۃ اہل صدیت مترقی یوبی کے معاص الم محیۃ اہل صدیت مترقی یوبی کے معاص الم کی میں تعلق میں تعلق میں تعلق میں تعلق میں تعلق میں مقام ہرجب بی صوبائی جمیعتہ کی مطلق ہوئ تو آپ پابندی کے ساتھ اس میں شریک ہوئے ادرم تعمی قربانی دینے کے لئے تیاد رہتے۔ اکثر و بیشتر میکٹ کا آغاز آپ ہی کی تلادت سے ہوتا تھا۔

دین اداروں سے ذمہ دارانہ تعلق ادران سے دابستگ کے ساتھ ملکی مالات سے بمی با خرر ہے تھے ادر مسئل کے ساتھ ملک مالات سے بمی با خرر ہے تھے ادر اس کی دجہ سے ملک کے نامود لیڈران سے آپ کے اچھے مرامم تھے۔ بین نے بہت سی سیاسی شخصیتوں کو آپ کے گھرد بکھا ہے۔

مروم نے بہلی ہوی کے انتقال کے بعد روسری شادی کی می دوسری بوی بقید میات ہیں دونوں سے پانچ بیٹے ادر سات بیٹیاں ہیں ، النٹر ہے دعا ہے کہ مروم کی بال بال معفرت فرائے جنت الفروس بیں اعلی مقام نصیب کمے اولہ بسماندگان و متعلقین کوم جبل کی توفیق بختے۔ آئین ۔ أؤا مجمرتقيم لملئ انتاذجا معملنيردبنان



جوباده کش تھے پرانے دہ اٹھے ماتے ہیں ہ کمیں سے آب بقائے ددام لاسافی نبایت دیج وغم سے ساتھ پرخرقلم بندی جات ہے کہووخہ اور کتوبر ۱۹۹۳ء مطابق ۲۰ربی الاخر ۱۳ اسامیری چهادستندكی داست می استا ذمخرم مولانًا عظیران شرصاحب مئو ( نودالشرم توره ) دملت فرما كمي انالله دانااليه داجعون. أب كاسلسله نسب اس طرح مع محده عظيم المسرب حافظ احد بن حافظ احد الشربن حافظ عبدالرحن اس سلسانب میں تمن بشت تک سرخص ما فظ میں ہے ،اس طرح آپ کی دالدہ ماجد مجی ما فظرتص اس سے اندازہ موتا مے كراك كانان ارجان علم دين ك جانب كل قلاتها، اسى دين اول يس مولانا مروم كى برورش ادر ترميت وى مروم ایک صاحب نظرادر با ذوق عالم سے علی مسائل کے ساتھ ساتھ مالات برمی آپ کی نظر تھی تخصیات کے مزاج وافتاد سے وب واقع نقع ،اس پیش آئدہ معاملات میں فیصلہ کن ادرصائب دائے دیتے تھے ،آپ کا تدایی ملکہ بخة تما مادت كواس طرح حل فرادية تمع كم فهوم دمدها بالكل داضح موجاتا تعا، تدريس ك زبان ادراسلوب والكنة ودل نشین تعااس لیے طلبہمی اکتا ہے موس بین کرتے تھے ، درس کے دوران ملی لطائف بھی ذکر فراتے تھے ، مو كى على ددين تاديخ كامم داخعات برى دلي سے بيان فرات تھ، أكريد باتي علم بند موكن بوتيں تواس تاريخ كا ايك المحصد مخفوظ موجاتًا، أب علم ونعنل كرسمندر تعيم اسادكى، بينعنى، شرافت اوزوش علقى قابل وشكتعى -اب مشرق بدبي معدون وشبور قصبه توناته مبن مين ١٣٣١ هين ببداموخ، أب ن تعليم كابتداء ١٣٣٨ ويلي فيعن عام مئوسے كى اور دين سے ١٥١٠ مريس سند فراغت مجى حاصل كى ، مررسه فيعن عام مئو ك آب كاسائده يسمولانا الوالفياض فورمحد بن اسماعيل كوشعاً عامم بوره (شاكر دحفرت ميال نديرهين مي والوى (١٣٧٣-١٥٥١ه) مولانًا احديب ملاحسة الدين (١٢٩-١٢ ١١١ه) مولانًا مح إحد من أغم فيفن عام متو (١١١١-٢ ١١ ١١ه) مولانا عبدالسُماحشان (۱۰۰۱ه-۱۹ ۱۹۱ه) ادرمولا اعلاد المعاني منوى دم ۱۳۸۳ه) وغيره بي س مدرسفيض عام منوسے فارغ ہونے کے بعدات سہارنبور تشریف کے گئے اور دہاں مدرس خطام علوم کے دوراہ سلامة والناء الدار وردرة لمذكر وبلغ تعالي وأكافر ور مناسطهم واشرار المن علم المساها

ولاناظمودائى، ولانا محدركريا اورمولا ناظريف احد صاحبان قابل وكريس

كَرْتَ سَنَا مُل كَ بِنَابِر تَمِنَا يَفْ كَ جَانِ أَبِ كَ تَوْجِرِ بِهِ مَا يَهِ مِنْ بِيرِ فِي أَبِ نَ چِنْدَكَتَا بِي بِالْكَارِ فِيوْلُى إِنِ الْمَا يَعِينُ مِنَا بِيرَ مِنَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ا \_ كشف الغلام من دواية الاعلام داد دو) صفحات ٢٠٠ ، يكتاب مولانا حبيب الرمن اعظى كرساله «الاعلاً المرقو في العلقات المجووة "كردمير ي، مسئله ما بدائزاع طلاق ثلاث بيء

٧ \_ برمان فظيم (ادرو) صفحات ٣٧، يركتاب خاذ كبعد با تداشها كرد على الكف ك بنوت يسبه،

س\_العروة الوتعى (اردو) يركتاب شرك دبدون كى ترديد ميں ہے۔

سم سنج العماب (ادو) يكتاب ممابة كرام كتمسك بالسنة اددان كطريق استدلال برمشتل ميد

جامع سلفیرک ذمہ دادان، اسا مذہ ادر طلبہ مولاما کی دفات پر اپنے دبنے دفع کا افلیماد کرتے ہوئے الٹرتعالی سے دماکر تے ہیں کہ انشرتعالی سروم کو منت الغردوس میں اعلی مقام نصیب فرائے، بسماندگان کوم جمیل کی توفیق نختے ادران کی دفات سے وضلا بیدا ہوا ہے اسے برکرے !

اللهم اغفرليه وارجهه وادخله جنة الفردوس - أميي

.

انتخاب: ازمولانامخدستقيملفي

### بأبالفتاوي

### مصارف چرم قربانی وزکوة کے متعلق ائتفسارا دراس كاجواب

سوال - چرم قربان كى تىمىت مىدى مارت ازىرنوتىيركى جاسكى بىيانىيى ؟ يامدرسىن كى تخادادرديگرسامان ضروری متعلقه مدرسه مثلا دری بچان ، وکس نیز بور کی تعلیم کے لئے تنابد وغیرہ میں صرف ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ سائل محدروس متبغل تبغ بكانبور

الجواب: دین مدسے کی تعیادداس کے مدسین کی تخاہ اور دیگر ضوری سامان متعلقہ مدرسہ اور اس مدسے کے ضریب بوں کے تعلیم کے لئے کتابوں وغیرہ پرجرم قربان کی قیمت مرف ہوسکتی ہے کیوں کہ بیسب صدقے کی صورتیں ہیں، اور وسول السُّر صلى السُّر عليه وسلم في ابني مدى كم ما نورول كم متعلق حفرت على رضى السُّر عنه سے فر مايا تھا كمان كى جعول ادر چراوں کومد قرکر دو چنا پناناری ہ استامیں ہے۔

عن علىقال اسرنى رسول الله صوالطعائية مان اتصدق بجلال البدن التى نحرت وبجلودها اورييسلم بكران احكام ين قربان اورهدى دد ون كحكم ايك بي ، جيساكم مسبل السلام " يل ب: حكمالأصنعية حكمالهدى فحالنه لايباع لحمها ولاحلدها ولا يعطى الجرزا دمنها شيئاء المرج مسلم كى ايك دوايت بن يعبي ميمكم دسول الشرصلى الشرعليدوسلم في حضرت ملى سے فرمايا تقاكم "ان بدى كے جانورو كر شي ادرج مد الاجول كومساكين بن تقييم كردو" ( واسره ان بقسم بد ن كلها لعويمها وجلودها وجلالها فالمساكين ميهم الكن "مساكين "كاذكريها اليهي بيجي" نقاء كاذكرهديث معاذي حيث قال لله حين بعث الى المحن فاخبرهم النالله قد افت من على معدقة

امام نودی سترح مسلمی الکھتے ہیں ؛ و کان ابن عسر اولا یکسوها الکعب فلماکسیت الکعبة نسست الکعبة نسست الکعبة نسست الکعبة نسست به نسست الکعبة نسست به نسست به نسست به نسست به نسست به نسست به نسبت به نسست به نسبت به نسست به نسس

ی بنریه بات بھی قابل فور سے کہ ہری اور قربان کے چروں کو صدقہ کر دینے کا پر حکم ماتواستجابی ہے یا ایجا ہی اگراستجا ہے نور نفلی صدقات میں داخل ہوگا۔ اور ظامیر ہے کہ نفلی صدقات کی جو ترفیب و تفکیل آیات واحادیت میں بیا کی کئی ہے وہ کس خاص نوٹ کے ساتھ فصوص نہیں ہے، بلکہ جدوجہ و فیرکو شامل ہے ، و صدواظ ہے دوست اُست

يتصدى احدلاشاته

ادراگرایابی بقدر زاده کرمی کا ورزوه کرد ای معاون وان می بیان کو گئی بی ان می ایک فی بیال می می به جمهوراگرچ اس کو قال ادر جهاد کے ساتھ خاص کرتے ہی سیک بجاوت علاد سنت کی اس کو عام انتی ہے اور بی مسلک مبرے نٹردیک واقع اور قوی مے چنا نچر علامر سیدر خیدر معام قول بالتحقیص کی تر دید کرتے ہو کے تکھتے ہیں : هذا غیر صحیح بل سبیل اللہ حسوال طریق المسوصل الی مسوسات و خبت و و حوالا سلام فی جمسات و آیات الانفاق فی سبیل الله تشخصل جمیع انواع النفاق المشروعة و مماذا یعتول فی آیات العد و الا منسل الله تشخص میں الله و المهجرة فی سبیل الله و المناق الله و المهجرة فی سبیل الله و المهجرة المنسل الله و المهجرة المنسوس المالی و المهجرة و المناق المناق و المهجرة و المناق و المنا

عدالعَوْد والما يكون في سبيل الله اذا الديدب أن تكون كلمة الله عي العلياء وويده عوالمتبع في العلياء وويده عوالمتبع في الله في الأية بعم الفروالشرمي وغيره من مصالح الاسلام بحسب لفظه العربي ويحتاج التخصيص الى دليل صحيح ورحاشيه معنى لابن علامة ج ٢ ص ٥٠٠)

الس مادت كافلام مطلب يرمي كرم معادف ذكرة بي في سبيل النرك منهم محدد ادر تنال كما تهذا ال

مردینامی نہیں ہے بلکرلفت عربی اور دوسری آیات کی روسے پر لفظان تھام طریقوں کو شامل ہے جن سے السّرتعالیٰ کی رضا اور جنت کا مصول مکن ہو بخضیص پر کوئی میج دسیل قائم نہیں۔

نولب صابی خاص علیه الرجمة فراتے بی : قبیل ان اللفظ مام فلا بیجوز قعسره علی نوع خاص و بدخل فی چیع وجوه الحنیوس کی فیوبناء الجه بی فی عمادة المجدون بیر ذلا - رفتح البیان ج مه صه ۱۲ بعن بعض نے کہا ہے کہ پر لفظ رفی سبل الٹر کام ہے اس کوکی خاص نوع کے ساتھ خاص کر دینا ورست نہیں اللہ میں فریب مردوں کی تکفین سے کے کرمسجدوں ، قلعول اور پلوں کے بنانے تک تمام نی کے کام داخل ہیں ۔ میں فریب مردوں کی تکفین سے کے کرمسجدوں ، قلعول اور پلوں کے بنانے تک تمام نی کے کام داخل ہیں ۔ حسف المستدی والله اعدام بالمسواب والدید المسروب والما بسا بسا

2 CON

استاد مأمعه دحانيه بنادس



ابنام

| ]]        | جلدر                    | שוחומ           | جادى الاخرة        | £199m             | وسمبر     | شاره ۱۲                   |
|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| استمارهیں |                         |                 |                    |                   |           | 24                        |
| ۲         | لى السلغى               | مولانا اصغر     | ·.                 | ورس قرأك          | ازی ا۔    | عبدالولإب حب              |
| ~         | N A                     | , ,,            |                    | ۔ در محدیث        |           |                           |
| 4         | فسن ازبرتي              | والرمقيدي       |                    | ۔ افتتاحیہ        |           | پتہ                       |
| 11        | ف رَحَا لَهِ شُوانَكُرى | مولانا عبدالروو | اله کی شرکی تدامیر | . منكرات اواسكاا  | مرجبه ام  | دارًاكتا كبيف وال         |
| 74        | مسنانبر <u>ي</u>        | فاكثر مقتدئ     |                    |                   |           | ب ۱۹ می ، ریوزی الاب وارا |
| مهم       |                         | شوق اعظمی       |                    | ۔ نظم             | 4         |                           |
| ra        | رۇنسىلنى                | مبدالترميدال    | الناس كم تبعر      | حبش ميلاد برعوا إ | 4         | برلياشراك                 |
| ۲9        | كالكي خفيمكتوب          | برمانوى وفطيعتم | خاتمه              | . مىلم برسنيا كا  | 1         | بدن المتراك               |
| 44        | . ارون انصاری           | عبدالسيعم       | ت پر               | . خيالات كالرَّضى | وم ربدي و | سالانهم رديشه في          |
| ساما      | لربعناءالترمباريور      | شريفية آورى فأ  | العودك الانوكة     | . جامع سلفينادس ب | 1-        |                           |
| 4         | المحرشقيم سلغى          | إنتخاب مولانا   |                    | - بإب الفتاوي     | n         |                           |
| ٨٧        |                         |                 | ·                  | - جاری نظریر      |           | ام وارُوش مرغ نشان        |
|           | <del></del>             |                 |                    |                   | -28       | الك كالمدة فيداركافر      |

إصغمل السلغى

بسم الترادم ف الرحم

ورس قراك

## دين كامل سي برى نعيف

تال تعالى: اليوم ا كلت لكم دين م وأخمست عليكم نعمتى و ونيت لكم الإسلام دين ا والمائدة ٢٥٥) أن من ان من المدين الم من المردي الم

مربطوردين رامني مركبيا ـ

اسلام کا پیغام کامل دا کمل اور اباری وسرمدی مے قیامت تک انسان کے مرشعب زندگی سے متعلق تمام امور امل بیش کردیاگیا حی کداخروی زندگی جوانسان کی حقیقی اور ابدی زندگی ہے کے متعلق بی بہت واضح طور پرتعلم دے ى كى ب بوتنفى ذمرة اسلام مي داخل بوجامًا بده تمام خدسانته اور وقتى امول وتوانين اودم وطرح كى يعناكى وربدراه روى سے نات يا جاتا ہے وہ اب اس بات كا تحتاج نبي كرتجارت وزاعت اورمعاشرت ومعاملات ميكس افن مے وضع کر نے اور پیرتی بات کی دنیا سے گذاکراس کو اپنا امول حیات متعین کرے۔ یا مشرق ومغرب کی سی آپاک ادابنا خ بفركامياب نهو سك بلك اس ك لف كاوزاد حيات من مراف دار مث كل دسائل كاحل بدوي الم مجود م م مى كوفى تبديلى بوسكتى مع مذ نظرتًا ئى كى كمائش مع اورينى اس مى اس كاستباول كوئى نظام امول اورنظريد معابر کرام نے آپ أمي موسكمام - لانتديل لكلمات الله ذ لك حسو الفوذ العظيم-كربعد كوابى وي مى كدائب صلى الشرعليدوسلم ف ال كودنيا بي بالى جاف والى انسانيت كى بعلالى كى مربات بت ياتنااددنقسان ببنا فدولى تمام باق كى نشائدى كرك اس سے بينے كالقين كردى تى اس كے بعداس ميا انى معتشرىدىد كيد اب وتخص كامياب بونا جابتا مادددنيادا فرت كى ميانى كاطالب مع العجامة ار محاصل المتر مليدا سلم ك لا ي موسط دين وسفريدت بركادبندم ما ي ادراس معدامي بواس ك الماده كوئى دين وإيمان اس سعم ركز تبول ذكياجا في كا. ادشاربادى نعالى مع: ومين يبتغ هناب إسلام دينا خىلن يقبل مسند وحدونى الآحنسرة مسسن المضاحسونين - اسلام كع علاده دين ما گركس نے فواہش كى توبعراس كايد دين بركز تبول مذہوكا - اور د ه اُخرت ميں مخت كھا ہے ماں بوكاري كا هرك

يه بي كراس كرتهم مي و شروع المورس الس كي يروى كى جائي الرايك جزئير مي محمك وترض يا فرمب كايروى كى تودەدىن سىخروج كىمادىن بوگاس لىمىردە تىنى توايان كادىويداد باسى چايىنى كىراينا ماسىركىد ننس وسود اعال كوسنت كيكسون بربر كي عير فول سيك كرمرت اسلام كاموجائ ورنداسلام كالموكسلا وعويكس طرح بعى مفيدنه وكالديم يعجيب بات مي كمايك أدى اسلام كادفوى كرزتا مي مكرد وسروس كى تقليد كوبا عن نجات مجتا ہے .فروں کوماجت دوا مجتامے اور اس مابی ماجت طلب کرتا ہے بھری وہا پنے کوسلان کہتا ہے دین کے نام بہے دین ہیلانے والوں کی ہمنوائ کتا ہے محد مل الشرعليد وسلم کورسالت بمايان لانے كے با دجودكى اور تنفع كوي تسليم كرنام يهيمي اين بي كوان كامتى بتلايام حَبَو في مدعيان نبوت كم موفديا ب اور مرزه سرايو كواسلام كيبرترين تعليمات كمقابل مين للكام اورابين أب كومومن كبته نهي تعكما \_ مالا تحراس كفي كالدا وسى حديا لما وسعد إلا استسباعى " كرمغرت يوسى عليسلام جبيرا والعرم زيول مجى زنده ہوتے توان کومیری بردی کرنے علادہ کوئی چارہ کارنتھا۔اس داضح بدایت کے بعدمی اگرامت میں کھ جو نے بی بیا ہوں اور اپنے نی ہوئے کا دعوی کریں اور سلان ابن سادہ لوحی اور لاعلی میں ان کی اور ان کے اسلام نمالعن تعليات كى پروى كري تواپيے سلمان كا اسلام سے كوئى واسط نہيں۔ جيے بہرت سے سلمان مرزائعول و بہایکوں اور بابیوں اور منکر مدیث کے فاس وقائد کو بدر اے طور پر مذ جانے کی دجہ سے تبول کر لیتے ہیں ایسادیر عندالنروعندالسلين مقبول نبي موقاب اوراسلام بيى عظير نعمت كى نا قدرى سے راس ودرس خاص طوري بهت سى اسلام دسمن تحريكوں اور فرقوں نے جنم ليا ہے جواسلام كانام ليتے ہيں اورمسلانوں ميسانام سجى اركھتے ہيں مگا ده دشمنان اسلام سایجند می ایج کل بهای ادربابی فراتے کے مغدین د حدت ادیان کی بات کرتے ہو انسوس نوآن كوغيرو ترور دين كراك كتاب "الاقدس اك نام سے ايك كتاب اخراع كيا معدادا" كيانى بها والشرف بنوت اورم الوميت كا دوى كياتها مسلانون كافتبله كعبر شريف مع الس كى بجافيا ك دوس المسلسطين كي جهادا ورتمام اسلاى احكام كوشوخ قرال د كركما بيغ خودسا خد باقول كواكر كيانا ك طرح ليك دين ايجادكم اليكن اس كمتليين اتف شاطري كمابتدا ومي دواين اصل مقالكرونظرون منوفها منيو كرت بلكريد وشناامول پيش كرك بيدة ريب كرت بين بعاينا كلم برامات بال

اصغملى انسلنى

## عقيده ختم نبوت بس كذابين كي نفت في ن

عن ابی عدیدة قال قال رسول الله صلی الله علی الله وسلم : کا نت بنوانسوا بیل تسوسهم الکندیاء کلها علاه نبی خلف نبی ، واکنه لانبی بعدی وسیکون خلفاً و و دعاه البخاری) حضرت الوم کرده دنی هنگروز سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی الشرولید دسلم نے فرایا انبیاد کرام بنوا مرائیل کو کرائی ودم خاکی فریا تے تھے جب لیک نبی مرما با تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہوجا کا اود میری امت میں میرے بعد کو کئ نبی دنہ کی ایاں میرے خلفاد ہوں گئے۔

ديناسلام تمام البياكادين متعاجى كمآخرى نى محاصلى الشرعليدوسلم بي جس طرح حضرت آوم علي اسلام سبس بيط بن تعد ـ بن كريم ملى الشرعليدوسلم كوالترتعاني ف خاتم النيل بنايا بس كامطلب ميكم آپ كنيدكونى بني دراك الك السي اليه الي برج كتاب ادراحكام اصول ادر قوالين ناذل موسئ دهم ردودم مكم اورم پیشر کے لئے آباد بے محتے۔ اس کا ایک لفظ بھی نرمنسوخ موسکتا ہے الدرنہی اس میں کس طرح کی ترمیم اور دد بدل کی گنجائش ہے جوشخص اس کے خلاف کمریے کا وہ دین اسلام کا منکرادداسلام سے خارج ہوگا سلمان پن چزو برايان لاكرسلان بوتا باس بس ساام چيز بى كريم سلى الشرمليد الم كو أخرى بى النابى ب كونى ايسانتخف بوكى دونى كوأب كربعد مان ده كفرمري كامركب بيد اس العداماديث وقرآن بسائب كرا خرى بى ادريه وكون كيامة مبعوث كم جائه كاذكر بجزت اون كيداً موجود م دادشاد باوى تعالى م : ماكان عبد آباداً مسى معالكم ولكب ويسول الله وخاتم النبين \_ يعن أب الترك ومول اورتمام نيول مين الخرى بى بيد دوسرى بنكرادشا دىيانى بعد قىل يا أيها الناس انى صول الله إلىكم جديدا - كه ديسط كوكوايس كم مب *لوگوں کی طرف الشرکادیمول بشاکریمیماگیا بھل۔ادشا دنبوی جے :* کان کل نبی بیبعث نی توصد خاصا وبعثت إلى كل أحسم وأمس وأمس ود دمسه أحمد مرجي مونال خاص قوم بربعيجا جاثا تغايكن بين تهام وكون كى لمرف بعيجاكيا بون بمشادا حمدكى ايك بمى مديرت بيس اكهت فرايا مجه ديگرا بنيا وكرام يرجير باتول سے فعنيلت دى گئ ہے مبغلمان چوباتوں كيبرني مرف اپئ توم بي بود به تا شا ا دومِن تهم خلوق کی طرف نبی بنا کرمیچاگیا ہوں مجہ می پرسنسد بنوت کا فا ترب تر غذی تربین کی لیک

ردایت ہے آپ نے فریا مرے بعد فوں درسالت کاسلہ شقطع ہوگیا اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور انہا کا کا بدائی ال بدائی بن جرخی الشرعن فراتے ہیں کہ رسول انٹوسلی الشرعلی و بلا ایک دوزم اور کا طرف نظر جے اب آپ ہیں الودیا کنے دالے ہوں آپ نے نین مرتبر فریا میں بی افی ہوں اور میرے بعد کوئی بی نہ ہوگا۔ طراف اور بیقی کی دوایت ہے کہیں ا بعد نہ کوئی بنی ہوگا اور نہ می تتہ او معادہ کوئی است ہوگی کویا تیا ہوت تک صرف آپ کی امست محدید ہوگی۔ خواہ الم امت وجوت ہویا امت اجابت کوئی اور بنی ہوت زہ کا جس کی کوئی است بائی جائے ابن ماجد کی دوایت ہے کہ نے فریایا الشرتعالی نے جتے انبیاء کوام کو مبعوث فر با سموں نے اپنی است کو دجال سے فرداد کی اور ور ایا اور می ایک بنی ہوں ا ورتم تمام امتوں میں آخری امست ہوتو دجال کا ظہور تتہ اور بے می دوریان ہوگا۔ میصوب نی دوایت یہ آپ ملی اور شرعیہ میں نے دورت علی میں افری امس میں خوایا کہ تم میرے ایسے ہی قربی ہوجیسے ما دون علی سلام موئی علیا الم

ات ملی ان طیروسلی مرات کی اور ان ترالی جانب سے ہوتی تلی اس انڈری فی کی کا میں داتے ہوئی مرات ہوئی میں داتے ہوئی مرات کی اور ان ہوئی میں داتے ہوئی میں اس انڈری کی اس انڈری کی اس انڈری کی اس انڈری کی ان بھیے ہمت سے نبوت کے دویدار گذر ہے ہیں جو کا کناب و دِجال ہوتان احادیث و آیات اور مسلما نورے متیدہ کی دوشن میں بالکی واضح میے انسوس میے کہ دین کا کا اندری اندری کا اور میں اندری کی کہ دیکھ کر فریب کھاجا تے ایس اور متاخر موجا تے اور اندری کی کو دیکھ کر فریب کھاجا تے ایس اور متاخر موجا تے اور اندری کا اور کا اندری کی کہ دیکھ کر فریب کھاجا تے ایس اور موجیعت ہیں۔

#### افتتاعيه

# مزار پاره سے کہاری سلانی

كل مودخر ميم نومبر ۱۹ عى خبر م كدا فغانسة ان مين گلبدين حكمتيا دا ودا حدث اه مسعود كى فرج ل كودميان المامين ممسان كى جنگ ہور ہى ہے ، اليسى سخت جنگ يھيلے چو ماه مين نہيں ہو نائقى \_ دنياميں چونكہ جنگ وجدِ ال اور ناہی وبربادی کے نئے نع منا فرسامنے آتے رہتے ہیں ، اس لئے اب اس طرح کی ٹرا سیوں کی خروں پر عام لوگ کھ زیادہ وجرنبي دينة بكدايك عمولى واتعرك طرح سرسرى لمورى رفي وكركذرهات بين يسكن حساس ول وكلف والوس اور رین اقدارداحکام کی سیادت و برتری کی بات کرنے والوں کے لئے بیکوئی ایسامعمولی واقعہ نہیں جس برسومینے اور مرت پذیر مونے کل صرورت نہ ہو۔ دین ہا رہے پاس السُّرتعالیٰ کی بڑی نعمت اورعظیم امانت ہے ، امحرہم اس کے نام ركوفى اقدام كري توجادا فرض مي كربورى دمددارى وفرض شناسى كاشوت دي ، ليكن افسوس بم اس مساديمي سنجيده نبيس رمت اور پيردوسرول كوجله بازى وسخن سازى كاموقع يقين باكتان كا وجودى دين كه دام پر بوا تقادليكن بحيك دنوب وبال منعقديون والدانتخابات مين دينكانام ليندوالون اوراس كاثا تُندِك كرف والول كاجو شرسا منے آیا اسے سب لوگ جائے ہیں ، اس خفت آ میزصودت حال پرمبعربیٰ میں سے بعض نے کھل کرکہ دیا کہموام فياس انتخاب مين أابت كردياكه وه مذبهب كا دعوى كرف والون كمامى ومددكا رضي بير اسس رياده افسواك سورت حال افغانستان کے ہے ،اس ملک کے قائدین و عوام فرجرے عرم و حوصلہ کے سامقددسی فوج رسے تکر لی او اس خانستان سے بسپائی پرمجود کیا، بچرملدی مظیم دوسی کومت کا شیرازہ بکوراڈ لوگ کہنے لگے کرافعانستان بیلامیوں لی مزیرت سقوط ماسکوکا فاہری سبب ہے -اسباب وعلل کی دنیا میں اس بات کے انکاری کوئی وجرنہیں کافغانستان بى روسيوى كى بسبائ ان ك دائى مقول كاسبب ب الكين يه واقعى طرع ك فخراور بما المتاد سدريا ده عرت و ميحت كاموقع فرايم كرتاب، اوراس بهلو براكر توجروى كئ بوتى توشا يرمزجو انسوسناك صورت بهاد عدا من موتى - افتانتان عوام نے روسیوں کے خلاف ابن بوری بنگ م اسلامی جہاد سے نام برلڑی ،اور بوری د كمسلم الك اور بالخضوص چنده ب ممالك في ان كى دل كول كر مددك، اس مدكا دائره صرف ماليات تك محدود نہیں تھا بلکرسامان اور افراد معبی اس میں سقے ، چوٹک کمیونسٹ نظر پر اصولی طور پر مذہب کے خلاف تھا اور عرب مالک مذہب دعوت مے علم بروار مقے ،اس لئے انہوں نے دل کھول کرانغانیوں کی مددی ، اور شاندبشاندان کی حدوم دم ساتورہے۔ داقم سطور نے فورسعود معرب میں افغانیوں کے ساتھ مدردی وجایت کے ایسے مناظرد سکھے ہیں جن کا تصوير شنی شکل ہے ، عرب قوم کے غیرت مندا معاب ر ثروت نے بيك جنب في لب اتن بڑى بڑى رقمين ندر كر دي كول كام ره كئة - افغانى ليذراوردين عالم مبدالرسول مسياف زعرب واليان كوعبدرت الرسول كهتر تق ) حج كيموقع برا به تقريرون بين مربي زبان بين السي شعله بيانى كرته تق كربودامجين تحسين وأفرب ك صدائيس ملذكرتا ديجها حا آمةا بوا ک تقریروں میں کمیونزم کی تردید،ان کی طاقت کوچیلنج اورجها د کے لئے افغا نیوں کے بے پنا وعزم وحوصلہ کے اظہا سائة بى عرب توم ى مجى خرلي مهاتى متى ، سسياف صاحب كمل كركيت عقد كريم خداسلام كى سرليندى اودكفروا لحا و بيخ كن كے لئے اس جها دكا أغازكيا ہے ، جو لوگ ہما راسائ زدي كے وہ خود اپنے لئے الاكت كاسامات بيداكري كے را وقت ان تقريرون كا اتنا فلغله تقاا ورمسلم عوام براس طرح بوش وجذبه سوار مقاكرافعا نيول ك لف عقيره وعمل كس اوربيلو برتوجر مندى كمى ، لوك يسمجيت مفي كروسى فوج ب كانخلاء كدبعد حنگ يس مصرون مجابري اپنوه ملابق مشربعيت البي كى تنفيذ مين لك جائيس كے اور بورا افغانستان اسلام اورامن واستى كاكمبواره بن جائے عواميس اس طرح ك تعود كوميدلان عي انقلاب جاعتون كان الدرون كازياده ما توتفاجي كوجهادافغانستان نام برستمرت ودوكت دونول لل دي متى ـ اگر لوكول كتصور كرمطابق يرسب كي بوجامًا تومد جشم ما روس " بات ہوتی اسکون لڑائی آج تک ماری ہے ، اوراب اس کاسسب اقتداری ہوس کے ملاوہ اور کوئنہیں ، اسلام حبوثے بڑے تمام کاموں کے لئے اخلاص اور منیت کی دیستگی کو بچد صروری قرار دیاہے ،اگرافغانی مجاہدین کے بیڑ اللَّرى بمنامندى كاحسول موتاتو آج شريعت ك احكام كوپال كرك انعاً في وام كافون نربها ياجا آ - بهم ي س بوشيله وكرب إت كرية الي تودنيا كاركى برى طاقون كواين سائف ف وفاشاك سعزيا ده الهميت نهي ليكن بريال كرميدان من قدم ركفة بن توص زلف درازس باون الجيف والامنظرساف أجاما ب-اختالتان كاسدور وفيسرير إن الدين رمانى في المناك الرويوس كما بركم في استى فيصدا فلا ع

امی والم این کال کرایا ہے ،لیکن کابل کا ایک صداب تک بوامن کا شکارہے ، ہم چنکہ طاقت کاستعال سے چراب کردہے ہیں ،اس لئے صورت مال برقاد نہیں ہورہا ہے۔

یہ وضاحت کی ذکسی مذکک اطبینان بن میں وقتا فرقتا کولہ باری کے جوافعات پیش ارہے ہیں ان سے ثابت ہور با ہے کرصدرموصون کا بیان بڑی صد کک میں بیمنی ہے جنا نی وزیر آباد کاری احمد شاہ زی نے اپنے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ ان کی وزارت کو مب سے اہم دشماری کا بل والوں کے فیلے بیا کش کی فراہی ہے ، کا بل کا نقر بیا اُدھا حصد راکٹوں سے نباہ ہو جبکا ہے ، اور اس کے باشندے ہجرت کر کے کا بل سے باہر مطلے گئے ہیں یا بھیدا دھے حصد بین مقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزیر بتایا کرمرے پاس جلد ہی دزیر تعلیم آئے تقاور کہ درہے سے کا بلاس کی عمارتوں کا خالی کرا اُ مزوری ہے تاکہ تعلیم کا آفاز ہو سکے ، لیکن میں سمجر نہیں پار باہوں کران لوگو کی کہاں منتقل کروں ، افغان تنان میں کام کرنے والی امدادی شنظیموں نے اب تک ہمیں استے ہے کام نہیں کے بہی بی منتقل کروں ، افغان تنان میں کام کرنے والی امدادی شنظیموں نے اب تک ہمیں استے ہے کے میں کے بہی بی میں مدارس و مساجد میں دہنے والی کو منتقل کو سکیں ۔

صدر دبانی نے اپنے بیان میں یہ می واضع کیا ہے کہ ہارے سامنے سیاسی دشواری سے بڑو کراقتھا وی دشواری ہے مواری ہے محومت کی آمدنی کے تام ذرائع موقوف ہیں، ہارا ملک قدر تی گیس کی سپلائی کے لئے مشہور تھا، لیکن دوسے مالک ہم سے اس وقت گیس میں ہوئے ہیں ہاری طرح بجلی و پانی وفیرو کے مسائل بھی حل نہیں ہوئے ہیں ہمالانو نے جاد کے دوران ہاری جو مددکی من اس سے زیادہ ہمیں اس وقت اس کی مددکی منووت ہے، اور ہمیں امرید ہے کہ دنیا کے مسلمان ہمیں فراموش نہیں کریں گے۔

ایک مدری میڈیت سے موصوف کا یہ بیان درست ہے ، نیکن کا بل یں لڑائی کی خربی جب باہر کے لوگ ۔۔۔ سنتے ہی توان کا احساس ما یوسسی زیادہ بھم جاتا ہے ۔

### لفظ أتت اور فروته

وعظة تذكيرى مجلسون كابنيادى مقصديه وتاجى كرقراك وحديث كى تعليمات كودل شين الماذه يدها كم المرابع الماده المرابع المراب

شروادب، تاریخ وسیراودلغی تحقیقات دغیره مفیدعلوم کاسبها الیقیمی، اگران علوم سے محادر معتبر انداز پس استفاده کیاجائے تو بلا شبر و مقلی تا شریب امنا فرہوگا اور سامعیں محنطوظ سمی ہوں گے، بیکن اگر کسی ایسی بات کو نفوی تحقیق کے انداز میں ذکر کیاجائے جس کا کتب لفت اور الما دب کے استعالی مراغ نبات ہوتواس سے و عظا در واعظ دونوں کی حیثیت مجروح ہوتی ہے، اور سامعین پراس کوشش کا برا اثر بڑتا ہے۔

وعظ کی بعض مجلسوں میں مذکورہ نوعیت کی ایک لنوئ تعیق سننے کا موقع ملاجس کی نا ٹیوکشب لغت سے
اب کی نہیں ہوسکی ، ایک صاحب نے دوران وعظ یہ فرایا کہ جشم مسلمان "امت " ہیں ،" فرقہ "نہیں ،
اس جملہ کوجس سیاق میں استعال کیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقرر کی نظر میں "امت " کے لفظ میں مدح کا
پہلواورم فرقر " کے لفظ میں ذم کا بہلو ہے ، اسی لئے امت کا اثبات اور فرقہ کی نفی کی جاری ہے لیکن کھتا ہے
کے مطالعہ سے اس خیال کی تصدیق نہیں ہوتی ، امت میں نرتو مرح کا بہلو ہے اور مذفر قربیں ذم کا ، اس لئے مسلانوں
کو امت قرار دینا اور فرقہ کے اطلاق سے گریز کرناکسی کی ذھی ایک قو ہوسکتی ہے لیکن لغوی نکتہ نہیں ۔

فرقد اورامت كامفهوم بم بعد مين وكركري كريك بها بن صلى الشفلي كلم كاس شهور وعديت برفور المخطيرة من الفاؤكا استعال كي كياب معريث كالفاؤلول بي: عن عوف بين ما لك صدف عان المنافلال استعال كي كياب معريث كالفاؤلول بي: عن عوف بين ما لك صدف عان المنت و شنتين وسبعين فرقة ، فعا حدة في الجنة ، وشنتين وسبعين في المناد و رابن ماجه م اروه م وابن أي عاصم في السنة (۱۲) واللال كائى في شرح السنة ارا ۱۰ وسلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني (۱۲۸ مم المقر ۱۲۹۲) فيزير وري محتلف محاب اور منافلات كي ما رقم ۱۹۹۹ مم المنافل في موى به ما موى به المنظر كيمية ؛ ابواود (۵ م ۱۹۹۹ مم) ترفى (۵ م ۱۹۹۷) فيزيولاي كيمة المولال كائم في المنافلة من الناس جون ق و ترق و ترقيب القاموس المعيط المنافقة من الناس و تبهذيب الصحاح ، القسم الثاني ص ۱۹۵۹) المنافذة من الناس و تبهذيب الصحاح ، القسم الثاني ص ۱۹۵۹) المنافذة من الناس و المنافذة و المنافذة من الناس و المنافز المنافذة و المنافذة من الناس و المنافذة و المنافذة من الناس و المنافذة و المنا

الأستى عمالشرية والدين، قولم تعالى المناس أمة واحدة فبعث لله النبيين مبشرين ومنذرين ، أى كانوا على دين واحد والأمة : العربية و دين ، يقال فلان لا أمنة لد ، أى لادين له ولا تحلة له ، قوله تقالى : كنتم خيراً مسة ، الما المنة أمل أمنة أى خيراً صل دين . وليان العرب ١٣/٣٢ حرف ميم ) المؤمنة ، بالكسر : الحالة والنشرعة والدين ، ولينم ، والنعمة ، والهيئة ، والامامة - وترتيب القاموس المحيط ١٩٥١) -

سوره بقره کا آیت نمر ۱۲۸ پی به: قوله تعالی: (وائسة مسلمة داف) الم شوکانی فرات این: والأسة الجماعة فی هذا الموضع، وقد تطلق ملی الواحد، ومنه قوله تعالی: (ان وجدنا آباونا براهیم کان اُسة قانت الله) و قطلق علی المدین، ومنه قوله تعالی: (انا وجدنا آباونا ملی اُسته ) و قطلق علی الزمان، ومنه (وا دکربعد اُسة ) (فق القدير للشوکان ۱۲۲۱) - مشيخ الاسلام ابن تيمير دهم الشرف مجموع فيا وی کی تيمی مبلدي اس مدين کی تخریج کی هے، ال کی آول سے مجمی لفظ آمت میں کی دونوں مفروم برابر میں، اور ان کی صفعی دونوں طرح کے الفاظ وال وجواب دونوں سے می اندازه ہوتا ہے کہ دونوں مفروم برابر میں، اور ان کی صفعی دونوں طرح کے الفاظ

ابن تيمير فالوداود، ترفرى اورنسائى وغرو كوالرس بومدين نقلى ها اس بين اس بالربوور ليجة: "ستنترق حدد والأسة على ثلاث وسبعين ضرقة كلها فى النار إلا واحدة به وفى منط: "على شلاث وسبعين مسلق " وفى رواحة : " على شلاث وسبعين مسلق " وفى رواحة : " قالوا با رسول الله مس المرقة التاجية ؟ في المنافرة التاجية بأنها أعل السنة والجماعة في في المنافرة التاجية بأنها أعل السنة والجماعة في في المنافرة التاجية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الناجية المنا المعاديث والسنة ي (١٦/١٥ - ١٥ م). صغر ٣٩٩ بركيمة بي الم وعنذه الفرقية الناجبية م أهدل السنة " وهم وسطى النحل"

امت اور فرقد كالفظ قرآن وحديث مين اورمقانات برهم استغال بهوا سيم لكن ان استغالات بركاد كسي المدن الله المستغالات بركم استغالات بركم المدن كل المناره ملت من المناره ملت من المنارة من المنارة من المنارة من المنارة من المنارة المنار

به به المعدد المسامة المستون المستون المستون الله مهلكهم الأعراف ۱۹۴ مل المدة المي المدة المي المدة المي المدة كالمين المين وفظ ولفيحت سروكنا مسوره أعراف بحى كاتب نم المسامة الآية وكل من واخل بوغ والون يرامت كالفظ ولاكيا مي مال عمران كى مشهوراً يت (١١٠) كنتم خيرالمة الآية وكل المين واحتم بهترين المتاجو و

بیر المراق میں بی ملی اللہ علیہ وسلم نے امت پر افراق کا حکم لگایا ہے، جبکہ فرقہ کو مناجیہ "کو صف ندکورہ حدیث میں بی ملی اللہ علیہ وسلم نے امت پر افراق کا حکم لگایا ہے، جبکہ فرقہ کو مناجیہ "کو صف سے موصوف کیا ہے ، فرقہ ہونے کی نفی سے لاز می طور برنجات کی میں نفی ہوجائے گی جسے شاید کوئی مجی لبند نہ کر ہے تفتر ق اُمتی پرایک مفصل بحث علامہ ابواسحاق الشاطبی نے الاصفعام رج ۱۹۸۳ وبعد معا) میں کی ہے قابل مطالعہ ہے، اس میں بھی فرقہ تاجیہ "کا ذکر آیا ہے ۔

امت مسلم کے سلسلمیں حدیث دسول میں جس افتراق کی بات کہی گئے ہے اصل میں وہ افتراق مذموم ہے ، میں امت مسلم کے مسلسلمیں حدیث دسول میں جس میں سے ایک خوالی اور اس سے متعدد فرقے نظام میں سے ایک فرقہ کو ناجیہ کہا گیا ، لعنی بھی امت کے لئے نجات نہیں ہے ۔ اب ہم اگرامت کا اثبات اور فرقہ کی نفی کم جس میں سے ایک فرقہ کو ناجیہ کہا گئی اور میں نے اور میں نمی سے ایک مقام میں افتراق کے مل میں شرک میں لیکن نجات سے متعدن نہیں کیونکروہ فرقہ کے لئے اور می فرق کے لئے ہے اور می فرق کے اور می ایک در اور میں ایک در اور می ایک در اور میں ا

# منگرات اوراسدازاله ی شری مدا بیر

ازقلم: ومولانًا) عبدالروُف رحانى رناخم درسه مسراج العلوم جندُ انگر

مم - صبيع نا كاليك شخص عفاج مسلان في هم كوسورة ذاربات سي تعلق اوكون كوا ولم وشكوك مل مستر النهول في اس كورف الكركول إلى خاص مل مستر النهول في اس كورف الكركول إلى خاص فاصد كه ذريع معزت عرك خدمت من بعيجا اورخط مي اس كه جرم كم تعلق الكماكم قرآن كرم كوسوف فاصد كه ذريع معزت عرف وشبهات بعيلاكر الأول كو بده قيله بنار باسم معزت عرف خطك ذاريات كه تعلق مسلانول من شكوك وشبهات بعيلاكر الأول كو بده قيله بنار باسم معزت عرف خطك برها قرع المواجه الم

۵ - حفرت عرفاردت کے بہنوئی قدامہ بن مغلون نے ایک بار بحالت مرض شراب پی بی جرم نابت ہوگیا اب بوگیا اب نے شراب خدی پر بھا اس کے مربین و بھا دری پر بھا اوری کا ادارہ کرلیا تواصحاب مجلس نے ان کے مربین و بھا دری کے مربین کرورو دلاخر بیں بیاری کی نقابت اوری کاسلسلہ قائم اس لئے تاصحت اس منزا کو ملتوی رکھا جائے پر بسب سن کر صفرت عرف فرایا جون میلتی الله متحت المست اط اُحسب الله ان المقاء و حسونی عشق سے لیمن مزان ابھی اس مال ہیں دی جائے گا کر اس مرائی مر

فرداری اتی روجائے یک کم معلاد سے فرایا "انتوی بسید تام سد یعن میرے پاس ایک معنوط کوا لاد. (استیماب ع ۲ مایساه)

المداكرمة خلفائ كرام كي خداتر من المسلم المست السان محكدانی ماص قرابت به فرئ مون و المست به فرئ مون و المحلال الم المدال مع المدال الم المدال الم المدال الم المدال الم المدال الم المدال الم المدال 
4 - صورت عنمان کے دور خلافت ہیں دلید بن عقبہ کوفہ کے گورنر متے ایک جاددگرا سے جادد کے ذور سے اور نظر میں کا کا تا شا دکھلاتا تھا جیسا کہ آج کی بھی بازی گرا ہے لاکے کے دور کے دور کے دور کے کا تا شا دکھلاتا تھا جیسا کہ آج کی بھی بازی گرا ہے لاکے کہ جی کی کو خون آلد و دکھا تے ہیں حصرت جندب محاجبہ و بنے اور تواد سے اس کی گردن اور اگر فرمایا آ احسی مفسدے الآن " اب مردہ ہوجانے کے بعد اپنے کو زندہ کر لے ۔

را نحصائص ج ۲ )

متى طا د نے بتلا یا کہ معنوں کو ہوگی کی شرکاری زیادہ لپسند حتی ایک در یاری نے اٹھے کر رسیجیلس کہاکہ ادک

کی ترکاری تو کچه ایجی چرنہیں ہے اس سے بہتر تو کر بلہ ، اکو ، بر عد ، بعند کی وغرہ وغرہ ترکاریاں بی آئی ام اور پرسن اس وقت در بارمیں قاضی القعناۃ (جین جسٹس کے عبدہ بر فائر کھے دسول اکرم کی اس محبوب فذا اس درو کراکر تذکرہ کرنے سے ان کی دسی غیرت کوجوش آیا توانہوں نے فدا جلا دکو مکم دیا کہ دربار میں نطع (خونی چرا) بجعا دواوراس امیرکی گردن اڈاو و چہنانچہ جلا دنے خونی چڑا بھیا کرجب بالوریت چیوک دیا اور اس کے قبل کا انتظام ہونے لگا تو دیگر علماء واداکین نے سفادش کی قواس کے لئے جیل خانہ کی سزانجو میزیہوئ اور فدا تو بہرائی گئی اس کے بعد جان بخشی ہوئی ۔
قواس کے لئے جیل خانہ کی سزانجو میزیہوئ اور فدا تو بہرائی گئی اس کے بعد جان بخشی ہوئی ۔
(شرح فق اکبر ملاعلی قادی)

اس واقعد سے معلوم ہواکداد نی ورجہ کا امرشکریعن مثلاث ادب گفتگو بھی ہمارے علماء وقصناۃ نے برواشٹ ہم کی اور انسواد کی کا دیوائی بروراعل کا ابتہام کیا۔

4- ایک بارسلاطین گجرات کمی سے ایک سلطان نے ایک عالم حقائی سے کہا کہ مراضیال ہے کہ نبوت کوئی الیسی بری چینہیں متنی کہ اس کا انسدا و وفائد ہوجائے نبوت ورسالت توایک بڑا ہی نافع ومفیدسلسلہ ہے اس کو توجاد ہی ہی رہنا چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نبی کیسے جانے کا مستق موں کیوں کہ میں بھی خرج ہانے کا مستق میں بھی طرح میں بھی خرج ہانی نے جو تدا تھا کر باوشاہ کی ایچی طرح مرت کروی باوشاہ نے خصد میں اگر اس عالم دین کوئی النور قتل کرا دیا ۔

( نزبة الخواطم طبوع ميدراً بادركن)

کل تک ہمارے علمائے دین امرشکر قول منکر خلاف شرع گفتگو کو بردانشت نہیں کرسکتے متے اور غیرت دینی سے مجبور و ہے تاب ہوجاتے متے ۔

ا \_ اکر بادشاه آغا دسلطنت پی بڑا دیندارتھا سی میں خودھا دو دیاکر تا تھا شیخ عبدالنبی صدر العد ور سے ایک بار دربار میں اگر بادشاہ دعغرائی رنگ سے دیکے ہوئے کیلئے ہیں کرآیا تو شیخ عبدالنبی خلاف شرع اب سر کی کھرے ہے کہ بارشاہی جامہ کوچوں کا شیخ عبدالنبی خلاف شرع اب سر کی کھری تھے ہے۔ تا ب ہوئے ابنی عصا سے بادشاہی جامہ کوچوں کا ایک موامی میں موامی جاکر والدہ سے شکایت کی والدہ نے کہا کہ بہتم بارے کے مخات کا باحث ہے تاریخی میں لکھا جائے گا کہ ایک عالم شرع اور مغلوک الحال مودی نے شنبشاہ ہے کہ کہا تھے۔ کا دیکھا جائے گا کہ ایک عالم شرع اور مغلوک الحال مودی نے شنبشاہ ہے کہ

عصا سے ماراد وراس نے شریعت کے احدام میں ہر داشت کرلیا ( ماشرالکوام ) اس واقعہ سے معلوم ہوگیا کہ اکبر کی آ خان ملیات میں وہ حالت نہ بھی جولبد میں پہلا ہوئی علماء ہو، ابوالعفن اضینی وغیرہ کی برصحبتوں سے اکبر ہر باوسی کی بادے میں ذاب صب ب الرحن خال شیروائی کی کتا تھ یا وایام ماسے آخری صفحات ملاصلا کیجیا ۔ میں ذاب صب ب الرحن خال شیروائی کی کتا تھ یا وایام ماسے آخری صفحات ملاصلا کیجیا ۔

اکبر کے دربادی علادیں سے نکھن کے حالات میں ملاحبدالقادر بلایونی نے کھا ہے گہاس نے اپنی بے افعال نے اپنی نے افعال میں اور اکٹر کتوں وہنے ہے ساتھ بچھ کر سنجاست آمیز صحبت میں تکھی ہے اور اسکی تعنیہ میں اور اکٹر کتوں وہنے کئے دوٹر اکرتے تھے ملاصا حب لکھتے ہمیں واو تعنیہ بے نقط دران اسکی تعنیہ میں وہنا بت می فوشت وسکاں او آنزا از مرطر ن یا نمال ساخت د « (منتخب التواریخ ع سامنے) مالت مستی و میں اور کی صحبت سے اکبر کا دینی مزاع گرگیا اب چند واقعات اسی قسم کے بیش میں اور میں میں اور مشکر خلاف شرع کام کونہ بان سے دوکا گیاہے۔

منا ب تمامیست مشارد مسلام کام اطرح برایملا کیے ہوئے میں نے ان کوجی ندار ( تحفیۃ الاحوذی ج اول معیسے)

صن عبدالله بن عرکامطلب بریخاکه اگرچه فته کانه ما مدید میراه او مدیده کے سائد آدائش وزیرائش و طوون و کے استعال کے بغیر برید سے سا دھے ڈھیا ہے برقع میں جہب جب ایک میں میں احتیاط حبراکی میں جب استاط کی خدم میں جباوت کے لئے آئی آق آ سکتی ہیں مگران کے صا وب زادے نے ان سب احتیاط کی خدم خدر تصور کیا

يَهِإِنِ إِكِسلوربات فرمين مِن آرمِي سِير كرجب اس ياكباز ندما مذا و دخرالترون كے دور ميں الا قدر ونت خفاکہ عورت کامسجد تک بیس جا ناایک بزرگ صحابی کے صاحب زادے تک کوگوارہ نہ ہواگا استحاس مترالغرون اوردوحانى احتبارسياس تاريك تربن دوريس عورت كوفتن بالي زمان كانشكا ہونے سے بچاکنے کے لیے بروہ وغیرہ کا اہتام دکھناکس قدر حزودی ہوگامگرافسوں کہ عورت کی آزاديان معرو وعدمت كاتذاوانه اختلاط بخلوط تعليم بخلوط كلب اور مخلوط تفريح كابي السي جزي بهادر ندمايذم روندا فروب بوتي جاربي بمي اور پرده برقع كاكبيس انتظام خال خال اگر سے بھی برقعاس قدر حسبت وهيكيلاً بوتاب كدمرن غايال دستاسي ، ورفاير كم هيكيابن سے اوگول كو مباس كرن كاموقع ل جايا مع كرجب إير كامعا مدايسا مع تواندر وإن كيسى البيلى صورت بوآج كا روشن منال دنبابرقع يوشى اودبيرده مسيخلات جادبي عمالانكنسوانيت اوراسكى عصرت وعفن كى مفاظت كم مقصود براور سرى على عامية توبرده لين چرو وعيره كاجريا نا از مدم وري وردوالیس بے بروگ کے برے نتائع وخیارے معکتے ہوں گے اکرمرحوم نے ایک بردہ کے مخالف كا واقع وكعليم كران كي بيعى ال كرسائة بيروه كمو اكرتى تى كسي صين اوجوان كى طرف! كلميلك بوكم الورفنده فليده عورت إين شويم سه الك بوكرا ويكوكان شرور يوروعيره ميكراس افط كرياية لك كوري بري تواش بالف جرده نه آخر كار يوليس كواس واقعه ك دبورث وك اكرمزي خاس کواین ماندارشوش سی طرح اواکیا ہے ۔ كالماكن كالمديد و كالنا الود مكون المواسكة في مرت كالدوات كالى بوى بى كى الدوا بى كى

بہرمال ہوں پر تفصیلی فنگو کے لئے کی کا ور موقع آئے گام ہاں اصل محت پر مقاکہ خلاف شرع بالّوں ہرصحا برگرام توک دیا کرتے تھے اور جہا دباللسان اور تیز با بسیان کا فرص انجام دینے میں ایمنیں کسی ک ہروان ہیں ہوتی متی اب اسکے چندنمونے اور وال حظ ہوں

اس سادے وا توین قابل ذکربات بید ہے کہ امام الک نے طبیخ کواس حال میں اُوکا اور ملبلا آواذ سے معال میں اُوکا اور ملبلا آواذ سے معال میں جگ دیم تقییں انام مالک برخلید کی تانوشی ور کواروں ہے باعوں میں جگ دیم تقییں انام مالک برخلید کی تانوشی ور کواروں کے حرف و ضطر میں اُن خیست و المجہدا و معالی میں اور خلید کو رساکت و خاصوش کر دیا واوی کے الفاظ بیں فاست کا دن المدینة ، برجل کیا اور خلید کو رساکت و خاصوش کر دیا واوی کے الفاظ بیں فاست کا دن الله المدینة ، برجل کیا اور خلید کو رساکت و خاصوش کر دیا واوی کے الفاظ بیں فاست کا دن الله المدینة ، بن خلید الکرم مناقل ا

مافظ ابن بواس مرب کی نومیت کے تعلق کھے ہیں ہور دست الفیدل الصوب الکر کراگر ابسی ماد بابھی کو مادا جاتا قروہ جی کر مجال جاتا مگروہ حروات تامت کا بہاڑا بنی جگر قائم رہا جب تک ہوش حواس بجار ہے ہر کوڑے بریمی فرماتے رہے وہ اعظوی شیدے مست کتاب الله اوست و سند وسوله حق افقول بسید مع میرے سامنے اللہ کی کتاب اس کے دسول کی سنت میں سے کوئس میں بیری واس کے مطابق اعلان کروں امام حمد کو بابز بان حال اس مشقت آمیز مرحلہ بعرفر ماتے تھے میں بیری واس کے مطابق اعلان کروں امام حمد کو بابز بان حال اس مشقت آمیز مرحلہ بعرفر ماتے تھے میں بیری ماشی دوئے تو کشتہ ایم جرم ہمیں کرعاشی دوئے تو کشتہ ایم

خلیفم مقتم کوآپ کے معادی معاری بیٹر بول کے جکورے جانے براورکوڑہ کی سخت سزاؤں برجب دحم آجانا توامام سيأكركم باكد ويجلف ياأحد حاتعول يعن اشراح دخم برا فسوس ب كرتم قرآن كے كاوق مون ك بارس من كياكية بو بالين كيول افتلاف ركعة بوالم كية الايا الميوا لمؤمنيان المطوفي شيئا من كت ب الله اوسنة وسول حق أقول ب » يعنى مجه كتاب التُّدياسنت *سول السُّدُكو في مسن*د ديج بس قرآن كم خلوق بوين كاعلان كردون كالمعتصم خاموش بوجا تاكداس بار يمس كمثاب التدادرسنت سول سے کوئی مند سے تعدوہ پٹی کیا کرے آخری بار پیمعتصم فے شفقت و محبت کے انداز میں کہا ، واللّٰ انى عليك شفيق كشفقتي مسلى حادون ابنى ما تعوِّل الكمي تم سے فدا كى قىم كھا كركہتا الدول مجدتم سودى مبت سے جو محکوا سے بارون سے ب ذراسون کر بتا و قرآن کے خلوق ہونے کے معاملے ر اب م كياكية موعلام ذيبي الذي الاسلام من كلية بيركدام وصوف نے ميري جواب ديا أأ عطون منيئامس كتاب الله اوسنة رسولسه م مجرب وبي كتاب التروسنت رسول كامطالبدكيا تواخ كارخليف عنعم تنك بوكر ملاكياا ورآب كوقيد فاندمي فوالديا بعرد وسرب ون فليفر عنهم في المام كوطلب كيااوركها الماحد أجبني شيئاحي اطلقك عنك بسيدى الكدائ اعدب صبل كونز بارى منشاء كم طالق أي من السر حاب دس مين كى بيران خود است مولد ونكا آب نے معروب فرا اعلونى شيئا من كتاب الله أوسنة روسولسه الا يعن من كتاب وسنت ك سند كريخ اس طرح تى كونى بات كمس طرح كبدون ببرمال خليف كاجاه وجلال قيدوبنداس كى ممن فتن المام يعشق كتاب كونه بال سكولهم وموف مح مال بريد فعرصادق آتا بيركوبابز بان عال آب بدير مارج ع

الهاوم دم و یال طریع مرتمی گهرو دم دودم دم بزرش ولین دری گهر د

صرت الم احدم ليغدما مون كرمان من كرفتار بور في اور فليغ معتم كوفت تك مقيد رب مائيس الميني أب قيد فان مي سخت تكليف الحفاق رب اسى اثنا بيس بار بارون ال كربابر لائے جاتے زاياب بوت اور ذبان مال سے برشعر رہ ھے: ۔

حنياً لأرباب النعيم نعيمها وللعاشق المسكين مبايتجرع

مناظرے بھی ان سے کئے جاتے مگراپ کا اعلان حق بہت بلبندر بہتا اور بریاد آپ بی مناظروں میں سیاب بوت بعض بعض علاء آپ کی مزاؤں کو دیکھ کر ترصم کے بیجیں کیئے کہ آپ اپنے نفس پروندا ، اور سیاب بوت کے در بیاب کی مزاؤں کو دیکھ کے مشاء کے مطابق بات کر کے اپنی داوت وآدام کو آو بیش اور دوں اور دوگوں کو گرابی و بدع فیدگی ہیں مبتلا کردوں اس مزاکی مرت اٹھا ئیس مینے تک طویل دکھوں اور دوگوں کو گرابی و بدع فیدگی ہیں مبتلا کردوں اس مزاکی مرت اٹھا ئیس مینے تک طویل دکھوں اور دو من صنبل پر سے منتے ہے۔

بَرُمِ عِنْق توام می کشید عوفائیست تونیز بریسربام آکدخ ش تماشا نیست

برمال میں نے ما تان بجین اور یا موسی " کے جواب کی طرح اس سلسلہ کو ذراطویل اکھورا

مے . کے لذیذ بود حکایت دراز ترکفتم

ورندمدعاگذادش توحرف به مقاکه حفرت المام احدین حنبل اس امرمنگراورخلاف شرع عقید ا کااپنی زبان سے ازالہ و تغیر فرماتے دہے اور انہوں نے اس سلسلہ میں مرطرح کی جمانی تکلیف کوبرولٹ کیاا ورک اُفضل الجہاد کارة حق بعند سلسطیات جا سُر سے پرعِل فرمایا

یا اور ۱ فصل اجہ دیمہ حق است است است است الله منصور کے گورنر نے امام مالک کواس فرد کے درنر نے امام مالک کواس فرد کے درنر نے امام مالک کواس فرد کے درنر نے امام مالک کواس فرد کے جری بعیت کے غیر معتربونے بردلیل لائس کے مگراما اس کو خطرہ تعالدوں اس سے فلیف کے جری بعیت کے غیر معتربونے برد می مکر مدینہ مالک کے حق بیست کے غیر معتربونے کو کہ اور دیا اور دیا اعلان حق کرتے دیا ہے در کا مورن اور دون اور دون اور دون کو کہ نے مار ہے جا میں چنا نی مکم کی تعیل مونی اور دون کے درنے کو کہ نے مار دے جا میں چنا نی مکم کی تعیل مونی اور دون کے درنے کو کہ نے مار دون کا دون کو کہ نے کا دون کا دون کا دون کو کہ نے مار کے دون کے دون کے دون کے دون کے دون کا دون کے 
بی بی بر مارید گئے اور اُقالیمنان مواسی بی بی بی می سے خوان جاری بیوگیائیکن گورنزکواس سے تسکین نہیں ہوئی اونٹ پر بیٹاکران کو

جائید بھے وق میں مالک میں ایر نے کر سوار ہوکر درینہ کے داستوں سے گذور نے قواطلار مسئور کرائی امام مالک میں مالت میں پارٹر نے سوار ہوکر درینہ کے داستوں سے گذور نے قواطلار مالے جانے و مشروہ موقع عالما ہی ہے افرائی کر بھا تا اسے وہ بہان مے کہ میں مالک ہن النس ہوا میں موقع میں مالک میں ان مارٹ مارٹ و ایک مارٹ ایک و ایک و ایک میں ایک میں است میں میں میں میں میں میں میں میں م

ب يدسب كو العاربنا جامِتا مول كذبروسى الماق كا كيما عثبار فهي -الم الك خاساس من إيقال ان كرويرساي بدت وكالى عن اس لفوده ابناتعان

اکے احلان می حکومت کے علی الرغم فرائے جاتے ہے ۔ اس کے بعدامام ملک اس مال مس مسجد سنوی تشریف لائے آپ مسیاری معظم مساف کر کے دوارت

ڈادائی اور فرما یا کہ جب معزت منعیدین مسیب کوکوڑے مارے کئے توانہوں نے بھی مسیر منوی ایں يمازا داكى تنحا فكيعذمنع وركوبب اين كورنركى اس حركت كاعلم بوا تواسخامام مالك يدمعندت كرة في بالت بين كى اوركهاكمي في كورنر كم متعلق حكم دے ديا سے كرمدين سے بغداد تك كد سے موار كريك لايا جائے إور اسكى تذلي وتو يہن كى جائے امام مالك نے فرما ياك عور نركونب اكرم صلى الله علي الله

قربت حاصل سے اسکی وجہ سے میں نے اسکومعا ف کر دیا ہے اب آپ اس کو کوئی ایڈا و ندی شیخ سعدی نے کیا

مشنیدم که مردان راه خدا دل دهمنان بم د کردند نگ

تراكه ميسر شوفوا بن مقنسا م كه بادوستان خلاف است ومبنگ

ميروال كذارش بي كدكورو ل كاسخت سزاا ور تذبيل وتشبير كم با وجدوا ما مالك جباد باللسان اود

ان حقى كافرلين لمسلسل انجام ديتے ديے ۔

ستعلق خاندان کے ایک باوشاہ نے ایک مالم دین سے کہاکہ میں بی ہونے کاحق دکھتا ہوں آپ توکسین علما ممرى بدت كا قراركرس اوراس كمتعلق اطلان عام كردي اقدايك عالم دين كى لى عزرت جرش يس اور عقیے سے بے تاب ہوکرانبوں نے میرے دربارس کیا ادکوہ مؤر اسٹی کیمی گندی بات سے ایساگینا يظكمانا ہے بادشاہ نے مردرباراس مالم دین کی زبان مکاوی وہ بے چارے آئندہ کے لیے گونگے قرم کئے ن الغير باللسان وجهاد باللسان كافرض انجام در مع رسي ما موش بور نے (نزم: الخاطر)

خلينة تؤلل وعزت الخشيص مخت كينزورهم في لعكمنا مقالور وعزت من وصين برسى بفي المناكمة الما ب ويتناع المام خواكن السكيت نوى در بارس ما عز عضر يم يزى كرسانة معزت الحادمين كي شاك عير مناخان بالتي متوك كرر بإنفايدا ما تو والم لغت أك الم منكركوبرواشت مذكر سط اعد كمها و الله

۸ سه آیک واقعد عبد نبوت میں ایک منائی کی بدزبانی کے جواب میں بیش آیا تفیل یہ ہے کہ بعض اسماب نے معنور اگرم ملی الدُر علی مسامل کی طرف اس کی رغبت بھی بٹر سے محنور ایک کہ معرب اسماس کی عزت افزائ ہوگی اور شاید اسلام کی طرف اس کی رغبت بھی بٹر سے محنور ایک کہ معرب سو مور ایست اسمان اس کے پاس آئی ہوئی اور جب قرب پر پر پر تر قرب اللّٰہ بن ابی منافق نے کہا کہ فرد الله میں مرب ہوئی آپ کی سواری کی اور سے مجھکونکلیت ہور پر پر پر تر قرب اللّٰہ بن ابی منافق نے کہا کہ فرد الله میں مرب ہور سے اسمان اسمان میں ایک معلوں کی اور میں میں ایک علیه وسل الله میں کر عبدالله بن ابی میں جو ت کے طرفطار خصص کی خوشہو سے بٹر ور کر مرب ہر ہے بیس کر عبدالله بن ابی میں ابیان میں اسمان آبا وہ فرنگ ہوگئ اور سال الله علیہ وسل ہوئے کہ اور سے میں الله علیہ وسل کی صورت پر ہا ہوگئ (مسندا محد بھ ما محال)

اس واقعہ سے برام منکراور ملاف مرع برتم بری وبدنہ بان برجرات کے ساتے جواب دینے اور تعنیر بالاسان برعل بیرا ہوئے کا بٹوت ملتا ہے ۔

م ساولاتا میده برای صاحب مروم نزعة الخاط می اید اور واقد نقل رقیب النقلق طائدان کرایک بادشاه نام این کوظیب کیااور کی گفتگوی اور عالم دین نے جوج جواب دیا و مسلطان کی مفت کی مفتگوی اور عالم دین نے جوج جواب دیا و مسلطان کی مفت کی مفتگوی اور عالم دین الوری مون بین جوتم کو میں مفتل میں مفتل میں مفتل میں مفتل میں مفتل میں موجد موجد میں موجد موجد میں موجد موجد میں مو

قامی من الدین سنای اور و عرت نظام الدی اولیا و کے ورمیان بر کے ووسی می و واقی و آیا الله الدین اولی و آیا الله الدین ال

معلوم ہوا کر اہل السّرام منکر سے ہمیت پیزار دہتے اور ایک بیزاری کی وجنا مرکردیتے۔ ۔ علاء دین نے دمایا کے حقوق شہریت اور ان کے عبا دت خانوں وغیرو کے متعلق جب کہی ملاطین اسلام کو راه يرجلة ديكما ووزاان كوبريه اراديه سه باذركما اوراعلان حق كيا-اوران كوحتى الامكان السمالاول اجامريهناف سه بازركما، يناني مشتة تموذان خرواد م دوتين واقدات اس مطسط من الماحظ فرائس: أيك مرتب سلطان مك الطاهرف مصرى زييول كم متعلق يرتنانون بناكونا فذكرناجا باكه لوك أن ب برقابعن بین وه این طکیت کا ثبوت بیش کری، اگرایسا ثبوت زبیش کرسکیس کے توزین کئ ظومت منبط ئے گی ، اس زمانہ بیں اہل شہر کے شہری حقوق اور لوگوں ٹی شخصی املاک اوران کی ذاتی جا مُداووں اور الديون كوبيا ندك لي حس عالم دين نے ملك الغام كاس كاداد عديد ما وكا حظ يظ الاسلام مي الدين ، وشادح مسلم) ك خات كما مي متى - المام موصوف غرون باد ملك المكا بركوايك اعلاق فراكن وكديا امطابركوبالأفريدقا نون والبس لينافيا- وشاىء به مسيكي من و مناور المان المستركة . اس طرح سلطان سليم د تركى ) نے ایک با دامارہ كيا كرسب اوگھ د كواسلام قبول كر رہے ہے آ ما جه و يها جائے اوراسلام دلائي توجا رے ملا سے تكل جائيں ، اگرملطا بعاسليم كان الاوجورا الدجا ا عطنت ترك بس عيسا أيون كانام ونشاك ونطآء ليكن الن في قامر استا مك ماعذ بعق ملك ا والأرصاف لنطول جي يراطال في كوميا " يوبعل لاعاديك مريخ أنجاد بعراقيا

جائر بہیں ، علام تنکیب اوسلان مکھتے ہیں کہ منتی جائی نے اس قوت کے ساتھ اسلام کے اس مسلا کو بیاں کیا کہ منطقان ملی کا مقام کا اس مسلا کو بیاں کیا کہ منطقان ملی کا مقام میں اور کھر ہے جائے میں بڑے برجائے مقام میں اور کھر ہے جائے اسلام دیا تی کو تعدیب ستا۔
ایکے ملاد دیا تی کو تعدیب ستا۔

یہ گرندنہ بلند ملاحبس کوئل گیا ہم مدی کے واسطے دارورس کہاں سے بند واقعات بعد واقعات المبارے چند واقعات اور ملاحظ فرائیں :

یہ واقعات تاریخ اسلام ولذجی سے منقول ہیں جو امام احدین جنبل کے ایک نصیحت نامرسے اس میں ٹابل کئے گئے ہیں۔ (مقدر منعلی منابع من منابع م العادافقات کوروشنی بی ظاہری کی امر بعث اورایل بدے ہے گرزا ورائ کی معیم و مجلسوں ہے ملیدر کی اورائ کی معیم و مجلسوں ہے ملیدر کی اور پر حدزات کی اور موجوزات کی اور معیم اللہ ایک زبان می مسلم اس میں ایک زبان میں ترجان ہے لیے اصحاب برع کو بلا تا مل ومتکار دیتے ہے اور اس موجوزات کی تقریرا ورا اس کی کی میں اس کی میلادی مجلس داس کی شیری ، قیام ، جہلے ، وس ، قوالی وفیرہ و فیره خوافات و بدمات ورسو اس میں جم سب شرکت کرتے ہیں اور برعت مولوی سے ساملات تعظیم ووا رکھتے ہیں ۔

الفتول المجهد لي الماليل في الكشف عسن الماليل المحدث المراقع 
## محكومت سعورى عراف انساني عوق كالخفظ

#### از د اکرمقندی سازمری

قرآن کریم میں الشرتعالی نے مسلمان مردور بند کا موں کا حکم دیاہے ان میں ایک کام عدل وانصاف کا ہے ، قرآن یہ جا ہتاہے کہ مسلمان ہردور برعدل وانصاف سے کام لیں۔ اپنے اور بریگانے ، دوست اور دسی مسلم اور فیرسلم کسی کا بھی کوئی معالمہ ہواس میں انصاف کے علاوہ کوئی دو سری داہ اختیار نہ کریں۔ سودہ کا گو ایت نمبر ۸ کے ترجہ پر فور فرمائے ، الشرتعالی فرما تاہے : (اے مسلمانو! الشرکے لئے انصاف کے ماتھ گو ایک دو ، کسی قوم کے ماتھ تمہاری دھی تہیں عدل ہے باز ذرکھے ، عدل کرد ، یہ تقوی سے قریب ترب ، اووال شرے ور دو ، الشرتے ارب احال سے اوری طرح باخبر ہے ۔)

قرآن کے اس دامنع حکم کے باوج دمسلانوں ٹس ایسے لوگ ملتے ہیں جودوستی یا دشہنی کی وجرمے انعاب کی راہ چیوڈ کرنغیانی نواہشات کی پروی کرتے ہیں ، اور بے جا حمایت یا مخالفت کے مرتکب ہوتے ہیں۔

 قهد بن مبدالعرز منظرات تعلق في موق قوج اقد بدل وانفاق سے جب سجر حرام اور سجر نبوی ی وسیع و قدیر به خراص اور سجر نبوی و قدیر به خراص این برخادی و استان برخادی این منظیم و قدیر برخادی این منظیم و قدیر برخادی این منظیم و قدیر به برخان اور این استان برخان این برایش و برایش تعدر این این برایش تعدر این برایش ت

سعودی حکومت اپنے قلمرو میں اسلامی قوانین وحدود کی تنفیذ کرتی ہے ، اسے معی مغربی ریس المجى نظري نهين ديكيتا اوروقيا فوقيا اس سلسدمين الخاجارها نه تبصرك شالع كرتا دمها الم مغرب مي انسانی حقوق کے نام نہا دتحفظ کی بونظیمیں کام کردہی ہیں ان کے خیال کے مطابق اسلامی حدود کی تنفیذ النسانيت كے خلاف مع ، اسلام بريداعتراض قديم م ، اور علما دف اس كامعنول ومدل جواب ديا ہے۔ جديد دور كممرى عالم شيخ عبدالقا در عوده كم التشريع الجنائ في الاسلام "كنام مستقل كتاب لكوكم مخالفين كاعتراصات كاقلى كولى ب، اورية ابت كياب كموجوده دورجسے بن ترقى وتدن كا زعم ب اب تك كوئي ايسا قانون سلم نه لاسكاحس سے جرائم كے فائر ميں كوئى مدد مل سكے يستى الاسلام ابن تيمية ، ان كے شاكرد علامه ابن القيم اورشيخ الاسلام محد بن عبدالوباب اور ديگرا مروا سلام كي تحريد يريماس نوعيت كاعرامنات كمكل جوابات موجود بي ، ادران تمام تحريرون كاما صل يهدك اسلامی حدود کی تنفیذ ہی کے ذریعہ انسانی معاشرہ امن واستی کی نعمت سے بہرہ ور ہوسکتاہے ، اورجو الكران مدود براعراض كرتين اودامني انسانيت كيامالي تعود كرتي بي ال كاذبن بيار اور نظر وتاه مع معدى مكومت بي امن وامان كي صورت مال پرجوكما بين اور ريوشي شائع بوئ بين النابيج كاثابت الوتلب كرائم كالسدادا ودمعا شروكامن ومبلامت كاتحفظ ال حدود كى تنفيد سي كبس ارج كامياني كرماتة ودابوتلي- بم موفوع كاس ببلوير في الحال كو ومن كرنا فيس جاسته ديلكها ي سائي معودى وزيروا خلرش زاده كالين بن عبدالعزيز حفظ التركم ايك شلى ويرن انفرونوكا وه صعيب عدين موصوف في الرام لفتكوى بير اودات مودى وب كدودنامه م اليوم من لي هاري وه و كالشاعب عي شائع كياب - انثرو لوكرن ولي تنفس ف مَوَق النيا ف كي مذي تنفيرون كي المرابع ، کیس منظریں شہرا دہ موصوف سے سوال کیا کر مغربی ذرائع ابلاغ سعودی وب میں انسانی مقوق کلفلا دوکا سے تعلق ہو باتیں نشر کرتے ہیں ان کے بارے میں اُپ کیا کہنا جا ہیں گے ؟

مشمر اده موصوف نے واب میں فرایا ایک مسلمان ی حیثیت سے نہیں بکدایک انسان کھٹیت ميس دنياس مقوق انسان كتحفظ كاركوى كرف والى تظيمون سے پرجينا جا سا مول كراى وقت رسنیا ہرزے گودینا کے سلم باشندوں کے ساتھ جوان انیت موز برتا و مودیا ہے ،اورادیا ب سماویر التعليمات كوس طرع إلى الكيام ادبه ما وردنيا كى مكومتين اودحقوق انسانى كى تنظيمين جس بربسى المرب رخی کا مظاہر و کردی ہیں اس کے بیشِ نظرانسانیت اورانسان حقوق کے تعظمے وقوے کی کیا عقيقت باقى رەجاتى ب كې مومتىن دوتنظيمى رودىي اددالىلىن شائع كرتى بى اورلىمن مكومتون ورتحريكون پراعتراض كرق إن ،ليكن اس كامبى كونى فائده نظر نهين أماً-اس تهم يكرجدين يه واضح ارناجا متا ہوں کرستودی عرب میں جارے اسلام عقیدہ کے مطابق سی معاشرہ اور حکومت کے مقابله ميدنيا ده ببتر طور برانساني حقوق كاحرام وتمفظ كياجا آب، بم كتاب وسنت كي تعليات كو نا فذكرتے ہيں، اوركسى بحكى شفس بركسى ميں طرح كى زيادتى نہيں كرتے ، نركسى فرديا ادادے كواس بات كا. موقع دیتے ہیں کہ وہ کسی برکوئ زیادتی کرے ، جارے ملک ہیں سیاسی قیدی سک نام ک کوئ چیز نہیں س ایک وزیروا خلد کی ویٹیت سے الٹرتعالیٰ کے سامنے اوراس ملک کے ولی امرادرماکم نیزسمودی موبی اوداملای معاشره یک ساعفهرطرع کی ذمرواری قبول کرتے ہوئے یہ ومناحت کرناچا ہتا ہوں کہم الیک طور بران ان حقوق كا احترام كرتي ، اورخيق وتفتيش بين كسي اَدى كسائة جماني يا ذاي بدلوكي روانهير دكھتے، بلاحتيقت مال كوسمھنے لئے انسانى دائرہ يس مناسب اقدام كر تے ہيں ، جماسے مك يس تحقيق كے نام برانسانى اذيت رسانى كاسلسله قطعانهيں ہے -

مشميزاده موصوف في مزيد فرما ياكه انتها بسندى اصل مي علو وزيادتى سے بيدا جوتى مي ، اور اسلام نے غلومے روکاہے ، اس تعلیم کی دوئٹن میں کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان براس طرح زیادتی کرنا ميساكراً ج كودرس بم ديكورس ، ميرتعب الكيزم - الشرتعالي في بي دين كاتبليغ ك سلسلي يمكم فراياب كرامها طريق اورمناسب اسلوب اختيا دكرس ، اس معلوم بوتاب كردوس معاطات على بدرجُ اولى نرم روى اور ملاطفت كى مزورت ب - قرأن بيس بنى اكرم صلى السّرعليد وسلم كم متعلق ادشا دست كراكراك سخت دل اور برخلق بوت تولوك أب كوجهو درمعليده بوجات - اس أيت أي دوامل ملا نوب كے او تعليم معنم مع كم النيس برطلتى وسخت ولى كے بجائے نزم ولى و وش خلتى كى دا و اختيا ركر نا چاہے ۔ ایک عرب ملک میں امن وسلامتی کے ذمردار کی حیثیت سے میں اپنے تمام مسلان مبا یُول سے يدكهنا ما متامون كرفتنه ونساد سيمعاشروس دوسرى مهلك أختين اورخرابيان ببيدا جوماتي بي ،اس لنه برایسی کام سے پر پیزمزودی ہے جو فتنہ وفسا د کے لئے ما ہ جمواد کرے۔ یہ بات بھی یاد د کھنا بھاہتے کہ به المبيناني وبدامن كانعقباك سب سيهيل اسى ملك كولائ موتا بعيجها ل بدامن پيدا بوتى بيد، تعرير ترقیا کے کام دک جاتے ہیں ،اورموام فریقین حالات کاشکاد ہوجاتے ہیں ، ہمادے سامنے نی اکرم صلی النگر علیہ دسلم اور خلفائے واشدیں کا نموز ہونا جا ہے جنہوں نے ہرقیمت پر ملک کے امن واما ن سما

معاشو کا من دامان کا جمیت ، انسان متوت کے تعنظ کی عزود یات اود انتها پسندی دوہشت کی مذود یات اود انتها پسندی دوہشت کی مذمت کی بات چاہے کے میں وفر کے دن مخرم نی میدالعزیماً کی انتها ہے حصل بندہ ہو جانب اضافہ می مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عرفر کا یہ تاریخی میدال وہی ہے مہاں آجے ہے تقریبا جمعت میں سال ہوئے ہوئی میدال مسلم کا انتہا ہے مکا تھے ت

ومعنویت کی معترت پوری دنیا ہے ، اور جس کی برابری کا کوئی دو مرامنٹود آج کی دنیا کے سامنے ہز کا سکا حالانکہ انسانیت کا دم بعرف والے بڑے بڑے معلمین وقانون داں حضرات نے اپنی فکری تو آبائیاں مرف کیں اور قانونی نکتر دس کے سامقہ بہت سے منٹور پیش کئے ۔ و فرکے اس میدان بیل شیخ توصوف نے کھے لفظوں بیں اعلان فرایا کہ دہشت گردی کی اسلام بیں کوئی گنجائش نہیں، اسلام بھی طاقت کے بعا استعال کی اجازت نہیں دیتا ، اور کس بھی دینی یا دنیوی معالم کو وہ زبر دستی کے سامقہ حل نہیں کرناچا ہتا اس کی فظری معالمات کا مل سلامت دوی اور طبی اطبینان کے سامقہ و تا ہے ، ظلم و تعدی اور قتل فارت کسی مشلہ کومل کرنے کا اسلامی طریقہ نہیں ، اس لئے جولوگ دہشت گردی کا سہاد اے کر کسی مقصد کوما ل کسی مشلہ کومل کرنے کا اسلامی طریقہ نہیں ، اس لئے جولوگ دہشت گردی کا سہادانے کر کسی مقصد کوما ل کرناچا ہتے ہیں ان کے کئے اسلام میں کوئی جو از نہیں ، ان لوگوں کو اسلام کانام نہیں لینا چا ہئے ، اس سے دوسروں پر فلط اثر قائم ہوگا ۔

وہشت گردی کے سلم بی موسون نے اسلام کا نقط نظر واضی فرایا تو مغرب دنیا کو اس سے برت کوئی ، کیونکو اہل مغرب لوگوں کویہ تاثر دینے کی کوشش کر دہے تھے کراسلام دہشت گردی کا حامی ہے ، اور مسلمان اس فعل ہیں کویہ تاثر دینے کی کوشش کر دہے تھے کراسلام دہشت گردی کے حال میں دہشت گردی کے واقعات سینے ہیں آتے ہیں اس لئے سودی عرب کے کسی عالم کی ذبائی اس طرح کا صاف اصلالا مہیں ہوسکتا ۔ اس فوست کا تقور خلط فہی پرمبنی ہے ، اسلام ہیں شہادت تی کا جو معیا دہے اس سے بروی کرتے ہوئے فدکورہ اطلان فرایا ہے ، جب یہ لوگ واقعان نہیں ہیں ، سودی امام نے اس معیار کی بیروی کرتے ہوئے فدکورہ اطلان فرایا ہے ، جب کوئ مسلام رہیں تا ہے ان ان و جائے قواس میں کسی فرد ، محومت یا مفاد کا لھا ذیا بالک فلط ہے ۔

المرمغرب حقوق انسانی مع مقلی جس اعلی معیاری بات کرتے ہیں وہ مرامر نظریاتی بات ہے علی دنیا ہے اس کا کو فاقعلی نہیں ، اس کے ان کی مساوات وازادی کی کوشش ہو سوتا بت ہور کا ہے ۔ امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز موجد ہے ، اس طرح جو بی افریقہ کے کالے موام کوا حاکموں کے لئے موام کوا حاکموں کے لئے موام کوا حاکموں کے نظام مسلمانوں پر بورب وامریکری مود مصامرا میلا حاکموں کے نظام دج المریک کی مود مصامرا میں اور موجد میں ان مود کی کا تھوں کے تظام دج المریک کی دو مصامرا میں اور دور میں کے دور میں اس کی دور میں اور میں کا دور میں کے دور میں ان میں اور میں کو دور دور میں کے دور میں کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کا دور میں کی کا دور میں کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی کا دور میں کی کاروں کی کا دور میں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کا

اس نظم كېچلى كاشوش ايك لمنزوسوال ي ص كا ماحيل يه ب كرمسولنى اي ويول يويتا به اي مولينى اي ويول يويتا به اي اي م ب كري الد مدا و د مير ، كرد المس جب كو فى بنيا دى فرق نهيں تو پوچ پر نا دامنگى كامب كيا ہے : كوان لمان مراب نرالا ب مسولين كا جرم ؟ ي مل بگرا ہے مصومان يور ي كا مزاج

به ادر دود کا ایک موایت دید یمی ب کریداصطلاحات کریجے دور تاہے، اور ظام کو انصاف کے نام پر تعدید کا است کا است میں ماضع فرمایا ہے :

معد سووائے طوکیت کوشکراتے ہو تم تم نے کیا قدم نہیں کرور قور اے نواع معدانی معدد کو میں موکیت کے ہیں واجد مانی ہمگریاتی دراجر ہے دراج

ایل مغرب نے اس مفرومنری بنیادی قرموں کو غلام بنایا تھا کہ ان کے پاس علم وحکمت اور تہذیر بر تمدید اور تہذیر بر ا تولید ہے، اور غلام اقوام ان اوصاف سے مادی ہیں ، اس لئے اپنا نظام مکوست ولا نہیں کتیں ، لہذا امنین موزورت ہے ، دہل کے دوشعروں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے :

تم خادثے با فرامحرانشینوں کے خیام تم نے لوٹی کشت دہمقال تم نے لوٹی کشت و تاجی محدود تهذیب ٹار فارت گری اُدم کشی

كل بعار كم يم تم ين رواد كمتا بول أج

چندهاه بیشتراسرائیل خین چارسونے زائر پڑھ کھے اور مِنْرمندفلسطینیوں کو ملک بدر کرایا ہے اس کے لئے مغرفی دنیا کی کردی ہے ، بوس نیای مسلم سل کشی کی جمہم جاری ہے کیا اس کے فلان اور بندور اس کے لئے مغرفی دنیا کی مداوس سنوں ہے الم مغرب اس طرع کے مسائل کو مل کے بغیر دوسروں کو کچھ بین قواس کی حیثیت مذاق جیسی گئی ہے ، اس لئے اخیس سوچنا جا ہے کردنیا کو کب تک دھوکہ میں رکھیں گئے ہیں قواس کی حیثیت مذاق جیسی گئی ہے ، اس لئے اخیس سوچنا جا ہے کردنیا کو کب تک دھوکہ میں رکھیں گئے ہ

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

ر شوق کا پنیاتی کویا جادی گاری کا پنیاتی کویا جادی گاری کا پنیاتی کویا جادی کا پنیاتی کا پنیاتی کا پنیاتی کا پ در نامی جمید الل مکریت کی کوید برنام جن اوره سر برمی کا

المالان عانسيت عالى المراغ المالي المراع المالي المالي المالي المراع المالي المراع المالي المراع المالي المراع المالي الم

الدباب جامت كويمايهام يه ودانطوب بيل ... يحاج في الرباية بيان مردوكان ال بوطائد

ائیں میں اگرسب بل جل کراخلاص ووفاعظام کریں۔ اجری ہے اعت کی کھیتی صدرتک میں اوال ہوجائے

اك المرادية المالات ال

گفتارسے پہلے لازمہ ہے کرداد کی ہواضل میں ہی ہو مرفر دجا مت کا خالص اک مردمسلاں ہوجائے

اخلاص ووفاسے ہرمید مخزن ہورموزِ مکست کا ایمان کے جوہرے ہردل آئینئہ قرآں ہوجائے

# جن میلادیروا الناس کے تبصری

عبوالتُّعِبوالرُّدُّ مِسلَّفَى جامعہ سلفیربنا ہیں

پیسل دنون دسول ادر سل موشر علیه والی جادی کی مولی د داسانی میدون کے بعد ساتوی مسلی میسوی ایگویز ادبی ابوسید منظفرالاین کی دائی کرده ایک تیسری بید فری دصوم دسام، انساط داشتام ادر وقیدت داحترام کے ساتھ بور بریک کے طول دعرض میں منائی کی سرکوں ادرباز اددی، مکانوں ادر دکانوں، سجدوں ادر مادروں، فانقابول ادر روضوں کو دلین کی طرح سبایا بنا یا ادر سنواداگیا شیوب لائنوں جہلیوں ادر مقدون کی چک دیک سے اتش پرستوں اور دلیال کے بجادیوں کو شکستان نیوروه بنایا گیا، تاری عمارتوں ادر قدیم بیاد کاروں کی جسرب ازی طرح طرح کی جمارتوں ادر علل شان پرما میک بناور میں کا کوس کرو دروں دو پہنوچ کرک فرمان الی "ولا تبند تبذیرا" (مرکز فسنول فرجی دیرک در مان

بال جهاس موقع برفود الول في ابرى مجديكيان وائي مجد، جائع مسي دبل، تاع مل، جمنا ندى اور ال تلد وفي وك ما دُلنگ ميره بيد ايش فن كاميره شال والد شام وكياك بركس و ناكس اس يرتبعرو كتا انتازاد

کی کورکے ہو خوتا گیا کو جواش برانہ ای کا کی اور وہ لیے ہوں کے جی اے آج مرکار دو مال کی انتر عاید مل میلادودی ہے کہ گیا گیا کہ اور اور نے دیا الحادہ کرس کو جماعہ کرمیا کی نے جوتی می کررہاں جمک کردیا کہ ماہ جو ایس کی اور اور کی کا کا ماہ دی لیک میا دیں جو دیب جائب بیٹے بیمب کا تاہم ہے تص مسلود کا ماہ ہو اور ایس کی کا دو اور کی کا داور کی گیا واور کی گیا گیا ہے کہ احسام الحادی کی کا کا کہ ماہ اسلام

کیاا حرام نیب اورنی کی مبت کامطلب یی میکر ماشقان در لی کانتر ملیدسلم فرائن و واجات کوچاہے ترک ردی مگران چیزوں کے چوڑ نے کے لئے ہرگز تیار نہوں جن کاذکر قرآن پاک میں نہیں، احادیث وسنن کے ذخروں میں ہی وان چیزی کادنے کا اور کی تعلق وسا در میں نہیں، احادیث وسنن کے دخروں میں نہیں وصابۂ کرام اور تا بھیں وان خرکی تادیخی اور میں نہیں، جماعت محدثین، ایکہ وین، امام ابو منین رامام ابو منین رامام ابومنین رامام ابومنین رامام ابومنین رامام ابومنین رامام ابومنین رامام ابومنین کی خرک نہیں ۔

نمهب اسلام نے ہمیں ایسے تہوادوں سے نوازا تھا ہو دیگر ندام ب کے تہوادوں سے جداگا مۃ اپنی ایک الگ اور تمایاں اُ مثان دکھتے ہیں، جن میں النٹری بڑائی کا علان ، اس کے دسول میں النٹر ملیوسلم سے اپنی و فادادی کا انتہات اور مذہ ایت ا وقر بابی اور انسانیت نوفزی کا اظہار ہوتا ہے ہو کھیل تماشے، وصوم وصوا کے ، شور شرابے ، اور امرات و تبذیر سے پاک ہوتے ہ جن میں حرف ان قاہری اصفاء کی نوش فیمسرتی کا سامان نہیں ، سکون ، و دح و تعلب کا انتظام ہی ہے جن کے المد ممان تی اور فطرت و دو تعلب کا انتظام ہی ہے جن کے المد ممان تی اور فوطرت کو سوے کرتے ہیں۔

مگراً عسلانور نے ہیں جن سے ذرب اسلام دوسرے مقاب کا درم جھا اسان ذریر دی کردیا ہو جگرادیان د فاہب کے تہوادو د کاچر ورمطوم ہو تے ہیں جن سے ذرب اسلام دوسرے مقاب کا درم جھا اصوس ہوتا ہے جن سے دوسرے مذاہب کے مقابر میں ہاد مے مغیارات ناں مذہب کی تان گھٹی ہے جن سے سلانوں کی دھالک بے بعث میں اوروں اس ورقار کے اظہاد کے
سے اللہٰ ورمول کی اہانت و کت فی کا استباء بکد اظہار ہوتا ہے جن میں اسلامی مقابت و سنجدگی اورو طلت و دقار کے اظہاد کے
بہلے کھیل تراخت اور شورو میں کا مدخل کا مراح تا ہے جن میں انسانیت فواذی ، اورو ما بردوں کے مظامر کے بجائے اسانو
مہر اور دیا وروں کی جائے ہو جو بھٹی موں کو اوروں کے اشراع و المبران ہو ہوں ہے ہوں جن اس استر درمول سے اپنی وفاولان کے اشات و المبران کے اس بات کے تابت کہ اوروں کی معابر اس میں موروں کی موروں کی موروں ہیں مردوں کے درمیان بے بی تو اور اس میں موروں کے درمیان بے بردہ و اوروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کے درمیان بے بردہ و لے
مذمی موافعت کے اجرد و اپنی ہو وی بھٹیوں کو موروں کی موروں کے موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کے موروں کے موروں کے موروں کی موروں کے موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کے موروں کے موروں کی موروں کے موروں کے موروں کی مور کی میں اقدا مناہی ہے داس کی مفاری یا دجود محاور دیکھی میں وہ شہر میں منعقد کردر در ما اسلام الله الله الله الله جوجہ بودی کرتا ہے۔ قابیان اس کے دل ہے نکل جاتا ہے لیک محاکوجہ یڈاکر زن کر میں قابیات اس کے میں ہے۔ کسک ایتا ہے مگر کشنا سمنع جنوں ہے متب اوا اسلام اور کٹا اٹل وفیر متر لمزل ہے شہار البات کو اس کی مات سے تم جلیاں چواتے ، دات کودن متاتے اور اس کے اجا لے می محفل میں لاجلتے ہو ایکن اس سے خرتم ہا وا اسلام ش سے میں بہتا ہے ، داور در متب اوا اسلام ش سے میں بہتا ہے ، داور در متب اوا اسلام ش سے میں بہتا ہے۔

اد احب بنی ادروشق در السلی النوید اسلی کا فرز معودا بینی دالد با گرفدایسا کرتے ہوں توکریں مگرنسا الدے لئے کیے مدا ہوگیا کہ بنی السّرعلیدوسلم کے نام برتم می ایسا ہی کردن کیا اب وین دور کی کام می دومردن کودیکوکرکیا جائے گا۔ کافٹ اس لیک معالمہ میں توتم اسلام ادر اہل اسلام کی فوقیت وبرتم کا ثابت کرسکتے۔

تعنیت دولانا، عبدالروک دهای جنالحری مشبه کنید دینوی اللب بهادسی

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

بطافى ونطاعتم كبتة إلى

## مسلم بوسنيا كافاتنه

متقبل بن ایک تکم بورپ کیا وازمی ہے

ونیا کے باخرافراد بالنعوم اسلم معرب ک طرف مے دجکہا جاتا ہے کہ بسنیا ہرزے کو دینا کے سوال برامن مذاکرات اور اقوام متحده کی جانب سے قیام امن کی کوشش محص ایک ڈھونگ ہے تاشب، توروب يى نين كهاما، بكراس كيتوس بنيا دي موجدين ، مالات دواقعات كاسلسله أراب مال سے کورد اے کر بورب کے ملب میں واقع اس سلم ملکت کفاتے کی کوششوں میں اور ایس ادرامریکی شرک ہے عامن مذاکرات کو طول دین کامقصد صرف سربوب کوذیادہ سے زیادہ سلے کرے جادهيت كاموقع فراجم كمناب - امريكه كى دونى كالونيان بعنى برطانيدادر دوس اس بين بين بين بي خاص لوري ير المانيش في اين ايك مياست داس كواس كوستسنون "ك نام برم الان كوكروري كزورتركر فاورسراوب كومصنبوط مصنبوط تربنا فى ذمردارى سوني دكمى ب،مغرب كى اسادش ے بار مدیر او میں تیاس آوا فایا ازام آدید ہی نہیں سمار صورت مال خودگوا متی کر وال دوسیم كيا بود إيد بركاب بمطافى وزياعتم كورنك المتون بكرس كياب ، جان ميرك ايك خط فجوذ بغاج وللمن الكريك المامكية المناسنين كالماذات كالمال مامر من المعام معير في فطاك سال مامر من كوكيات ويطابر فافى ويزام فلم وفرك فكساف الذم كواليد ابرتكا اورك فرا ومنيا كالمكمت والم المالية والمالية المالية المالية المالية والمالية والمالية المالية والمالية المالية المال والعالم والمرافظ فالمال ملها معالم من المرام والمرام والم والمرام والم والمرام والمرام والمرام والمرام والم والم والمرام والمرام والم

سابق یوکوسلاور کے طلق سی برزے گودینا سی مالیدادر امنی کی صورت مال کے بارے بیں آپ کی تفسیل دپورٹ پر آپ کاشکریہ ، آپ اس سلست کی کا بیزیں مراجہ اور دیگے موقوں پر جی مقطف فواکرات سے بخوبی واقت ہی اور آپ کور مجالی طوع معلوم ہے کہ اس مباحث کی رافق میں ملکھالیہ کی صورت نے جہالیسی طری می الٹ میں کسی تبدیل کی مزودت نہیں ہے، اس پالیسی کے شکات مندر جدیل تھے :

ا۔ ہم ہوسنیا ہوئے گوہ بیتا کے مسلمانوں کوسلم کونے پانہیں بجادی اسلم کی تربیت و پینے کئی ہمی پروگرام پر اب پامیستقبل میں مثغتی نہیں ہوسکتے ۔

ما ماس علاقی اسلوی سپانی برما گرافهم محده کی بابدی کو خافد کر نے اور اس مقد کے کے طاقت
استمال کرنے کی وگرام کی مقل کل کرتے دہیں گئی ہمیں معلوم ہے کہ ویالان ووس اور بلغاریہ کی طرف سے سربیا کو اسلی استمال کرنے کی وگرام کی مقل مالی کر وشیا کی اسلوم بنیا ہمی کی دوشیا کی ساتھ انسان کی دیاست ) کر وشیا کی افراع کے ساتھ انسانی تعاون کر رہ بابدی پھل کرانے کی کوشش افراع کی مسئول کا انسانی کر وسیل کا میں مالی کر وسیل کا اسلام کری گئی ہما ہم کہ میں اسلامی علک یا اسلامی گروہ کی کوشش کا موان سے وسنیا کے مسلما فی کا اسلوم فراہم کرنے کی کوشش کا میاب نہ اوسیکی د

بمقانيد مي مقيماً بادى بربهاد ، داخلى سلامتى كم محكد كوكرى نظر دكمن جا مع -

سابق يركوسلاديدي جب تكرمورت حال فيرتين بيمين اس بات كاخاص خيال د كمنا بوكاكركوى اسلامی کمک مغرب کی اس متفتر پالیسی کی مخالفت ذکر سکے، ترکی پر کجود خاص نظرد کھنے کھے ودرت ہے۔ وانسسس اودین نمانش امن غرائدات کوجاری رکھنے کی حزورت ہے ، رعل اس وقت تک جا ری دمناجا میں جبتک کہ ہوسنیا ہرز گیوویتا كاليك أ زاودياست كم بطودخا تمدز جوعبائ اوداس كى أبادى كوابى زمين سيمل طور برمثان دياجائ، جوسكة بهكير اليكفت پالسی محسول جورمگرین آب سے اور بالسی سازا دارے ابین می او ،اورسلی فردسز کو زوردے کرکہتا ہوں کریم وسلی بالتیکس " رصيتى سياست ، چۇستقىل بى ايك تىكى بور بىكىلى لازى بى مىكا دىلاقى نقام مىسائى تىدىد باقدار ، برقائم بى اور دمناچاہے۔ میں آپ کویر بنانا صروری محت ابوں کرشمالی امریج اور یورپ کی تمام حکومتیں اس پالیس بھل بسراہی، لہذاہم اس خطیس مسلم آبادی کو بچانے کے لئے کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے اور نہی اسلحہ بہمائد یا بندی کوئم ہونے دیں گے، مغرب ين مقيم سلانون كويم يه با ودكراديناجا سِيَّ جين كدائبين سن عالمى نظام "ك منا لعنت نبين كرف جاسم نيزيم ان بريج المح كردينا چاہتے بي كه نام نهاد مسلم كومتوں كى برحى وبيملى كيوج سے دنيا كى كوئى لماقت بوسنيا مرف كووينا كوتبا ہى سے منیں کیاسکتی، انہیں پھیمعلم ہوجا ناجا ہے کدوہ پندرہ جنوری ۹۳ ع کے اسلامی کانفرنس کے منعوبوں پرجمل کرانے کے ا بل نهي بي لهذاوه ابنادعده إو يانهي كرسكي كرانهي يعي الجي طرح مجد لينا جا بيت كداكر مغرب فسلالون كو يجلفك كونى كوستش ذك توكونى دوسرا أنهين بهاسك. بمان بريمي وامغ كردينا ما بيت يل كران يس بهارى مخالفت كادر أبي ہے کیونکر ہم بی ان کی حکومتوں کو کھٹرول کرتے ہیں۔

یں پیجانا ہوں کراس سلدیں آپ کا صاسات میرے اور وزیر دفاع کے اصاسات سے سل نہیں کھاتے یا کہا کا موقعن اثنا واضح اور دو آوک نہیں ہے، اس لئے ہیں جا ہتا ہوں کہ بار بینٹ ہی ہارے موقعن ہی ہم آہنگی پائی جائے اور ہم تحدا لخیال ہوں موام می اس کو موس کری، اس کا مزودت ہوں ہی مسوس ہوتی ہے کہ سابق و زیرا عظم سر الگویٹ تعیج اس کی مخالفت کرم کی ہیں، مجے امید ہے کہ مکومت کے تام ادکان کا بیدنے کے فیصلوں کی بابذی اور اس کا احرام کریں گئے۔

(ميدوه وجوت ويل، ديگت ١٩٩١ع)

### خيالت كالرصحيت ير المعاني

و مشهود وانتفادا الله الله كا الله مع السلال كرجيد فيالات م تيمي وه ويسابي بن ما الم عاس لي انسان كومية الدوما وزفيالات د كفنها بي مواغ ام رفيها حكايى ب اورد رائ تجرير ومثله على موقى يرمى مول الذي به كر يقيدات كغيالات كالسك دل، وباغ فربن جهاودمن وتدوس برميت بى كرا ودين الربوت بالكركي ك خيالات منى اور تخري بجيت بي تواس كاسنى الروير ويراور دمن وولئ اوردم وصحت برضرور برا ب اس كرمكس مى كفيالك مثبت ادوتنيرى ون تواس كامتبت اورتعير الردل دواع اور تنداس بريريا برايك مثال عاس كو توضع لوں سیمنے کردسدایک منعنی اور تخربی شی مع اگر کی کے دل دوماغ می صدادر بنف ہوتا تواولاس کے صدار نے ينيع اسدكوكونى فائره وعاصل نبس بقااء وزنبي فحسودكا كوئى فقعدان موتاب البتراس ماسدكور نقعدان فزود جيدنا إثرتا يكروه وسدك أكسي أب بي تود من المراج اليف وتمن كغري العكى موكل نبي يرتا المع غرال مون ماس اوا فكرم وم كير دري ب وه كي بى دبى بسان ادر فكرى طود يرسر ودادوب كابيدا كافود كو موس بي مرتا، ميدون ي مغيم ومنطب ديريشان دستام اودان تمام بيزون كالتراام الداس كدل دوماغ اوجم ومحت براتها بيد وه الى الكرد فرس كيلة كيلة إى محت بربادكرية إسار الديم دين الكرى اورجماى طود برضيف وثاتوان بوما يم يكوران كم مقابل مي جودل ودماغ صداور بغض سيخالي مو، دوسروب كتيس بريم اورقبت مواورة من دماغ مثبت خيال كما محريوتوايسا تيني ميدم ذمني ونكرى تناؤسه أناد بوتاب ده كومرتس كالماعكاه بوتاب ادريس وبى دمكرى تناؤ يم أناكون ادرمروردل كاستبت اثراس كامحت بربت باليد وكوس كالفو دالم بدستى لغظام يرين المكافي والمثنا ويعددودم والمنود اوامسعت المسعصار

ود من من المن المن المن الدونيالات كالتربرا مواست جسم ودمن بريرًا بي الديد بريًّا الكوير بوتا بالكوادي من بعلاادرمت منتخص اس خال اوروم مي مبتلا بوجك كروه بمار بي تو اسكا واتعى بمارم وجاناتا س منبي بادداكراس كريكس كون بمارادى يقين كريكر ده تندست بورا ب توييع انونسي كرده تندست بوجاة يالله الدوسية كالما المريز الزيار الموال في الما المن الكادرك به الله المرين نعنيات كادا يُحب كم

جامع سلفید مرکزی دارالعلوم بنارس میں سعودی ناظم الامور کی تشریب اوری

دوسرے دن یعن ۱۳ راکتوبر کوسنگ بنیادی ندکورہ تقریب نے فادخ ہوکرموز دم ان کا قالم بعض ورالان
مامعدی معیت ہی جامعہ کے مختلف تعلیمی ادادوں عبامعہ رحمانیہ (بنات) بزنورہ دجامعہ رحمانیہ (بنین) بائتی باغ
امہات المونین کا نے پائڈ ریولی (بوتکیل کے اخری مواطل سے گذار ہا ہے) ادر اس کی دیگر مارتوں کا معاید کرتے ہوئے
اموران کی تضییل معلوم کرتے ہوئے تقریبا و حالی بج جامعہ کے دار ای بیٹ مر وادان جامعہ دارات نو فرق تھید
کیا تھا ۔ جہاں طلبہ مہاف سے انتظار میں ہیں ہی موجد تھا ہذا بغیر کو تا اس کا افرائی المورائی المورائی میں ایک مقد است المورائی المورائی المورائی المورائی المورائی المورائی المورائی المورائی المورائی کے انتظار میں ہیں ہی موجد تھا ہذا بغیر کو بنا میں ایک مقد تھا ہو است تھا ہو تھا ہو تھا ہو است تھا ہو تھا تھا تھا تھا تھا تھا ت

تل جامعد في معزز مهان كى خدمت بس سياس نامد بيش كياجس بي موصوت في معزز مهانون كى تشريف أودى برم ، مع شکریا داگرتے ہوئے اسے جامعہا دواہل جامعہ کے لئے باہٹ سعادت قراد دیا۔ اسی لحرح موموث نے جامعہ اور المت سعوديد عربيك ماين قديم كرد وابط كاتذكره كم قيموف سعميد مريك المدون على وبرون على وم نواى سطح بردين، تعليى درفايى خدات برردشن وللى ادران غرمعولى ادرب متال خدمات برمكومت سعودياور ام دونوں كوفراج تمين بيش كيا . جامعه كى سركرميوں ادراس كے متلف شعبه جات كاتعاد ف كراتے مور في مومون نے یہ تو تع طام کی کرجامعہ اورسودیہ عربیہ کے درسیان تعلقات کوکسی لیک ناحیہ میں مصود مذکر کے دین وہنیدہ کی يا دبرايي وسيع دعمين روابط قائم برن جابي ج تعليم وثقا فت سميت مخلف ميدانون كوميط اورشاط مول.

سپاس نامسك بعدمعن ومهان نے حامري سے خطاب كيا بوصوت نے اپنى نبيات پرنوش والمينان كاالمها رتے ہوئے اسے اپنے لئے باویٹ سعادت ڈار دیا معلکت سعود بریر کی اسلامی وانسانی خدمات کواس کا دینی خربھنہ الدوية بوخ بتلياكه دوميقت الترتعاليم سيهم عدائم، بمادى ديثيت مون سبب كى ب الترتعالى ابن ن بندد سے جہاہے خدمت ہے ، چنا بخر قرآن کی حفاظت کے سلدمیں اس نے دعدہ کیا ہے ، انا منحسن ئۆلئاالىذكى وانا لىد لىحسافىلون " اس دى دەكە كەتقىرى كىلى دېر قرآن كريم كى مىچ ادولمە ترين لمبات ر بن بیں فیرسلوں کے ہاتھوں انجام پادی ہے۔ اس من میں موصوت نے اسانی تادیخ کو قابل انتخار قراد و یقہو کے ادسابق بس مندوستاني طاء كى دين دعلى خدمات كوسواعة بوسية انسي خواج تحسين بيش كها ، اودموجوده وواج كم لقن ملک کے اندرمندنداسلامی جامات کے ذریع انجام دی جانے والی اسلامی خلست کا بھی مختر ڈکرہ کیا بلاہ کو گرافقد د عاع سنواز تربو فال كوري على كساتوساته على مبيده بيع استفاده كابيت سع الكاه كيا-

موصون کے اس مفقر طرح اس خطاب کے بعد صدر محتم کی دعاؤں پر تقری کے افتقام کا اعلان کیا گیا ۔ تقرب کے عدمعرز مهان في ذمه داول معامعه كساته مامعه كالعير وترقى ورمنات تعلى وتقاطى امور برتباوا وفيال مي إستاية بعن مفيدة من منودون سے نواذا اور ۵ ا بعضام مي بذون د الى مفرز بهافله كاوفلاير بعدث كالتي الديوا وكما كالموال كما كالم المعاملي كالمدوالان واسا تذها ووسرسيوس أفى كالعدواوان Lever Bengan

ود.و.من. سادکیدی )

انغاب: مرستقرسلن استانعامدللنير

#### باب الفناوئ

المعوالى اكمافرات يى كلاسائدى ومفتيان شرع سين اس سندى كرم بنده مى برى فرض مهاور وه على المائدي كوم مهاور وه على المائدي ومفتيان شرع سين المورى وجرس والفر سيم بود مهالى مائت محمود مهالى مائت معرفي بن و واجازت ويتاب كرتم واسكى بوماجيول كاليك قا فلاع كوم ادا جاس بن م ره ورتب الديم واليري كلام المائدي من و واجاز المورا من المورم به مادرم بندى و ره سنذا كرم به بنده في ابنا سالا اشفام ملك كالمناب.

التعامات بين نيدكت به المريم 
الناكيور

المحواهبة المداديدي سي سام ملك الادام بنافي م الذي ين المتناب على مجدود كسانداكم المحدود كسانداكم المكافرة الم المكافرة الما المركزة وكالما ترق الما المركزة وكالمعاطرة الما المركزة ويك مغرج كالمعاطرة والما مفاحرة الما المركزة ويك مغرج كالمعاطرة والما مفاحرة الما المركزة ويك مغرج كالمعاطرة والمركزة ويسام كالمورية الما المركزة ويك مغرج كالمعاطرة والمركزة المناطرة المناطر

سے منع کیاگیا ہے یہ لوگ کہتے بین کر آیت : وعلی الناس حج البیت من استطاع إلیه صبیلاً ، اپنے عموم واطاق کا عتبار سے مرد لواورت سب کوشائل ہے۔

مانظابن عبي الدراية فى تخريج احاديث الهداية مي مسند بزاد كوالرسي مدين المال كالرسي معن المعلم فقال كرم المعلم فقال التج إمراة الاومع المعرم فقال سبل يا نبى الله الى اكتبت فى غزوة كذا وامرأ ق حاجة قال الجع فحج معها .

الن روايت كنقل كرف كبعد ما فظ لكية إلى: واخرجه الدادقطي بنصوه واساده مهيج هدى المسعيد على المسعيد على من عند الرجه بلفظ لا مساعدة الناتج الامع ذي محرم، وروى الطبيرا في عن المي المامة دفعه لا يحل لامرأة مسلمة الناتج الامع ندج اوذي محرم وفيه ابالهاب المعيمات وهوم بتروك وأخرجه المدادة على من وجهد آخرين عود بلفظ لا تسباف و اعداً وقيد عابرالحجين واعلى المديث بالمنهى عن المنافذة المامية المامي

کتبه نذیرامدرهانی پیمنیقنده مشتله

#### ہماری نظرمیں

ادد ابرامیم مغیل بوگئے ابوالبشری ما فظ مبدالیکم گونڈوی جو طیس کڑیں ۲۳ مسغمات برائے مغت تقییر جمیزانشیان جمنڈا کھڑکیل دیتونیپال براخشان جمنڈا کھڑکیل دیتونیپال براخشان عی پریس مئو العمواج

نام کتاب نام دلف مغاری قبت فاشر مغبع مسن لهاون

(例)

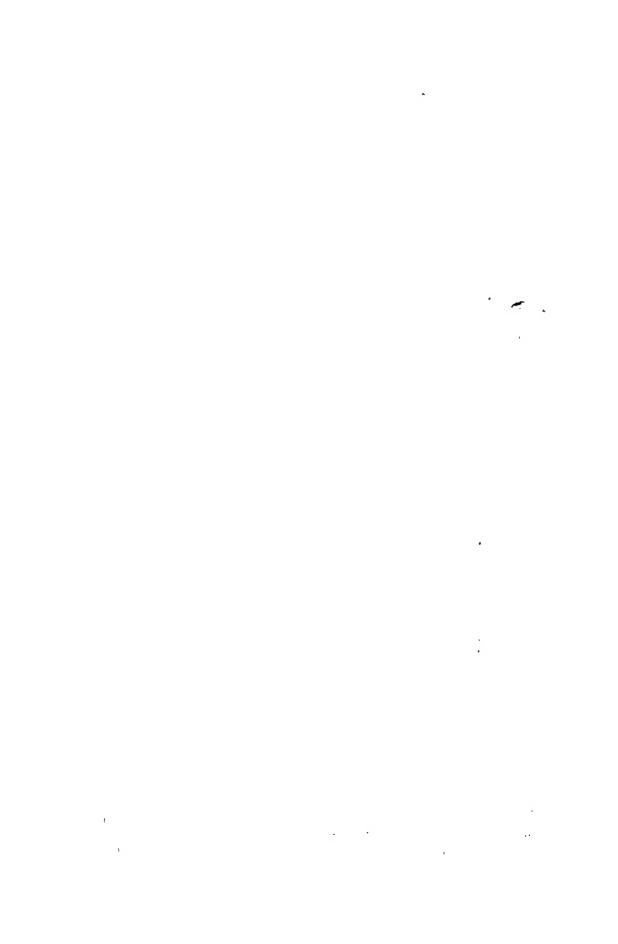

#### MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

Phone: 91 - 542 - 320958 | 322116 Fax: 91 - 542 - 323980

## مكيب لفية (بارن) في أن تون بين كرين

كياافليم زرك شاعت المالا

صوفيا كى مربون مرتب

تالیک غازی عزیر

بىت: · · · Rs. 45

مکتبه سلفیه ، ریوای تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Talcef Wat-Tarjams B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Editted by: A. W. Hijazi. Printed at Salafia Press. Varanasi.

